

20 16.

## بِ الْحَدِيدِ الْحَدِيدِ الْحَدِيدِ الْحَدِيدِ الْحَدِيدِ الْحِيدِ الْحَدِيدِ الْحَدِيدِ

کی مجالس اور اسفار، نشست و برخاست میں بیان فرمودہ انبیاء کرام،
اولیاءعظام کے تذکروں، عاشقانِ الہی ذوالاحترام کی حکایات وروایات،
اولیاءعظام کے تذکروں، عاشقانِ الہی ذوالاحترام کی حکایات وروایات،
دین برحق ند بہ اسلام کے احکام ومسائل جن کا ہرفقرہ حقائق ومعانی کے
عطرے معطر، ہرلفظ صبختہ اللہ سے رنگاہوا، ہرکلمہ شرابِ عشق حقیق میں ڈوبا ہوا،
ہر جملہ اصلاح نفس و اخلاق، نکات تصوف اور مختلف علمی وعملی،
عقلی ونفلی، معلومات و تجربات کے بیش بہا خزائن کا دفینہ ہے اور جن کا

المستعمولوي محمد يوسف بجنوري وعكيم مولوي محمصطفي بجنوري وغيرها

الحالة تا إليه التي التي التي التي المريد من الريد من الريد من الريد من المريد المريد

نرنب و زنب كى جداء حقوق معقوظ بن نام كتاب ...... بلفوظات عيم الامت جلد - 20 تاريخ اشاعت مفرالفظفر ١٣٢٥ ه ناشر ... إذ الدَّن تَالِينُ فَاتِ اَسَنَ رَفِي مَنْ جُوك فواره ملكان طباعت .....ملامت اقبال يريس ملكان



#### ملتے کے پتے

اداره تالیفات اشرفید چوک فوار وملتان اداره اسلامیات انارکلی ایجور مکتبه سیداحد شهیدارد و بازدان ایجور مکتبه قاسمیه اردو بازار ایجود مکتبه دشیدی سرکی دوژ کوئ کتب فاند شیدید راجه بازار راد لینڈی یونیورش بک ایجنس خیر بازار ایٹاور دارالا شاعت ارد و بازار کراچی بک لینڈ ارد و بازار ایشاور

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K (ISLAMIC BOOKS CENTRE) 119-121-HALLIWELL ROAD BOLTONBLISNE (U.K.)

صنسر ورمی وضاحت ایک مسلمان جان بوج کر قرآن بجید اجادیت رسول علیه اور دیگردین مستقل شعبه قائم ہے اور کئی بھی تماب کی طباعت ک دوران اغاوط کی تھی واصلات کیلئے بھی بھارے اوار ویس سنقل شعبہ قائم ہے اور کئی بھی تماب کی طباعت ک دوران اغاوط کی تھی پرسب سے ذیادہ توج اور حوق ریزی ک جاتی ہے ۔ تاہم چونکہ بیرس کام انسان کے ہاتھوں : وتا ہے اس کئے بھر بھی کسی غلقی کردہ جائے کا امکان ہے۔ بھذا قاریمن کرام ہے گذادش ہے کہ اگر ایس کوئی غلطی نظر آئے تو ادار وکومطلع قرمادی تاکد آئے تدہ ایڈیش جی ایس کی اصلاح ، وسکے ۔ بیکی کے اس کام جس آ ہے کا تعادن صدقہ جارید، وگا۔ (ادار و)

#### الفالخالفا

#### عرض ناشر

بتوفیقہ تعالی بچھ عرصہ ہے ادارہ تالیفات اشر فیدملتان کواپنے اکابرین کی خصوصی دعاؤں اور توجہ سے حکیم الاست مجدّ دالملّت حضرت تھانو گا اور دیگرا کابرین کی تالیفات وتھنیفات کی طباعت کا شرف حاصل ہور ہا ہے۔

آپ کے ہاتھوں میں بیکتاب اسی سلسلمک کری ہے۔

قار تین کرام ہے دعاؤں کی التجاہے کہ اللہ تعالیٰ جمیں اخلاص کی دولت نصیب فرما کر ہماری اس حقیر سعی کوشرف قبولیت ہے نوازیں۔ آمین!

مزیدگذارش ہے کہ آج کل کمپیوٹر کتا ہت کا دور ہے اوراس میں بار بار سی اور بار سی بار بار سی بار بار سی کے باوجود اغلاط پھر بھی رہ جاتی ہیں اس لئے قار کمین سے درخواست ہے کہ دوران مطالعہ جہاں اغلاط سامنے آئیں زحمت فرما کر نوٹ فرما لیس اور بوقت فرصت اغلاط نامہ بھجوادیں۔ یہ آپ کا ادارہ کے ساتھ خصوصی تعاون ہوگا۔ فیجزاک الله خیرا طالب: دعاا ختر محمد اسجاق ملتانی کا ادارہ کے ساتھ خواسی تعاون ہوگا۔ فیجزاک الله خیرا طالب: دعاا ختر محمد اسجاق ملتانی الله خواسی تعاون میں کا دارہ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کا لیس دعاا ختر محمد اسجاق ملتانی ساتھ کی ساتھ

## گرای نامه

مضرت اقدس الحاج مولانا فراكر محد عبد الحسّے صاحب عار فی و امت بر كاتبى خلیفه ارشد ملیم الامّت مجد والملت مصرت مولانا شاه محد اشرف علی صاحب تصانوی قدس رُ

> 1/20/1 wills free 1 - chie ( القدر سرم البع CI John Cer Cer "w1,000 / Eleiles 102 JUN 1 6 100 (00 3 - li 55 Super go go for wing (d) ( 1/2 1 - 1 - 1 28 is us bid obils here will Englisie Esperies 8 10/10/8/20/100/100/ 5 8930 (M) 5 Will -

## اظبارمسرت وتحبين

از صفرت اقد سس مرشدی و مربی مولانا الجاج محد نرگیب صاحب دامت برگانیم تعلیف ارشد حکیم الامت مجد والملت حضرت مولانا شاه محمد انشرف علی صاحب تھا نوی قدمی بسیف کارشد حکیم الامت میں ایٹر الرحمان افرسیم ہ

یے دی و تی ہے کہ دربر القہ رحافظ الد اسی قراب جردا مست فی میں جردا مست فی کرنے کیے الدمت حوزت تعافی رحتہ الله علیہ کی تابیق ست شائع کرنے کے حریق ہیں۔ ابنیں حوزت میں صوحت الحست ہی بیس البت کا نشتہ ہے۔ حوزت کے مسک اور در الله آق کی تبلیع کے بہت فواہش خد ہیں و روز اور کر کر کے حوزت کی تبلیع کے بہت فواہش خد ہیں و بی ایا ب ہی جھیو اسے میں و روز اور کر کر کے حوزت کی کما بین جو نایا ب ہی جھیو اسے دیتے ہیں۔ والله تعالی ای کی کو فبول فرم کر ناظرین سے المران کے الله عرما می آخرت بنائی ۔

ار را مرابیت اور اُن کے لیے سرما می آخرت بنائی ۔

ار را مرابیت اور اُن کے لیے سرما می آخرت بنائی ۔

دیما آگو

احتر مهترلف عفي عنه

VEC.V. 

# ملفوظات حسن العزيز ﴿ جلدُم ﴾

| حفيتبر | عنوان                                    | صفحةتمبر | عنوان                                       |
|--------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| 20     | ا يك بچيكى اما كادود هنيس يتياتها        |          | ☆ حصه اول ☆                                 |
| 11     | حضرت کے معمولات پربعض لوگوں کے           | ۲۳       | دعوت کی درخواست اور حضرت کا انکار           |
|        | اعتراضات                                 |          | ایک وجدے                                    |
| 11     | قرآن مننے میں توجہ کس طرف ہونی چاہیے     | 1)       | معزت کے سامنے سے یچ ہوئے                    |
| ן אין  | سلوک میں خفیہ تعلیم کیوں کی جاتی ہے      |          | کھانے پرحضرت کی لٹاڑ                        |
| "      | أكر بي بي مرض الموت من مبر معاف          | 44       | توسل کی حقیقت                               |
|        | كرية معترنين                             | "        | رجاءافعنل ہے یا خوف                         |
| mc.    | خیر العنو رسفر نامه گور کھپور که جڑوے از | 10       | حضرت كاجمرابيول سے يبليسوار ند ہونا         |
|        | حسن العزيز است                           | "        | جاہ کے متعلق                                |
| 4 م    | الماصغر والمستاحدوز بده                  | ۲۶       | ریل میں تیسرادرجہ بہتر ہے                   |
| 11     | ٤ اصفر ١٣٣٥ ه شب پنجشنبه                 | "        | عمده اشظام                                  |
| "      | غيبت كي معافي كي صورت                    | ۲4 ۽     | شامیانے کی وجہ تسمیہ                        |
| 5~     | جلسه کا چنده مبمانی میں خرج کرنے کا حکم  | "        | تبمير بوريس مستورات كابيعت مونا             |
| וא     | قرآن شریف کے جائبات                      | JA.      | بيعت كالمفصل بيان                           |
| ۲۰     | ابن عربي كاقرآن سے تاريخ روم لكسنا       | 49       | سرمدسنن عاوبیہ ہے                           |
| 10     | حدیث انی احبک کی سند کا ذکر              | "        | بيعت مين جلدى مناسب نبيس                    |
| "      | ا دلائل الخيرات پڙھنے کي ترکيب           | i۳۰      | حفنرت والاكى ببيدار مغزى اورقهم وفراست      |
| ۲۳     | على مشكل كشا كبيح كأحكم                  | ٣٢       | مستورات کے بردہ کے متعلق ایک عجیب بیان      |
| 1/     | . وسوسول كالمك علاج                      | ٣٣       | قبر پردعاء کے لئے ہاتھ اٹھائے یائبیں<br>میر |
| 11     | احسان اوراتمیازے بچنا اور صفائی معامله   | 44       | مولانا منگوری کا ایک ہندو سے بیت            |
| مدم    | میں احتیاط                               |          | ے انکار اور اس کی وجداور ایک بزرگ           |
| مباها  | کام کوندٹالنا                            |          | کے بیعت کرنے کی بیجہ                        |
| 9      | خشیت کیلئے تھم کی ضرورت ہے               | 11       | بغيرا ملام تهذيب آبي شبيل سكتي              |
|        | •                                        |          |                                             |

|   | فخنبر | م عنوان م                             | يختبر      | عنوان ب                               |
|---|-------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|
|   | ٦٥    | سفريل بلاضرورت جمعه كانه حجموزنا      | اما        | ابل الله كارعب                        |
|   | 11    | مریض کے لئے معمولات میں تخفیف         | ٠ ۵۳       | حفرت کے اسباب سفر کا ذکر              |
|   | 50    | ضرورت سے زیادہ چیز ندر کھٹا           | 70         | ادب کی تعلیم                          |
|   | 11    | كفاتے كالاب                           | ٣٦         | عمده ناشته                            |
|   | "     | . نفاست اور نظافت                     | 11         | کھانے کا ادب                          |
| 1 | 34    | ٩ اصفر ١٣٣٥ ه يوم شنبه                | ۲۲         | زيادتى تشهد كخل فى الصلؤة نهبين       |
| 1 | 11    | صلدٌ رحم                              | "          | تجدؤ سبوكا ايك مسئله                  |
| v | 11    | واقف كارآ دى كوسفر ميں بمراه ليرنا    | ۲ <b>۸</b> | عورتوں کا ترکب زیور اور مردول کا      |
|   | 04    | بیعت کرنے میں جلدی شکرنا              | le         | زيورات كوختيار كرنا                   |
|   | "     | ستكدى اور يكسونى قلب مين فرق          | n          | جا ندى كا خلال                        |
|   | "     | تكليف من تعت البي كاشكر               | 11         | محجل ادر تفاخر میں فرق                |
|   | ۵A    | ٢٠صفر ١٣٣٥ ه يوم الاحد                | "          | فی کُرُ وال کے استثناء کی دلیل        |
|   | 0     | مخلوق تک جنچنے میں در لگتی ہے تو خالق | 9 م        | مكالسهاحق تعالى كي محقيق              |
|   |       | تک کیول نہ گئے                        | 11         | ضروري بيان ميس خوف اصلال عوام نبيس    |
|   | 09    | بعض شرا ئط جعد كاثبوت                 |            | كباجاسكنا                             |
|   | 11    | فآء مصرين جنعه                        | ٥.         | مخلف زاق کے لوگوں کوجی نہیں کرنا جاہے |
|   | 71    | مز دوروں کونا خوش نہ کرنا<br>پت       | "          | احادیث جمع صلوتین کی تاویل و تحقیق    |
|   | 11    | بالفني حلال ہے يا حرام                | "          | ٨ اصفر ٢٠٤٥ اه بروز جمعه              |
|   | 45    | ایک لمحد کا صرف تین روز نے مانتا      | ا۵         | موت وقت كرجفرت كربعض معمولات          |
|   | "     | لفظ واجب الوجود كاثبوت                | or         | مال حرام ہے احتیاط                    |
|   | 45"   | تقليد تخفي كي نقيقت                   | ۵r         | مبندوتجام ہے خط ہنوا تا               |
|   | 44    | و صلے سے استخابعد البول كا ثبوت       | n          | روح کے متعلق ایک سوال                 |
|   | "     | شوق لقاءالله                          | sr.        | خاندانی شرافت                         |
|   | 4 7   | اشراق اور جاشت الگ الگ بین            | "          | نوکری کے لئے خضاب لگانا               |
|   | 11    | الاصفر ١٣٣٩ ه يوم دوشنبه              | 80         | نے آدی سے از خود تعارف پیرا کرنا      |
|   | 42    | وريان قصبه من جمعه ونا                |            | خلاف غیرت ہے                          |

|     | <u>_</u> | وفرتم             |                             | عنوان                           |          | ہے ہ | منخ                    | a day                                  |                           |
|-----|----------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------|------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|     |          | ^                 | 4 ===                       | وت علامت ولا                    | تتمنى    | 144  |                        | غنوان<br>بمعه کیول نبیس ہوسکا          | و سرار در در الم          |
|     | 1        | 1                 | کی چیختلو کی<br>مین مین هیم | یه عاجی صاحب<br>بھی مختاج اصاغ  | حضرر     | 74   | 1                      | الزامی جواب                            | عيب جوئي كا               |
|     |          | 1                 | יי זַטְיינָט יינ            | . می محتاج اصلام<br>نیامیس بھی  |          | 49   | رنبد ـ ـ               | ز دعاء خیرکیسی ہے<br>میری ہے ہوئینے    | كافر كے لئے               |
|     | ٨١       | •                 |                             | مت كي مثال                      | اس       | "    | <i>₹0.</i> 1           | ں شعری شرح منسخ<br>تر از اور سادگ      | متنوی کےا''<br>انصنع مداد |
|     | Ar       | .                 | جهے زول                     | ت کاظالب کی و<br>سمبر           |          | ۷1   | پ ہے .                 | ر بھر درو دشریف<br>رپھر درو دشریف      |                           |
|     | ٧٣       |                   | يدا ہوتا ہے                 | ہمجھے نہ پڑھانا<br>وغ ذکر ہی ہے |          | 4    |                        | بت فير                                 | شكار مين نيه              |
| - 1 | 11       |                   | =                           | د <b>پرنظر براگناه</b>          | ri 📗     | "    |                        | کی آفت<br>مدارافعال هیمرانا            | مقتدا بنخ                 |
| - 1 | //<br>^0 |                   | رح نافاز ہے                 | ردے تعلق برطر                   |          | ۲۳   |                        | ر برارامعان بارو.<br>را زبیت کافی نبیس |                           |
| -   | "        | بخ                | ہے بھی بچنا جا۔             | یفہ<br>ہا ءکوشبہ کے شب          |          | 4    |                        | مسااه إومستثنب                         | ۲۲ سفرد                   |
| -   | 14       | ہونے کی           | يت دب و نيانه               | مار ہیں۔<br>عاصر بین ہے مجم     | .        | ا مر |                        | بر ابلاوجهٔ نجس نهیں<br>وعظ کے فوائد   |                           |
|     | ^^       |                   |                             | لیل ہے                          | ,   4    | ا م  |                        | ومط سے دہ میر<br>، سے اموال کا تھم     | در کی اور<br>ریاست        |
|     | "        | •                 |                             | حب جاه جب ما<br>اہل بدعت میں    |          | 7    |                        | ست بهاولپورسنده                        | تصهفلع                    |
|     | "        | يمه اشكال         | تِ نظراً في بِأ             | وضومل كناوجعثر                  | 1 "      | 1    | ے عشق ہے               | ، ونظافت<br>چثنیهٔ نبت طبار            |                           |
| 1   | 19/      | <u>ت</u> ا جاد پئ | م افعال كاثبور              | ابل الله تحتما                  | 1        | 1    | ينلما وكو              | ن جدرو کی کے مشور                      | بدعيال                    |
| 1   | "        |                   | عتراض                       | میں ہے<br>ہبشتی زیور برا        | 4        | '    | لي صورت                | وخواص برتقسيم كأم                      | عوام                      |
| 1   |          |                   | ت میب ہے                    | دورو سيهونانخ                   | 44       | 1 =  | كام جديد<br>ئەنەكەجۇش- | امپور بابت تیاری<br>اسه کام لینا جائے  | قصدر                      |
| 9   |          |                   |                             | علم زبان دانی<br>ا              | 49       | 4    | ئاز بإده ہوتا۔         | بين نفع سے نقصال                       | R                         |
| "   | 151      | ي د ونول کا       | ء<br>اور حفوق مروسن         | عدل فی النسا<br>حقوق شرعی       | //<br>^' |      | 21,                    | بكانپور كى نسبت سنجيح                  | ا واقد                    |
|     |          |                   | 4                           | كرنامشكل                        | 11       |      | روو کا ہے              | روں کا جوش صرف<br>ذ                    | ليذ<br>الدينة             |
| 91  | ې ا      | ساان کرتی         | ىيدمصائب كوآ                | ثواب کی ا                       | "        |      | رادائ                  | ہ۔<br>رے۵۸اء کے متعلق                  | ***                       |
|     |          |                   |                             |                                 |          |      |                        |                                        |                           |

|             |                                                                  | • .                                   |          | 15.5 F                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| عقمر        | ا عنوان                                                          | مغنبر                                 |          | عنوان                                    |
| 99          | روانگی از نر ہر پور بچانب شاہ پور                                | 91                                    |          | دل شکی ہے بہت بچا جا ہے                  |
| 11/3/3      | قرآن تريف صندوق من ركاكر                                         | "                                     |          | حضرت والا كارحم                          |
| يجير هنا رر | لبعض د فعدالا دب فوق الامر بوتا_<br>تنه                          | 97                                    |          | أزباك خلق كونقارة خداسميهو               |
| 11 9        | التخليم من غلوشرياب                                              | 11                                    | ت        | خدام کے ساتھ حضرت والا کی مجب            |
| 10-         | راستہ کمی کی ملک نہیں                                            | 17                                    |          | نظام الاوقات كى پابندى                   |
| "           | المتدار كالأملات الم                                             | 94                                    | 1        | كالمين كالمحبت كيفوائد                   |
| 103         | استیلاء کا فرموجب ملک ہے                                         | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 1.75     | تَّنْ كَارْغِيبِرْ بِيبِ حسب موقع بِي    |
| 11          | اختساب سلطانکا کام ہے                                            |                                       | V7       | قول ملاعده كاجواب كه جنت ودوز            |
| er .        | نقه جامع مونا جائے                                               |                                       | 100.     | ذكر إطور تنابي                           |
| y           | أينن بالجبر كاقصه                                                |                                       |          | طالات کے بارے میں اور ادب شخ             |
| 107         | بحكل أين بالجبر به نبيت خيرتين                                   | ا عالد                                | U-1      | انراط وتفريط                             |
|             | مهين بالجمر ادر بالسراور بالشر                                   | Ĩ   ·                                 |          |                                          |
|             | مضاحب برايك اعتراض كاجواب                                        | 11 1                                  | ات ا     | ایک خنگ مولوی صاجب پر حالا               |
| 194 2       | اجيز كانرخ بدلتار بيزكوة كسطر                                    | چ                                     | \ .      | طاری بونا                                |
|             | اجائے                                                            |                                       | ,   4    | الكحانظ في كاقصه كمنكان من برامزه        |
| 1           | ة مين تكالى مولى چيز كوثر يدينا كروه ب                           |                                       | 10 8.    | مئله وحدة الوجود كے متعلق حضرت           |
| 154 /       | نت اشیاء تک پہنچتا صرف وہی ہے۔<br>انت اشیاء تک پہنچتا صرف وہی ہے | القية                                 |          | ایکواقعه                                 |
| 11          | اہے                                                              | J.                                    | ,,       | اشكال سيرة كوئى بقى علمى مسله هالى نبيس  |
| •           | دی کی تغییر<br>ای کی تغییر                                       |                                       | 94       | معقول قال ہے اور تصوف حال                |
| 11          | دان میر<br>کاخیال رکھنا                                          |                                       | "        | بزرگول کے شیون مخلف ہوتے ہیں             |
| 1.0         |                                                                  |                                       | 94       | حفرت حاجی صاحب کے پاس کیا تھا            |
| 4-4         | ، کی ایک عجیب رسم<br>سره تا است                                  | پورب<br>جورب                          | 1        | ضادى تحقيق بذر بعدخط                     |
| 1.6         | رومیت کے متعلق بحث<br>اقد برین                                   |                                       | 17       | ٢٦٥مفر ١٣٢٥ هروز بده                     |
| 4           | ے تقت ع الکل نہیں رہتا                                           |                                       | וו<br>וו | الجميريل انوار                           |
| L'A         | يراپيا ۽ وڻ ٿين رٻتا                                             |                                       |          | صلحاء کے مناتھ انوار ہوئے ہیں            |
| "           | احب كاايك تصه                                                    |                                       | 94       | مزارد ب برقیق بونا<br>مزارد ب برقیق بونا |
| 1.9         | ورموارد اورخوارق الل باطل ہے                                     | احوال                                 | 11       |                                          |
| 1,          | تے ہیں                                                           | بھی ہو۔                               | 11       | دوره يل فرخ مقرر بذكرنا.                 |
|             |                                                                  |                                       |          |                                          |

| صفيتم | أأ عنوان                                               | صقر تمبر |                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114   | پیر و مرید شل مناسبت موقوف علیه                        | 1.9      | شعركوركورانهمرو دركر بلاكا مطلب                                                                                                                             |
|       | اصلاحہ                                                 | 11       | · شعرمرمراتقلیدشان بر باد، کا مطلب                                                                                                                          |
| 17    | بر کمت کی شخفیق                                        | 113      | الواركيا چيزين                                                                                                                                              |
| 117   | تعلیم الدین جارون میں لکھی گئی ہے                      | 11       | مراقبه مفيد ب                                                                                                                                               |
| "     | منصور برخلم فتوليكي آزيس كيا كيا                       | 11       | كشف قبوركي اصليت                                                                                                                                            |
| 119   | ا نالحق کې تاويليس                                     | 11       | ایک قصه بایت روامانت                                                                                                                                        |
| u     | ا مَا الْحِقِّ كَى مَا وَ مِلْ ازْ حَصْرِت وَالا       | 111      | تفوف اور فقد کی نبست امام مالک                                                                                                                              |
| 11    | <u> ننگ</u> ے ہیروں چلنا                               | ,        | صاحب كاقول                                                                                                                                                  |
| "     | سب دفقاء كؤسا تدريها حياية                             | "        | دنیا بہت تھوڑی می می کافی ہے۔ رجا ،کو                                                                                                                       |
| 14-   | ہمراہیان کے ساتھ ہدردی                                 |          | عالب ركهنا جائية                                                                                                                                            |
| 177   | رفقا وكاخيال ركمنا                                     | "        | تنفائے تعاجت کیلئے دور جانا<br>پر                                                                                                                           |
| - 17  | ٢٥مفر ١٣٣٥ ه٢٥ د مبر ١٩١٧ يوم جمعه                     | 112      | ۱۹۱۳مغر۱۳۳۹ه يوم الخيس ۲۱ يمبر ۱۹۱۹ء<br>من کې د د د د الخيس                                                                                                 |
| 1,    | بلااشتهاءصادق كعانا ندكهانا جايئ                       | 11       | کا فرکی زمین میں اذان کہنا                                                                                                                                  |
| 177   | صحت جعد كيائي آبادى كيسى مونى جائي                     | 6        | خانورون کی آوازوں کے مدلولات<br>م                                                                                                                           |
| 144   | طريقة زيارت قبور                                       | "        | میدر ول کی آوازول سے ایک واقعہ کاعلم<br>سے جے سے                                                                                                            |
| 110   | کھانے کے متعلق حضرت کامعمول                            | 111      | روانگی تصبه گولا ہے بجانب شاہ پور                                                                                                                           |
| 11    | حفرت کی سلامت طبع<br>سرمان می قا                       | 17       | اولیاء کی مخالفت موجب عذاب ہے یانہیں                                                                                                                        |
| "     | آ چکل کا فلفه کس سفه ہے                                |          | حدیث الشنخ فی قومہ موضوع ہے<br>مرام کی کے مثالات خوار میں                                                                                                   |
| 114   | معصری کمالات پر بردہ ڈال دی ہے .                       |          | بززگوں کی مخالفت خطرناک چیز ہے<br>حسائل میں تاسعیں بہتریوں تاریخ                                                                                            |
| 11    | مبتدى كواولياء كتذكره معمانعت كابجه                    |          | من طن ميل أوسع لورافتد اليس احتياط حياسية<br>الكرا والأس المراب المرابع المنابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الم |
| 11    | شاه عبدالعزيز صاحب بعضول كوزيارت                       |          | اگرنا قامل کے باس جانچنے تو کیا کرے<br>بعقیدت مرید کا تھے                                                                                                   |
|       | قبورے منع کیا کرتے تھے<br>فرورے منع کیا کرتے تھے       |          | جے سیدے سریدہ تھے۔<br>شخ کوعلم ہوجائے کہ اس کو مناسبت نہیں                                                                                                  |
| 11    | مناسبت ادرعقیدے ہی مدار فیفن ہے<br>کا میں مدیری میں کا |          | ان کو می ہوجائے کہاں تو مناسبت ایں ۔<br>اس کوچلتا کردینا چاہیے                                                                                              |
| 17-   | تكثون مين ناك دالانكو                                  |          | ا الويس مردينا چاہے<br>مريداور شيخ بين مناسبت طبعي ہونا جاہيے                                                                                               |
| 144   | درنگ زیب کے غیر متعصب ہونے کے ا<br>متعلق ہم س          |          | الريد اور ل من جماعيت الي الوما عياب                                                                                                                        |
|       | متعلق ایک کماب                                         |          |                                                                                                                                                             |

ı

6

| . ر  | مستحد | . عنوان                             | نير <u> ۱۲</u> | عنوان صفرة                                |
|------|-------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Ir.  | بالم  | ابناء زبان کا مہالک میں گھس ہ       | 1179           | عای کے سامنے دلیل نہ بیان کرنا جائے       |
|      | 1     | شجاعت تبیں بلکہ اٹکا علی الاسباب ہے | 11             | جو شخص خود عالم نہ ہواس کو دوسرے کی       |
| إسوا | 9     | ایک بے ادب کا تھے۔                  |                | ہدایت ضروری نہیں ہے                       |
| 11   | 4     | بادب كامنة قبله حقير مين بجرجاتا    | 11.            | f to                                      |
| 4    |       | خلفاء کی فہرست بنانے کی ضرورت       |                | حضور قلب في الصلوة                        |
| Ibe  |       | عارف ہے بھی گناہ ہوسکتا ہے          | "              | ضروری چیز کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں         |
| "    |       | عذاب قبر برايك اثكال كاجواب         | 177            | ٢٦ صفره ١٣٠٠ ه يوم شنبه                   |
| الما | وانا  | آتش محبت کیٹروں میں آگ لگ           | 11             | کسی کے دباؤے نذر لینا داخل رشوت ہے        |
| 4    |       | مولوی محرشفیع صاحب کے خوار ق        | 177            |                                           |
| [17] | أنكنا | كى سے دباؤك ليجه يل چيز .           | 127            | مطفون كالحجاج كويجينا                     |
|      | 1     | فرعونيت ہے                          | . "            | مندوستان مل دینداری زیاده جونے کی تحقیق   |
| 111  |       | بلابلائے جانے کی خرابیاں            | 11             | ہند دستان میں حمیت تو می ہے               |
| ٦٣٣  |       | بِلدرى م يجاجا ب                    | 100            | مكينوں كوفصلاندد ييخ كاحكم                |
| 11   | ţ     | امراء کے یہاں جانے میں شرطیس لگا    | "              | زمیندارکوزخ مقرد کرناحرام ہے              |
| "    | ياوى  | شرائط كر كے جانے على دي ووج         | "              | غله كى بار بردارى بعض جكدة مدائع موتى     |
|      |       | بضائح بيرا                          |                | ہے ٹی من بیج وشرط کا جواب                 |
| tr   |       | مغرؤها كه كاقصه                     | 11             | ملازمت خفيه بوليس اور ذي كلكفرى وغيره     |
| ikh  | U     | امراءعلاءكوبياسااورخودكوكنوال مجحقة |                | كأنتكم                                    |
| Ira  |       | بلاضرورت احسان شالے                 | 114            | داوری                                     |
| 11   | وڈ کی | قضيمولا نامحمة قاسم صاحب ومناظره    | 17.4           | متعنفين كياغبرورت                         |
| b    |       | تصدمولا نامحمة قاسم صاحب راميور     | .11            | لطف                                       |
| ואָץ |       | مناه سب ہے کی بارش کا               | m              | أيك جكر كي أوميول كاقر آن أواز سے برا صنا |
| p    |       | نەتدىل جايئے نەتكبر                 | ITA            | نهي فاتحه خلف الامام برواذ اقرى القرآك    |
| 11   |       | پیتل کے برس اور زبور کا ملم         |                | الأبيه استدلال في نبيس                    |
| te   |       | متبعين سنت يے محبت بوني وإہ         | .//            | سياه خضاب كانحكم                          |
| المح | فع    | سلف اصلاح اغلاق بہت کرتے ہے         |                |                                           |
|      |       |                                     |                | i                                         |

|      | ، صغرتمہ                           | 105                                                |             |      |                                            |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------------------|
|      | 104 - 6                            | عنوان مستند و در ما                                |             | يمبر | عثوان مشق                                  |
|      | ن برعت                             | یے میں ہوتے جیسا                                   | ا إقارا     | ۲۷   | مجتبدين فن في تصوف كويل كرويا ب            |
| - 1  | - to                               | ملف كالرّصورت برخاهر                               | ا ب         | "    | بهدين -                                    |
|      | 101 0                              | ال کے جیوم میں بہت مفا                             | ا استقر     | ۲۸   | الله الله برائي الحسم الحس موت الله        |
| 1    | 109                                | الاوب ضروري ہے                                     |             | ,    | الله يوسين الأوسين                         |
|      | لنے نہ جائے "                      | ا کا ایک تصد حکام ہے۔                              | ţ,          |      | دینرت گنگوی کی لطافت حس اور باو جود<br>حنر |
|      |                                    | تكبر ي                                             |             | ,,   | ال کے ل                                    |
| {    | محمطانی "                          | ہ برہے<br>ان کا کرام اس کے نداقہ                   | بهما المبير |      | مرزاعان جانان كى نزاكت اورخل               |
| 1    | ,                                  | b                                                  |             |      | ر بل گاڑی مکان واحد ہے                     |
|      | ,,                                 | نا دپائے                                           |             |      | ر مل میں نماز بیٹھ کر جو عتی ہے یائیس      |
|      |                                    | زکی پایندی<br>سر مارسان                            | ۱۵ م        | 1    | ایک انگریزی کتاب نضائل اسلام ش             |
|      | יליה נוצט דירן                     | مام کی بے اولی سے دنیاوآ                           | ,           | 4    | ایک انگریز کا تول ہے کہ جماعت ہے           |
|      |                                    | ك نقصان بن                                         | - 11        | 1    | نماز اصول مساوات ہے                        |
|      | ط م                                | شوش قلب كوئى كام ندكرنا                            | 11          |      | نواب تُو مَک کا قصه                        |
| 2.   | لال في الدين                       | رض میں حضرت دالا کا است                            | 101         | 1.   | يه فقر ١٩١٣ ه ١٩٢٠ كمير ١٩١١ روز يكشنه     |
| ſ    | 41                                 | رققاء كاخيال ركحنا                                 | 1,          | 7    | رفقائے سفر اسباب کو تقسیم کر لیس           |
| , '' | ir                                 | شامانه کی درشمیبر                                  |             |      |                                            |
| 17   | بالكل آزادى دينا الس               | کھانے کے وقت مہمان کو                              | 100         |      | مبوجب مبولت ہے<br>میں اور                  |
| 11   | ور کوئی یاس شدہو                   | ط ہے سوائے رفقاء کے ا                              | 100         |      | تقرميادب العشير                            |
| 11.  | ا ما ترنبیں                        | مبحد مخله كو بالكل جيمور دي                        | "           |      | مرابيان كي آسائش كي ايي تقذيم              |
| "    | الم من بزھنے                       | تبدعته رب من بند<br>غارج مسجد می <i>س نما</i> زمثل |             |      | یالکی کے ساتھ دوڑنے ہے ممانعت              |
| {    |                                    |                                                    | 101         |      | ر فیق اور غیرر فیق میں فرق کرتا            |
| 140  | e boo                              | کے ہے<br>سی براصرار خلاف مطبع                      | 100         | ليت  | تقوی اور نہم بری چیز ہے سحاب کی قض         |
| 11   | 1 7 7                              | ی پرامرار مطالب ک<br>مہمان کے لئے کھاٹا            | '           |      | ج-ر51                                      |
| 1    | - 0.2001                           |                                                    | 11          |      | وعده کی بایندی                             |
| 1    | 5 1.1 (1 <del>12</del> ) . (       | موافق ہونا جائے                                    | 104         |      | تاریخ بیجیده با نیس طینین ہوتی             |
| ואם  | ليول احديار بيا جا <u>-</u><br>- ا | رواج کے پیچیے فلاف م                               | "           |      | بلائے والے کوساتھ لے لیٹا                  |
|      | ح جلد ہوں ہے<br>نہ س               |                                                    | 104         |      | تقريرادب الاعتدال                          |
| "    | م بی رے                            | اجِما كهائة اجِما كا                               | 11          |      | انک نخالف کاقصہ                            |
|      |                                    | <u> </u>                                           |             | _    | 7.5                                        |
|      |                                    |                                                    |             |      |                                            |

|         |                                                 | * -     | . 429                                    |
|---------|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| صغ نمبر |                                                 | صغیمر م | عنوان تا کات بر از ست                    |
| 14m X   | عقل نه بالكل قائل ترك بنه با                    | 144     | و الركاماتمد بهت صاف تمرا موتاب          |
|         | قائل انتبار اصول دين معقول بين                  | 11      | ذَاكرين كوادركو في مشغله منه چاہيے       |
|         | فروع منقول                                      | "       | تو نقل دوام عاامت قبول ہے                |
|         | مى فادم كوتفوص بنانے كے مقاسد                   | 11      | ایک غلام ادرا قاکی حکایت                 |
| 154     | عدمة الشعل القبل على المستامة                   | ii      | عورتول كالكرشيطان ست جمي برايه           |
| "       | حديث يوضع له القول من أيك تكته                  | 144     | تمرك كے لئے آسان طريق                    |
| " (     | ہمارے بزرگول کی طرف اور علائے ک                 |         | كير عكودهونے سے كيا يركت جاتى            |
|         | ر جوعات رہی ہے                                  |         | ر تق ب                                   |
| 140     | تقرت حاجي صاحب کي تو اضع                        |         | تبر کات کااڑ                             |
| 111     | ولا ناڭنگوى كى تواضع .                          | "       |                                          |
| 10      | عترت والاكي تواضع                               | 7 171   | القاب آواب من افراط وتفريط               |
| 4       | والناعيد الرجم صاحب بوست صاحب                   |         | خدا کی قدر اور حفرت حاتی صاحب کی<br>دونه |
| 1 1     | شف بین                                          |         | ا تواشع                                  |
|         | نرت والا کی مجد دیت<br>نرت والا کی مجد دیت      |         |                                          |
| "       |                                                 |         |                                          |
| 124     | اجرت اصحاب پر حدیث من سب<br>المدید شدار در مدین | 10      | اليك ركاني من كئ آدميون كاشريك بمونا     |
|         | افی سے شیداور اس کا جواب<br>مقد میں سند         | PYA //  | 3 + 1 L L + 1 i L + 1 i                  |
| "       | مفره المساله يوم دوشنبه                         | 107 14  | 20 1 12 1 12 1 12 1                      |
| 11      | بمفعافيهم ثيوت ازحديث                           |         | الحراكام كرجواز كر لؤمته بال             |
| . (44   | يعون كا قصه                                     | _       | اع الرجيا                                |
| IKA     | أذ ال كرم بازارى كى كوشش كرتے ہيں               | مشار    | والمراث والمراث                          |
| 11      | ق کی سے لیاجائے                                 | المرزز  |                                          |
| 129     | ت تيم كمله أوا تح اط ك                          | ا ابادـ | وظيفه ياشتخ عبدالقادر براعتراض           |
| iei     | كافى بركر القياط جائ                            | ا رائے  | الل دنیاعلماء ہے خط د کتاب رکھیں         |
|         | صاحتام درريل                                    | ا تصریح | لطیقہ کی کی گوئی کیاجائے                 |
| "       | ر مت والا.<br>نرت والا.                         |         | تفنع اورلا يعديد أجكل داخل عادت بي سري   |
| "       |                                                 |         |                                          |
| 17      | ما ساساب غير مورث موجات بين                     | -1      |                                          |
|         |                                                 |         |                                          |
| ٠       |                                                 |         |                                          |

| قم<br>مەكر | صقح             | عوان                                                                       | 10 ,  | عنوان صفح                                |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| IAA        | •               | عنافحه كي مشهورتر كيب موضوع                                                | 4     | حفرت سیدالتوکین کے لئے بھی اسباب         |
| 11         | نع تبيس ہے      | نجان کے علا ہاور عوام کسی میں افعان<br>نجان کے علا ہاور عوام کسی میں انقار | ٤     | واتعيه عل سے اثر ندعميا تصوف             |
| 174        | U               | فد حضرت گنگوی بابت ساده                                                    | 3. 2/ |                                          |
| "          |                 | صەمولا ئا <sup>مظفرسىي</sup> ن صاحب                                        | FAI   | - 1                                      |
| 19.        | باورقصه         | مولا نامظفر حسين صاحب كاأبا                                                | . "   | 1 1 1 1                                  |
| 191        | قصہ بابت        | مولا نامحمر ليقوب صاحب كا                                                  | 11    | الف لام كي بانجوي تتم الف لام نيجريت     |
|            |                 | ئىسى<br><u>ئ</u> ىسى                                                       | 11    | الف لام دخانی ورکانی وز مانی             |
| "          | قصہ بابت        | مولانامحمودحسن صاحب كا                                                     | INT   | بلاخاص شناسائی کے خدمت ندلینا            |
| ļ          |                 | تواضع                                                                      | 1/    | مريد كوتعلق اور ربط بيدا كرنا حاجة       |
| 195        | یک اور قصه      | مولوي محمودحسن صاحب كأأ                                                    | 17    | ور کے بعد فل کھڑے ہو کر پڑھتے افضل ہیں   |
|            |                 | بابت تواضع                                                                 |       | A per con A                              |
| 11         |                 | راحت رسانی بی ادب                                                          | IAT   | وخالفین کی کتابیں دیکھنا بلا کافی علم کے |
| 11         |                 | د بویند <b>یوں کے اخلاق</b>                                                |       | خت مفتر ہے                               |
|            | .19             | تیز مزاتی اور چیز ہے اور کبرا                                              | "     | حضور عليه كاقرائت توريت منع فرمانا       |
| 194        | < tre           | اختلاف نفسانيت اورتر فع                                                    | الالا | بے قاعدہ مناظرہ مضربے                    |
| 11         | •               | مادة اختلاف بدير ين عيوب<br>مادة اختلاف بدير ين عيوب                       | IAA   | سمى نے داڑھى كا جُوت قرآن سے ديا         |
| "          | 1               | كشف بريدار وكفناعلطي                                                       | "     | سن نے متی میں کیٹروں کا ثیوت قرآن        |
| 196        | ئيت تفقدهم      | ديو بنديول مين القاء محد                                                   |       | ے دیا                                    |
|            |                 | مباہے                                                                      | IVA   | مسمی نے قرآن سے دانہ کا تر مادہ مونا     |
| "          | •               | موضع اختلاف بس احوط بر                                                     |       | البت کیا ہے                              |
| 190        |                 | ۲۹ مغروس المدور سرشنب                                                      | t/    | سأمنس كودين كيمطابق كرناجاب نه بأعكس     |
| 11         | من سم ا         | روائلي بجانب الدآباد                                                       | 11    | سائنس كوقرآن يس داخل كرتابدم دين ب       |
| 9          |                 | المامت كرية تطبيب قلور                                                     | 114   | قرآن كالخريب كمفيردين السلمان            |
| "          |                 | آیت اتامرون الناس کام<br>                                                  | ir    | برايك عطيه ليما تحيك تبين                |
| 194        |                 | ریل گاڑی مکان داحد کے                                                      | 11    | قصدن يور                                 |
| 11         | ب کو کیمیشا<br> | جائے نماز میں قرآن شریفے                                                   | IAA   | ا داڑھی کے خدود                          |

|    | مفخنم | عنوان                                                                                                                                          | منختبر ٢ | عنوان                                                                                                                       |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1.9   | ایک شخص کا قصہ                                                                                                                                 | 194      | بندوستان من انبياء عليم السلام كمزار                                                                                        |
| ١, | ۱۱۰   | ریل بی رکوئ مجدہ نہ کر سکے تو نماز کیے                                                                                                         | 11       | سلوک بین چار چیزین ضروری بین مگران                                                                                          |
| ł  |       | 2 2                                                                                                                                            |          | ے میں دوآج کل متر وک ہیں                                                                                                    |
|    | 711   | دین شریحق کرناناوانی ہے                                                                                                                        | 191      | مولووشر يف كالمتحسن طريقه                                                                                                   |
| 1  | rir   | افلاق کی ماہیت کے جاننے سے معالجہ                                                                                                              | 199      | يز دلا منجر ک کا ثبوت                                                                                                       |
| 1  |       | مل مبولت ہوتی ہے                                                                                                                               | "        | مولانا محمرقاتم صاحب كاعلم اورا نكے اوساف                                                                                   |
|    | 11    | اخلاق مذمومه كالجعي بالكل اذ الدنه جائ                                                                                                         | ii       | مولانا محمرقاتم صاحب کالیک قصبه بابت                                                                                        |
|    | ۲۱۳   | لطیفداخلاق جبلی رحمل نه کرناافتیاری ہے                                                                                                         |          | تو اضع مبهما نداری<br>بعد م                                                                                                 |
| 1  | ۳۱۳.  | ٢ر يخ الأول ١٣٣٥ هروز جعرات                                                                                                                    | 4        | بعض متاخرين متقد مين ہے افضل ہيں                                                                                            |
|    | //    | علم دین کود ریعهٔ معاش بنانا تعیک بیس                                                                                                          | 11/2     | جھنرت حاجی صاحب کے بعض حالات<br>د نہ میں میں                                                                                |
| 1  | 11    | مدقات سے غیرمسلم کے ساتھ سلوک                                                                                                                  | 4+1      | نی خیر النساء کا ذکر<br>کنار میرین                                                                                          |
| 1  |       | کرنا کیما ہے۔مع ایک شیروجواب<br>- بیر ایک ساتھ کا ایک ساتھ |          | عَلِم رأي الأول <u>١٣٣٥ ا</u> هدوز جِهارشنبه                                                                                |
| -  | 110   |                                                                                                                                                |          | نسلهٔ رحم<br>تقسیر این مده و دون                                                                                            |
| ł  | n     | سفريش معتيل يزهنا جابئيل يأتبيل                                                                                                                |          | تقسیم جائداد میں اختلاف نہ ہوتا<br>طور و میں تاقشہ دھی نیر سے                                                               |
| 1  | 414   | ,,,                                                                                                                                            | 1        | ا طمع اور حرص نه وتو تقسيم ميں جھگز انہيں ہوسکتا<br>شور مار سال سوال                                                        |
| -  | 414   | · ·                                                                                                                                            | 1        | شعر بر دجد کیوں آتا ہے<br>باس کھانا کھالیا                                                                                  |
| ı  | 17    | خلافت کس کودی جائے<br>معارف میں                                                                            |          | 11111                                                                                                                       |
| ı  | 11    | ہندوستانی اضروں کوصاحب بہا در کہنا<br>دینہ ساحب ا                                                                                              | 1        |                                                                                                                             |
|    | YIA   | حفرت حاجی صاحب کے مرید سب<br>چھے ہیں خصوصاً عور تیں                                                                                            |          | رون عن وال الرون عن والله الرون عن الرون المان<br>الرون جواب |
| ۱  |       | معظے ہیں۔ سوما ورین<br>مدل مین النہاء مشکل ہے                                                                                                  |          | سبتنی زیور پرمعترض کاالزامی جواب                                                                                            |
|    | "     | and the second of                                                                                                                              |          | نلاء کے ساتھ جاہلانہ ہدردی کا الزامی                                                                                        |
|    |       | 1 3. A 4/8                                                                                                                                     |          | جواب                                                                                                                        |
|    | 11    | منینان ہے۔                                                                                                                                     |          | چهلم وسويم وغيره رسوم بلامصلحت بين                                                                                          |
|    | 711   | 17                                                                                                                                             |          |                                                                                                                             |
|    |       | 1. 1. 1. 10 lun                                                                                                                                |          | موجب دبال ہے                                                                                                                |
|    | ý     |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                             |

| مغي نمبر | عنوان                                     | تختير كا | عنوان م                                     |
|----------|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| ٠ سوم    | جاه اورتواضع جمع موسكته بين               | 44.      | اجير کواجرت پوري دينا                       |
| ti       | چشتیہ کے بہاں تصور شیخ منع ہے             | 771      | م منگوہ کے <u>بیر</u> زادوں کی صلاحیت       |
| 771      | مولانا المعيل صاحب سيدصاحب ے              | 444      | ٣٠ زيع الاول ٢٥ هدوز جمعه ٢٩ د مبر ١١ ع     |
| "        | بیعت ہوئے نہ شاہ صاحب سے                  | 444      | مهمان أورميزيان عن كفتيكيو                  |
| "        | فيض كاعداد مناسبت برسب                    | 775      | روا گُئ تُوج                                |
| 11       | نسبت چشتیہ اِکا ﴿ کی ہے یا خوف کی         | 11/      | رفقاء کے ہرحال میں شریک رہنا                |
| "        | لقمر فرأم عنقرت                           | 11.      | جساب كمآب كي ضرورت                          |
| 777      | علماء کا در دیشوں برطعن کرنا              | rre      | حقوق كونورا لكه ليهاجا ہے                   |
| ν        | بے ضرورت قطع صف نہ جا ہے                  | 770      | مهلي علوم آليه كم تصاورعلوم اصليه زياده     |
| rmm      | ٣ رفي الأول ١٣٣٥ عروز شنبه ٢٠ وكمبر ١٩١٦م | 11       | حساب فرائض المام محمد صاحب كى ايجادب        |
| n        | ِ شَكُوٰہ شِكَامِت وليل رَجْحَلَ بِهِمَ   | "        | حضرت على كى ذكاوت كاقصه                     |
| 11       | فضول قرمت سي كي كرتا                      | 444      | حنترت علی خطیہ بے الف                       |
| 11       | شكايت كرحفرت حاتى صاحب وفرمات             | 92       | مناسبت ہر کمال کی فطری ہوتی ہے              |
| 11       | حضرت حاجي صاحب كي شفقت                    | 11       | شاه عبدالعزيز صاحب كى حكايت                 |
| rrr      | حاتى صاحب شكايت كالزمطلق نهروتا           | 445      | شاه عبدالعزيز صاحب كي ذبانت                 |
| 11       | امورخا تکی پر مجمی نظرر کھنا جا ہے        |          | چاندکو چندا ماموں کیوں کہتے ہیں             |
| 11       | قطع تعلق کے غلط معنی                      | "/       | وعده ندكر تأثمر بات كاخيال ركهنا            |
| 420      | اولیا مرکوحق تعالی نے وقعت ظاہری بھی      | 774      | ازخود جائے کے دفت کی سے کراریندلیما         |
|          | دي ہے                                     | IJ       | دوسرے کی تکلیف کوارانہ کرنا                 |
| "        | صلهٔ رحم مثهائی وغیره دینا                | S/       | بزرگول می کوئی کوتای دیکھ کر بدعقیدہ نے وتا |
| 11       | چاہ کا سامان گھر میں رکھنا کیسا ہے        | 779      | چشتیہ پر بدعتی ہونے کاالزام غلط ہے          |
|          | برف كابرتن الكبهونا بمعنى ب               | 11       | حفرت منگنگوہی کی نسبت بعضوں کے              |
| ד"ז      | مفاظت کے بارے سبکدوش ہونے کے              |          | تقشبند بدجونے کاخیال                        |
|          | لئے فیس نی آرڈرخرچ کرنا                   | 11       | حنترت محنگون کی نفاست مزاج اور              |
| u        | عورتنى نيك تويهت بين تنبيم كم بين         |          | ذ کاوت <sup>ح</sup> س<br>                   |
| [1       | فہم بجیب چیز ہے حابد کوای سے فیسلت ہے     | ۲۳.      | جاه محمود <u>ہے اور</u> تکبر مذموم          |

| مفرتمبر | ا عنوان ا                                    | نخیمر ۸        | عنوان                                    |
|---------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| 41/2    | دوطالب علمون كاقصه                           | trz            | بمارية يعق وميع التظر حضرات              |
| YM      | حفرت جائی صاحب کے سلسلے برکات                | "              | كان ماك چيدنا .                          |
|         | مجداور مزار پرے کور مارنا کیاہے              | . "            | ا بنی زندگی میں جائیداد کسی کوشدے        |
| "       | و ا كركوشكار وغيره كامشغله ندحيا بيئ         | Y MA           | كثرت إشغال كوتثولش قلب لازم ب            |
| 474     | مزار پر محارت بتانا بور چراغ جلانا جائز نميس | "              | سكبراور فلاف عادت كام مع فيكت            |
| 11      | جس پیل خود فرصنی اور غلط نبی شهروه حق گو     | e <sub>f</sub> | مجھی ایک بلادوسری بلاکادفعیہ ہوتی ہے     |
|         | صرور توگا                                    | 429            | اباء زبان کی پابندی وقت بھی تھل تھلیداور |
| Ų       | جعرت حاجي صاحب على مجي تقاكر كجيفة           |                | برائے گفتن ہے                            |
| 11      | ٥رزيع الأول ١٣٣٥ هروز يكشنبه                 | 11             | المستورات كي صحت برلطيف بحث              |
|         | ויין באית דיופון                             | rr.            | برده کل صحت نبیس                         |
| 11      | تفلون من تعيين سورة كالحكم                   | If             | مسلمانوں میں تضبیع وقت شعار ہو گیا ہے    |
| 11.     | سؤره ليسين تجديش بردهنا                      | יאא.           | موثے آ ومیول کی حکامت                    |
| 10.     | آيت ان تحو باالي الله كي متعلق               | 11             | أيك معنى خيز مجادلت اور مشفقانه تصيحت    |
| ."      | رواً کی از آنوج                              | . "            | روح الله الفلل القائب مين ہے             |
| 101     | بااے قصد کے اصلاح نہیں ہوتی                  | 18             | لفس جواب تو كوئى بات نبيس ب شيطان        |
| 705     | آيت بل يعظيع ربك كايك لطيف معني              |                | ئے حق تعالی کو جواب دے دیا               |
| ٥       | معجد من بحل کی روشنی اور پنگونالگانا کیساہے  | بأبأرا         | بلا كانى علم كم تالف سے تفتكو كرنا       |
| Yor     | ذكراطا كف كاعكم                              |                | خطرناک ہے                                |
| ir      | ۲رنظ الاول ۱۳۳۵ هروز دوشنبه                  | ١١٧١           | ازواج مطهرات کی نسبت ایک سوال<br>سروری   |
|         | عیم جنوری کیا 19ء                            | 11             | ایک دلاتی کی حکایت                       |
| 11      | حفظ مراتب کی بحث                             | hlata          | قصه حفرت باتبه أي عن قر أت التورة        |
| 100     | میموثوں کے افعال باگوار ہوئے کی گی           | 440            | جواب جب دینا جاہئے کرسائل کوطلب<br>نند   |
|         | وجدين ا                                      |                | بواوراميد نقع بو<br>-                    |
| 0       | حفزټ ها جي صاحب کي باريک بني<br>دروه         | .11            | مباحث کی قرابیاں                         |
|         | فئن فتن ہے                                   | የ የሃ           | بری محبت ہے بچا<br>مرس کے ب              |
| ۲۵۲     | قضه دُّ اکبرعبد الرحن صاحب                   | 446            | قصەشاەعىدالحق صاحب د بلوڭ                |

| غینمبر<br>محد | أ عوّان ص                               | ذنمبر ٩  | عوان ص                                     |
|---------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| 474           | حضرت والا كاأيك خواب                    | 107      | اردائلی از میرنگه                          |
| 744           | امام صاحب في حديث كمعنى ومغزر           | 1.04     | داڑھی کثوانا باعث ذلت ہے                   |
|               | نظرر کھی ہے                             | "        | سابر کے موزہ میں خرابیان                   |
| 11            | تنوح كانصه                              | "        | زيارت تبور مس غلو شرچاہمے                  |
| 779           | احوط برعمل كرنے والے كوترك تقليد جائز   | YAN      | زیارت قبور کے فوائد                        |
|               | ہے مرستازم مفاسد ہے                     | <i>u</i> | انبساط بلاہم جنن کے بیں ہوتا               |
| 14.           | عامی آ دمی قول ایام معارض نبیس که پسکتا | "        | ٤ر بي الأول وسي اهروز سيشنبه               |
| 11            | وجوه اختلاف كالمصانبين بموسكنا          |          | ۲ جنوري پيا٩١٠                             |
| 741           | اصول فقد محيط نبيل                      | 489      | اكل طلال ك تاكيدخواب مي                    |
| 727           | مجتهد كمس كوسكتية بين                   | "        | ایک ترکی افسر کی زبانی علاء ہند کی تعریف   |
| 727           | اجتهاد كاثبوت                           | 11       | صبط ملفوظات کےفوا کد                       |
| ۲۲۲           | ا یک گتاخ غیرمقلد کا قصه                | 44-      | ايك ابهم مغالطه كاازاله                    |
| 740           | الايت                                   | 747      | غلطی اول                                   |
| "             | تقريرادبالاعلام ختم هوئي                | //       | غلظی دوم                                   |
| 11            | محكمة تعليم كي تخواه حلال ہے مانبيں     | 11       | غلطني سوم                                  |
| 724           | اخساب سلطان كرسكتاب                     | 11       | الخلطى جيازم                               |
| li            | غیرمقلداشتعال دلاتے ہیں                 | 11       | غلطى ينجم                                  |
| 726           | عدم حديثكا أبالمحرمات يراعزاض           | ۲۲۳      | بمناسبت بروهل منبخ                         |
| 769           | احازت ادر ہے اور مشورہ اور              | 275      | غناك متعلق نقتها ووعدثين ادرصوفيه كااختلاف |
| ħ             | خوابوں کا کیااعتبار                     | 444      | دو مجقت کی رائے مل نہیں عتی                |
| PAF.          | چشتیہ سے مناسبت کی شناخت اور دیگر       | te :     | محقق بدتهذ يب نبيس موتا                    |
|               | غاندانوں ہے فرق                         | n        | محقق فضول منازعت ہے بچا کرتا ہے۔           |
| ₹A.¥          | وو بھائیوں کو آیک خاندان سے مناسبت      |          | اور جائل سے ہارجا تاہے                     |
|               | ا ہوناصر دری مہیں                       | 244      | آجكل كاختلافات كى بنابوائ نفسانى ب         |
| "             | چندروز پاس رہے کے بعد دور سے بھی        | 18       | آجکل فیریت اتباع میں ہے                    |
|               | کام ہوسکتا ہے                           | 11       | حدیث کذب حفرت ابراتیم ہے ہے                |

| سخه نبسر | اعنوان ع                                  | نختمبر .      | عنوان                                       |
|----------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 146      | مولا ناسلتيل صاحب غير مقلدنه يتيح         | ۲۸ <b>۲</b> ۲ | حضرت حاتى صاحب كى حضرت والا برشفقت          |
| . "      | مولا تااملعيل صاحب كي ايك حكايت           | PAY           | حضرت گنگوی حضرت حاجی صاحب                   |
| 19 A     | مولانا آملعیل صاحب کے ایک صاحب            |               | يطريق پر تھے                                |
|          | زادے کی حکایت .                           | 11:           | ا پی حالت چھیانے کی چیز ہالا بھتر ورت       |
| . 11     | ہمارے مجمع میں ہرتقلید جائز نہیں          | 11            | ميتك ظرفى بكه طالب كوذرايس مردود            |
| 194      | سب وسمم كرف والول كے چرول برتور           |               | بناديا جائية                                |
|          | ایمان شاہونے کی وجہ                       | Y14           | ایک مخص شیخ کورک کرے تو گستاخی نه           |
| y        | ادب الترك                                 |               | کرے اور اس کوا طلاع بھی کردے                |
| "        | ترك بعلقات يك لخت مناسب نهين              | 11            | شیخ کی حالت می جھی افادہ دغیر افادہ         |
| ا،سم     | انضاط اوقات تیم میں ترک کے ہے             |               | کے وقت فرق ہوتا ہے                          |
| n        | ایک ڈیٹی کلکٹر صاحب کا قصہ                |               | اطلاع                                       |
| "        | بے قاعدہ محامدہ مفید تبیس ہے              | 444           | ادب الاغتدال                                |
| 4.4      | مال بشرطِ انتاع معترفين                   | 191           | الل بدعت اورغير مقلدين بين ملى أثبين ويجهير |
| "        | شیطان ہر مخص کواس کی عالت پر بیوقیعت      | 11            | الل مدیث کومدیث ہے مل جی تیں                |
| 1        | رکھاہے                                    | 191           | حفرت عاجي صاحب كأنمكم وتفقه                 |
| m.m      |                                           | 1/            | تصلب اورتعصب میں فرق                        |
|          | کی ضرورت ہے                               | 11            | على كرُّ هد كا قصه                          |
| 11       | ينخ كوصاحب جائيداد مونا يجحاج عانبيل      | 797           | تصلب اورتعصب کے لئے ایک مثال                |
| 11       | تجویز ہے تفویض بہتر ہے                    | 49p           | . أيك فيرمقلد كاقصه                         |
| m.h.     | متمول شیخ ہے فیض کم ہوتا ہے اور اس کی     |               | رکایت                                       |
|          | طرف کشش کم ہوتی ہے                        |               | حكايت آمين بالجبر                           |
| 1,       | ہدیدے مہت ضرور پیدا ہوئی ہے               | 11            | قنوج كاقصه                                  |
| "        | حرض کی حقیقت                              | 797           | قنوج من حفرت كاميلا وبرهمنا                 |
| li .     | . معامله في البينه ومين الشهراف جائية<br> | "             | حفیدش انقاء ہے                              |
| ٥٠٦      | قنون کی ایک حکایت<br>پورند میر            | 794           | فقه کی حقیقت                                |
| hed      | بعض وقت بديية ليماموجب مقسده ووائ         | 11            | محبت کے لئے کس کو تااش کرنا جائے۔           |

| فحدثبر | عنوان ص                                | يْبر ام | عنوان                                      |
|--------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| ۳۱۳    | ميزيان كومبمان برمساط نهجونا حيام      | 4.4     | طالب کواس کے نداق کی جانج کے بعد           |
| 110    | جهنرت معاويه كاقصه                     | 4       | نزك اسپاب وغيره كامشوره دينا جاسينے        |
| 1/     | امام ما لکُّ صاحب کی حکایت             | 7.2     | مجتهدین نے فرض سائل کیوں وشع کتے ہیں       |
| "      | ایک گالی کمنے والے کی دکایت            | "       | طالب کواگرکوئی بتائے والانہ ملے تو دعا کرے |
| ۲۱۲    | ایک باوشاه کا قصه                      | T"-A    | ادب العشير                                 |
| 12     | بناوث کی تنبذ یب کام کے وقت نبیل رہتی  | 11      | کار خیر میں کسی کی خوشنو دی کا خیال رکھنا  |
| Juk.   | چندشرریاژ کون کی حکایت                 |         | شرک ہے                                     |
| MIA    | مصافحه بيس بدتميزي                     | 11      | بعض عمل طاهرا فيربونا بادرني الحقيقت شر    |
| 1)     | مدینه طعیبه کی حکایت                   |         | لے لیٹا بعض وقت براہمی ہے                  |
| ۳۱۹    | و مین صرف نمازروز ہ کا نام نیس ہے      | 7.9     | بیعت کے وقت کا تذرانہ یصدون عن             |
| n.     | مہمانوں کے ساتھ حضور کا برتاؤ          |         | سبيل الله ہے                               |
| 11     | قصه حديث بقيع غرقد                     | 11      | ' بدعت <u>ن</u> ورقلب جا تار ہتا ہے        |
| 11     | تبجد كوا ثهناا در د هيلے بھوڑ تا       | "       | رموم بصورت دین اشدین                       |
| ۳۲-    | زیادہ تعظیم کرنے والاوقت برکام نیس دیا | rj.     | مولانامملؤك علىصاحب كي دكايت               |
| 11     | ملے جلے جلنے کے منافع                  | الاسم   | مولوي مظفر حسين صاحب كي دوسري دكايت        |
| 11     | عرب كادستور بابت تزك تضنع              | 11      | حنفرت منگوی کی حکایت                       |
| 71     | حسور مجمع مين كس طرح بيضة              | 717     | تہذیب حال کی حقیقت تفتع ہے                 |
| ۱۲۳    | الجرت كاقصه                            | 11      | طال کی کمائی میں تکلفات نہیں ہو کتے        |
| 11     | مصافحه بیں برتمیزی                     | 11      | ایک وکیل صاحب کی سادگ کا قصہ               |
| ۳۲۲    | عدل بین النساء مشکل ہے                 | rir     | آ جکل کی وضعداری تر فع اور تکبر ہے جو      |
| 17     | ایک شاعرکا قصہ                         | t)      | رفته رفت طبعی بن گنیا ہے                   |
| "      | چوہوں کا قصہ                           | μ       | کایت                                       |
| 11     | عدل بين وتنتير                         | μ       | کایت<br>تا                                 |
| 444    | عدل صابر کا کام ہے یا طالم کا          | 13      | صحابه میں بناوٹ نیفنی عمراطاعت بے حدیقی    |
| "      | ادبالاسلام                             | "       | راسته می حضور سب سے چیچے چلتے تھے          |
| ۳۲۲    | تمبيد                                  | rir     | طاہری تہذیب علامت بعلقی قلب ہے             |

|   | صفح نمبر   | ۲۲ عثوان                                    | صخفير   | عثوان                                  |
|---|------------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
|   | mp.        | نی زمانیمل کا ثواب بھی زیادہ ہے             | 770     | خطبه مانوره                            |
|   | الهاس      | نماز کی در ی ادائے حق نماز ہے               | "       | ا تؤمة الصلاه كمعنى                    |
|   |            | جگایت                                       | 444     | تماز میں پے احتیاطی                    |
|   | אאוא       | نمازنه پڑھنے پرسزامقررکرنا                  | 445     | جاری نمازی مثال<br>م                   |
|   | 444        | بنمازی کی تشیه شرک ہے                       | 271     | بھی صورت بھی قدر ہوجاتی ہے             |
| · | سابالم     | من ترک الصلوٰ و متعمد أ کے معنی             | 749     | حفنرت ايودُرٌ كاقصه                    |
|   | 11         | شرک کی برائی                                | 44.     | حضرت عباس کی قوت اور رحمه کی           |
|   | 400        | دن وغير د كامنحوس مجھنا اور شكون ليرا       | 11      | تعددازواج براعتراض كاجواب              |
|   | 11         | خببيد مردول كالبثنا                         | 441     | اس کا جواب کے حضور کو کنواری لڑ کیاں   |
|   | 444        | معاشرت بھی جزودین ہے                        |         | نبين مل سكتي تحيين                     |
|   | W          | ہندوانی برتن اورلباس وغیرہ کا استعال        | 10 July | قرآن شريف كى دلر بائى                  |
|   | 11         | دعوتی با ندهها                              | س بنوس  | •                                      |
|   | عم         | ال شبه كاجواب كه علما ومين بورية تبين       | 446     | اغیار ہے اتنا شرنبیں جتنا اپنوں ہے ہے  |
|   | m ra       | ایک بزدگ کا اتباع سنت                       | 11      | ایک کرکا قصہ                           |
|   | 11         | حضرت خوابه نقشبندى كالتباع سنت اورادب       | 440     | جديد تعليم كے متعلق ایک تف             |
|   | u l        | ذکراللہ اور صحبت ہے قبم حاصل ہوتی ہے        | 11      | محور نمنث كالج كوترجيح                 |
|   | 444        | فرائض بوجيد من صرف ميراث حاصل               | 744     | اعرادنل المعصيت كمتعلق ايك قصه         |
|   |            | ڪرني مقصود ٻوتي ہے                          | 11      | بچوں کوعظم معاش میں منہمک ندکر ناچاہیے |
|   | 100        | تحبه بالكفاركي ترويدصديت                    | 72      |                                        |
|   | <i>u</i> . | حب کی تروید عرفی ولیل ہے                    |         | بلكدين كوير بادوعارت كرف والى ب        |
|   | *          | حرام اور مروه کوتلاش کرنادلیل عدم محبت ہے . | MLY     | 4                                      |
|   | 401        | مسجد میں آنگریزی بولنا                      | 11      | ادكام شريعت منك تبيل تنكى رواج سے      |
|   | 11         | ادب برئ اور ضروری چیز ہے                    |         | پيدا يولئ ہے                           |
|   |            |                                             | "       | رواج سے مُر الی حیب جانی ہے            |
|   |            |                                             | rrq     | ایک دیندار کاقصه<br>سر                 |
|   |            |                                             | 11      | أيك اورديندار كاقصه                    |
|   |            |                                             |         |                                        |

بسم الله الرحمن الرحيم أله نحمده و تصلى على رسوله الكريم. اما بعد! زعوت كي ورخواست اور حضرت كا تكارا يك وجه سے.

واقعہ: ایک جگہ دعوت کھا کر چلنے کو ہوئے ایک صاحب نے شام کی دعوت کیلئے عرض کیا۔ بعد عرض کرنے۔ کے ریمعلوم ہوا کہ وہ شخص جارسال ہوئے بیعت ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ کوئی خطاس عرصہ میں میرے یاس بھیجاانہوں نے آبا کنہیں اس پرفر مایا۔

ارشاد: بھر میں آپ کی دنوت کیے قبول کراوں جائے قیام پرآئے اور دعوت کیلئے وہاں کئے یہ قو دوسرے کا مکان ہو ہاں گئے اور عوت کیلئے برقعہ چیش کیا اس برآ سے اور عوت کیلئے برقعہ چیش کیا اس برآ سے فرمایا شکا یہ تہ ہے کہ آپ استے روز سے بعت ہیں ندخط کتابت کی نہ کوئی بات ہوجھی اب تدارک سے وفا علی جائے گرآپ کی درخواست ندمنظور کی جائے (انہوں نے کہانلطی ہوئی اس پرفرمایا) جب نلطی رفع ہوجائے گ تو ہم بھی عذر رفع کر دیں گے بلاایس بھی بے لقائی کرتے ہیں کہ مجھکوئل کر سے بھی نہیں معلوم ہوا کہ م ہوکون جب غلطی جھوڑ و گے ہم بھی جوڑ دیں گے۔ یہ بات کی بھی قرمزا ہوئی جا ہے۔

حصرت کے سامنے سے بیچے ہوئے کھانے پرحضرت کی الثار ا

واقعہ: ایک جگہ وہوت تھی وہاں گئے جب کھانا کھا چکے تو ایک صاحب جو ہمراہیوں میں تھے حضرت کے سامنے کا بچا ہوا متبرک سمجھ کرا کٹر لوگ کھاتے سے سامنے کا بچا ہوا متبرک سمجھ کرا کٹر لوگ کھاتے ہیں ووسری بات ان صاحب نے بید کی تھی کہ روٹیال کہیں اس کے سامنے رکھنی شروع کردی تھیں حالانکہ وہ مہمان مجھے حضرت نے اس بران کو چھڑ کا اور فر مایا۔

ارشاد: اس کے متعلق ایک تو مسئلہ ہے دہ یہ کہ جو کھاتا بچا ہوا ہے وہ صاحب خانہ کی ملک ہے اس میں دورہ ہے کو تصرف بلاا جازت درست نہیں اگر برا شوق ہے تو صاحب خانہ ہے ما نگ کر کھا لیجئے اور مسئلہ کے علاوہ اس میں ایک خرابی ہے ہے کہ دوسر نے تھی کو یعنی جس کے سامنے کا کھانا کھایا ہے بتا تا ہے کہ آپ ایسے ہیں اور اپنی عقیدت جند ہیں ۔ ایک بید کہ تھر والوں کوخود اس کھانے کا لینا منظور ہوتا ہے وہ بسند نہیں کرتے دوسر کے دیرینا اور بیدسب با تھی بالکل خاہر ہیں مگر رسم عالب ہو گئی منظور ہوتا ہے وہ بسند نہیں کرتے دوسر کے دیرینا اور بیدسب با تھی بالکل خاہر ہیں مگر رسم عالب ہو گئی منظم ہیں آپ تو خود مہمان ہیں ہے حقائق کو نہیں دیکھتے (اور روثیوں کا بندو بست کرنے پر فرمایا) آپ کوئی انتظام ہیں آپ تو خود مہمان ہیں

جیسے میز بان بھائے بیٹے اور جس طرح کھانا رکھے رکھنے وہیئے آپ کواس سے کیا بخث، بات یہ ہے کہ آپ کوار سے کیا بخث، بات یہ ہے کہ آپ این بھی کی بھی بھی کچھ بیں۔اس لئے ہر بات میں دخل دیتے ہیں۔ساری خرابی اپنے کو بڑا جائے گئی ہے۔
بڑا جائے گی ہے۔

اگرآ وی اسپے کوسب سے بست جانے تو ہرکام کی جرات ندکر ہے گا۔ (پھران صاحب نے راستہ میں کہا کہ حضرت یہ مسئلہ معلوم ندھااس پر فرمایا اس کا گریہ ہے کہ ہرکام ہونج کرکرے ہے ہو ہے نہ کررے ہے مطلعی بہت کم ہوگا۔ اس طرح ہرکام میں سوچہ گا تو سوال کرنے کی نوبت بھی کم آئے گی۔ کررے پھڑ نافل ہونے کی نوبت بھی کم آئے گی۔ بہت تی یا تیس خور بی حال ہوجا کیں گی۔ بیٹ خیال رکھے ان یا تو ل کا بعض وقت میز بان کو بعضی حرکت مہمان کی بہت تا بہند اور تا گوار ہوتی ہے ایسانہیں جا ہے اور آ ہے میرے پاس اتنے ونوں سے بیں گر آپ کو چھوٹی با تو ل کی بہت تا بہند اور تا گوار ہوتی ہے ایسانہیں جا ہے اور آ ہے میرے پاس اتنے ونوں سے بیں گر

#### ملفوظات سفرجمير بورمهارجمادي الاول يستساه

#### توسل كي حقيقت

واقعد ایک صاحب نے دریافت کیا کروسل کی کیاحقیقت ہے۔اس پر فرمایا:

ارشاد: منقول تو دیکھائیں گریوں تبھے میں آتا ہے کہ کی شخص کا جوجاہ ہوتا ہے اللہ کے زدیک اس جاہ کی بقدراس پر دحت متوجہ ہوتی ہے توسل کا یہ مطلب ہوتا ہے کدا ہے اللہ جتنی دحت اس پر متوجہ ہوتی اور جتنا قرب اس کا آپ کے نزدیک ہے اس کی برات ہے جھے کوفلال چیز عطافر ما کیونکہ ہمیں اس شخص سے تعلق ہوتا ہے اس کی برات ہے جھے کوفلال چیز عطافر ما کیونکہ ہمیں اس شخص سے تعلق ہے اس کی برات ہے عدیث میں اس کے معنی بھی ہید ہیں کدار عمل کی جوقد رہے تو اللہ میں اس کے معنی بھی ہید ہیں کدار عمل کی جوقد رہے تا تعالی کے زدو کیا اور ہم نے وہ عمل کیا ہے اے اللہ برکت اس عمل کے ہم پر دھت ہو۔

پس معنی میر بین کدوہ عمل رحمت کا سبب ہے، اور واقع میں سبب ہے بھی اور بیرتو سل عمل کے ساتھ حدیث ہے بھی ثابت ہے (ایک صاحب نے عرض کیا کہ اعمال کا واسط ندو ہے تو ترج ہے اس پر قرمایا) واجب تو نہیں جو شہرہ وا۔ ایک جواز کی صورت بتلائی ہے۔

## رجاءافضل ہے یاخوف

بھراس شبہ کوا ہے اعمال کے توسیل میں ان کے مقبول ہونے کا گمان لازم آتا ہے دفع فرمایا

کر بھی انسان پررجاء کا غلبہ ہوتا ہے بھی خوف کا اور بھی انبساط ہوتا ہے اور بھی انقباض جو حالت جس وقت غالب ہواس کا اتباع کیا جائے (ایک صاحب نے بع بچھا کہ رجاء انسنل ہے یا خوف اس پرفرمایا ایخ موقع پر ہرایک محمود ہے۔ جیسے تھی ایٹ موقع پس اور شہدا ہے موقع پس جیسے طبیب کے نسب موقع میں اور شہدا ہے موقع پس جیسے طبیب کے نسب موقع میں اور شہدا ہے موقع پر ہرایک محمود ہیں اب کوئی اعتراض کرنے گئے کہ اس کوتو یہ نے لکھا اور اس کو ایک اعتراض کرنے گئے کہ اس کوتو یہ نے لکھا اور اس کو ایک انسانواس کی حماقت ہے۔

#### حضرت کاہمراہیوں ہے پہلے سوار نہ ہونا۔

۔ واقعہ ہمیر بور کے امٹیشن سے جلنے کے وقت اوگوں نے سب سے پہلے حضرت والا کوسوار کرتا جاہاتواس پر فرمایا۔

ابرشاد: کیمرای پہلے سوار ہولیں تو میں سوار ہوں چنا نچا ایسا ہی ہوا (حضرت نے اس پڑمل فرالا اسید القوم خادمهم کووم کا سرواران کا خاوم ہوتا ہے کیا تھکا تا اس سکت اور ممل بالشریعت کا )
ارشاو: جب دیو بند مدرسے کی حضرت مولانا محم قاہم صاحب اور مولا تا تحمد یعتوب صاحب نے بنیاد ذا لی تو بعض با نیان کا کج علی گذھ نے کہا تھا اس کا بتیجہ کیا ہوگا۔ سوائے اس کے کہ چند قب ل اعسو ذاور بڑھ جا کیس کے بھیک مائٹیں کے مولا نا تحمد یعتوب صاحب فرماتے ہے کہ میں نے بیان کرتن تعالی سے مرض جا کیں گا ہے اللہ اس کے اللہ مائٹیں کے مولا نا تحمد یعتوب صاحب فرماتے ہے کہ میں نے بیان کرتن تعالی سے مرض کیا کہا ہے اللہ اس کا مواری آ مدنی ویسے ہے منہ ہوگی۔ حضرت نے فرمایا چنا نچہ واقعی وس روسید ہے کہ نے ہوگی۔ حضرت نے فرمایا چنا نچہ واقعی وس روسید ہے کہ نے ہوگی۔ حضرت نے فرمایا چنا نچہ واقعی وس روسید ہے کہ نے ہوگی۔ حضرت نے فرمایا چنا نچہ واقعی وس روسید ہو گا اس کی ما مواری آ مدنی میں فواہ بلا واسط و باس کا تعلیم یا فتہ ہو یا بواسط فرض و بال کے تعلیم یا فتوں کو ہاتھ پھیلا نے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر فرمایا میلوگ بہت سادی وضع سے رہتے ہیں اس کے قبیل آ مدنی ہیں پھی گذر بوجا تا ہے۔ ہو جاتی ہے۔ آ جکل تو زیادہ خرج فیش ہی کا ہو در ندانسان کا تھوڑی آ مدنی ہیں بھی گذر بوجا تا ہے۔ سرمت ہا۔

#### جاه کے متعلق

واقعه: الشيش برسابي قيديول كو لئ بوع تصحبيها كه معمول هاس وقت جفزت والاعظ فرمايا-

ارشاد: اس معاه كا فقيقت معلوم جوتى في جيسة قيدى مقيدي السية بى سيابى قيد يول كماته

حسن العزية ---- جلد جهارم

مقید ہیں۔ پس اہل جاہ ہمی مقید ہوتے ہیں۔ چنانچیان کو ہر دفت ایسے خیالات رہے ہیں کوئی معتقد نہ فوٹ جائے کوئی معتقد نہ توٹ جائے گئی کوئی معتقد نہ ہوئے ہیں۔ کوئی معتقد نہ ہوجائے ہیں۔ ایک سیمی کے مشائح میں ایک سیمی کے کوئی اپنا معتقد دوسرے کا معتقد نہ ہوجائے۔

#### ریل میں تیسرادرجہ بہتر ہے

ریل کے ادنی ورجہ میں جسمانی تکلیف تو ہوتی ہے کہ جھوم ہوجاتا ہے مگر روحانی راحت ہے کے ونکد اکتر کیونکہ متبرک لوگ نہیں ہوتے اور اعلی ورجہ میں جسمانی راحت تو ہے مگر روحانی تکلیف ہے کیونکد اکثر مذاتی کے خلاف لوگ ہوتے ہیں۔ تیمبرے ورجہ میں اوگ جماری رعایت کرتے ہیں۔ اور بروے ورجہ میں ہمیں ووسروال کی رعایت کرنی بڑتی ہے ایک وفعہ ہم بڑے ورجہ میں سوار تھے اس میں ایک عیسانی شخص مذہبی گفتگو کرنے گئے میں نے کہا کہ یہ موقعہ اس گفتگو کانہیں کہنے گئے کے تفریح سے راست کے گا۔ میں نے

واقعہ: ہمر پورتقریبا دوکوں رہا ہو گا وہاں اے ٹھیرے معلوم ہوا کہ ہمیر پور میں بعض لوگوں نے گولے بنوائے ہیں اس غرض سے کہ جس دفت حضرت والا قریب شہر کے آجا نمیں تو ان کو چھوڑ ا جائے تو حضرت نے ان صاحب نے جواس کے نتظم تھے فرمایا۔

ارشاد: میزبان کومناسب ہے، بیکه ایسی بات کرے جس ہے مہمان کورا دست پینچ ندوہ کہ جس ہے کلفت ہو جناب ہمارے توب کو لے توب ہیں کہ اللہ کاراستہ بتایا کیں اوگوں کو ہدایت کریں اور وہ اس برغمل کریں (پینمونہ ہائی کا کہ دھنرت والا کو ذرا بھی جاہ اور کریں (پینمونہ ہائی کہ دوڑا کرممانعت کروی) (پینمونہ ہائی کا کہ دھنرت والا کو ذرا بھی جاہ اور اپنا بڑا بنا مقصود نہیں۔ آبخل یہ بات بعض علما میں بھی مفقوہ ہے کوئی حضرت والا کی خدمت میں قیام کرے دیکھے تو معلوم ہوگا کہ دھنرت میں کئی تواسع ہا جبکل کے مجان جاہ تو گو لے جھوڑ نے کو تخر بھی تا ہیں۔ از جامع

#### عددانيظام

جس روز کانپور سے جمیر پور جانے والے تھے جھزت والا نے کمترین سے فرمایا کہ ان صاحبوں کے نام لکھ لوجو ساتھ جائیں گے اول ان کے جو ہمراہی ہیں پھر جو صاحب باہرے آئے ہوئے ہیں اس کے بعد اہل شہر چنانچہ میں نے سب کے نام موافق ترتیب فد کور کے لکھ لئے جو ساحب ہم رہور ہور سے لینے آئے تھے بوہ ہمراہیوں کا بھی اور باہر نے آندوالوں کا بھی کر اید خود دینا جا ہے تھے ۔ حضرت نے فرایا گدا ہو دینے کو تیار ہیں گرساتھ والوں ہے بھی وریافت کر لیا جائے گد کون لیتا ہے اور کوئ نہیں۔ پھر تبول کرنے بین یا نہ کرنے میں ان کو آزادی و یعنے خواہ آسانی کیلئے یوں بھی کے سب کا کراہد بھیم صاحب کو دیجئے وہ سب سے الگ الگ دریافت کر لیس کے اور جوصاحب نہ لیس کے الکا کراہد آپ کو والی دید دینگائی ہے سب کا خیال معلوم ہوجائے گا۔ نہایت آزادی کے ساتھ اور جواہل شہر میں سے جا کیں گئے ہیں گوہ جا نہیں اور آپ جا نیس غرض ایر این کیا گیا۔ سوائے ایک صاحب نے سب نے کراہد تبول جا کہیں گئے وہ میں اور آپ جا نیس غرض ایر این گیا ۔ چنانچہ ہمیر پور کے اشیش سے تا شہر مکول میں گئے رکیا اور سب کو واپسی تک کا کراید دے ویا گیا۔ چنانچہ ہمیر پور کے اشیش سے تا شہر مکول میں گئے ربل کا کراہد تجو کی دختر سے دور اپنا کراہد وہ موصاحب تھے وہ اپنا کراہد وہ موصاحب تھے وہ اپنا کراہد وہ موصاحب تھے وہ اپنا کراہد وہ میں تبدیل تو وہ مری بات ہے گرا کراہد وہ موصاحب تھے وہ اپنا کراہد وہ بی تو وہ مری بات ہے گرا کراہد وہ بی تا ترکی کر کے صاحب خانہ کی طرف ہے متنظم تھے ان کے سامنے بیش کیا گیا انہوں نے دیا جا جا گہ کا مربایت انظام ہے ہوتا ہے ۔ اصول دھڑت کا ہدے کہ کئی پر بارٹ ہوں کے لیا (حفرت کا ہر کام نہایت انظام ہے ہوتا ہے ۔ اصول دھڑت کا ہدے کہ کئی پر بارٹ ہوں کے لیان دھڑت کا ہر کام نہایت انظام ہے ہوتا ہے ۔ اصول دھڑت کا ہدے کہ کئی پر بارٹ ہوں کے ۔

### شامیانے کی وجہ تشمیہ

واقعہ: حضرت نے جھے ہوچھا کہ شامیانے کو شامیانہ کیوں کہتے ہیں۔ میں نے کہا جھے کو بیس معلوم اس برفر مایا۔

ارشاد: شامیا ندابل شام کی ایجاد ہے جے میں جوشامی لوگ آتے بین تو اللہ اکبران کے ساتھ بڑے بزے خیمہ اور شامیانے ہوتے ہیں گویبال کی نسبت ان شامیا نول میں کچھٹیر ہے تکرایجا دوجی کی ہے۔ فقط۔

#### جمير بورمين مستورات كابيعت بونا

جس روز ہمیر بچر میں حضرت والا پہنچے بعد مغرب و خط ہوا۔ جس میں مستورات بھی تھیں سے کو چند مستورات کی طرف ہے ورخواست بیعت کی ہوئی چنانچے حضرت والا ان کے مکانوں پرخود تشریف لے گئے اور ان کو بیعت فرمایا۔ جب بیعت کرنے کیلئے اندر گئے تو مکان کے اندر پرد و ہور ہاتھا تو میں نے عرض کیا کہ حضربت میں بھی اندر چلوں تو ارشاد فرمایا کہ مالک مکان سے اجازت لینے پر جاسکتے ہیں۔ و لیسے جائز نہیں۔ چنانجیمی نے اجازت کے جائز نہیں۔ چنانجیمی سے اجازت کے اور اس کے بعد جس جگہ اتفاق ہوا تو اجازت کیکر جاتا تھا اندر مکان کے جننج پر پردہ درمیان میں تھا حضرت والا نے کسی محرم شخص کو اندر پروہ کے گھڑ اگر دیا اور ان سے فرمایا کہ جو میں سوال کروں ان عور تول سے اس کا جواب لے کر بھی سے کہتے جاؤ۔

### بيعت كالمفصل بيان

سوال: بہتن زیورد یکھایا ساہ یانیں۔ جواب ساہے۔ سوال کونسا حصد جواب بہا حسدان پر حفرت نے فرمایا بہت کم ساہ بوری کتاب سیں اپنے شوہر بی سے ٹن ایا کریں اور سات حضے تو ضرور بی ان لینے چاہیں کی محصرت نے فرمایا کدان سے بوچینوسنو گی ممل رکھوگی ۔ خواہ کمل کرنا نفس اور طبیعت اور عادت کے خلاف ہو۔

غرض مب نے اقرار کیا۔ اس کے بعد حضرت نے پروہ کے اندراپینے رومال کا گوشہ بڑھاویا کہوہ بینی ہاتھ میں لے لیں اور خطبہ پڑھااور اما بعد فاعوذ باللہ من الشیسطن الموجیم بسم اللہ الموحمن الموجیم۔ پڑھ کریہ تین آپتی تلاوت کیں۔

يا ايها الذين آمنوا اتقواالله و ابتغوا اليه الوسيلة و جاهدوا في سبيله لعلكم تملحون با ايها الذين امنوا اتقواالله و كو نوامع الصدقين. ان الذين ببا يعو نك انما يسا يعون الله ط. يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه. ومن اوفى بما عا عليه الله فسيتوتيه اجراً عظيماً. ط

اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ جوجی کہتا جاؤں وہ اپنے ول میں کہتی جاؤے نے کہوتو ہے میں میں اللہ پاک پراوہ اس کے پچ

رسول پر لااف الااللہ صحصد رسول اللہ خبد کرتی ہوں میں کہ پانچوں وقت کی نماز پڑھوں گی رمضان شریف کے روز سے رکھوں گی۔ اگر مال ہوگا تو زکوقا وول گی زیادہ گنجائش ہوگی تو جج کروں گی۔ اللہ رسول شریف کے روز سے رکھوں گی۔ اگر مال ہوگا تو زکوقا وول گی زیادہ گنجائش ہوگی تو جج کروں گی۔ اللہ رسول سے اللہ اللہ جہاں تک ہوسی گی ہواں گی اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان کو ہرگز ندکروں گی۔ اگر خطا ہو جانے تو فورا تو ہر کرلول گی بیعت ہوتی ہوں جاروں سلسلوں میں چشتیہ، قاور سے انتشبند سے ،سہرورو سے ،اے جانے تو فورا تو ہر کرلول گی بیعت ہوتی ہوں جاروں سلسلوں میں چشتیہ، قاور سے ،نتشبند سے ،سہرورو سے ،اے

الله ان سب فاندانوں کی برکت نصیب فرما اور قیامت میں ان بزرگوں کے ساتھ بجھے اٹھا آئیں۔ اب دعا کروکہ خدا سیدھا راستہ چلائے فاتمہ ایمان پر ہونیک عملوں کی تونیق ہو۔ اس کے بعد حضرت نے ان صاحب ہے جو واسطہ تھے فرما یا کہ انہیں سمجھا دیجئے گا۔ کہ مسائل میں بہتی زیور پڑمل کریں اور جو کوئی نیا مسئلہ چش آئے خط میں لکھ ویا کریں پہ میرالکھا کرائے یاس رکھ لیس۔ پھر حضرت نے فرما یا اگر بچھ نیا مسئلہ چش آئے خط میں لکھ ویا کریں پہ میرالکھا کرائے یاس رکھ لیس۔ پھر حضرت نے فرما یا اگر بچھ پڑھے کا شوق ہوتو قر آئن شریف پڑھا کریں یا شاکریں۔ تبجد میں پڑھ ایا کریں۔ بعد عشاء چار کھت یا آئر بھوں نیا کہ ہور کھت اور یا تبجوں نمازوں کے بعد یہ پڑھا کریں۔ سبحان اللہ سیار المحمد لللہ سیار لااللہ اللہ سیار اللہ کے یادکریں۔ وہ ہفتہ بعد حالات کی اطلاع دیں تاکہ سلسلہ تعلیم کا جاری رہے۔

#### سرمەسنى عادىيەسىيە ب

واقعہ: ایک صاحب نے کہا کہ سرمہ بھے کوموافق نہیں میں اس سنت سے محروم ہوں۔ میری قسمت ۔ اس بر فرمایا:

ارشاد: بسنت بامعنی الاعم ہے لینی عادات میں سے ہو مواات میں سے ہمیں سنت بالمعنی الاخص ہیں۔ بیعت میں جلدی مناسب مہیں

واقعہ: ایک صاحب نے کہا کہ میں غریب ہوں چاررو بید کا نوکر بھے کو بیعت کر کیجئے ۔ تو بہ کراد یکئے

حسن العزيز بيارم

ارشاد: جلدی میں فرانی ہے بیعت میں جلدی نہ سیجئے بعض اوقات بیزانی ہوتی ہے کہ بیعت ہو جائے ہیں اور پہلے اس کا طرایقہ معلوم جائے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کہاں جا پہنے جس سے بیعت ہونے کا ارادہ ہو پہلے اس کا طرایقہ معلوم کرلیا جائے ایسے فض کو دھو کہ نہیں ہوتا۔ جب میراطریقہ ہی نہیں معلوم تو دوسرا بہکا سکتا ہے۔ میں نے ایسے واقعات و کچھے ہیں اور تو قف میں جرج ہی کیا ہے۔

ویکھوا گرکوئی کسی کونماز بڑھائے تو پہلے یوں کہے گا کہ وضو کرلونماز ہے پہلے وضو ہوتا عاہمے طریقة معلوم کرلینا بجائے وضواور بیعت بجائے نمازے۔

پھڑا پیا شخص پکا ہوتا ہے اندیشہ اس کے ڈگھانے کا نہیں ہوتا۔ میں پرچہ پر کتا ہیں لکھے دیتا ہوں پہلے ان کود کیے لیجئے پھڑموقعہ ہوگا۔ خط کے ذراجہ ہیست ممکن ہے۔ ہیشتی زیور ،اعداح الرسوم ،تعلیم الدین ، جڑاء ایمان ، فروع الایمان ، وعوات عبدیت کے جتنے حصہ دیکے سیس ان میں وعظ ہیں ان سب کے ملئے کا بینۃ ایک مدتھا۔

تمانه بھون لے منطق منطقر گرمطیع الدادالمطالع منتی رفیق احدادود دسرا بیتہ ہے۔ مولوی شیریلی مالک اشرف المطابع تھانه بھون ضلع منطقر گر\_

## حضرت والاكي بيدارمغزي اورفهم وفراست

واقعہ: حضرت والا کانپور ہے ہمیر پور روانہ ہونے کو تھا اور بڑی بیرانی صاحب کا ادادہ بعد تعمیر کھانے لیکانے کا تھا مساکین واہل خصوصیت کیلئے تو ہدائے ہوئی تھی کہ گئی ہمیر پور ہے خریدا جائے کھانے لیکانے کا تھا مساکین واہل خصوصیت کیلئے تو ہدائے ہوئی تھی کہ گئی ہمیر پور ہے خریدا جائے کھا ہے کہ کا استعالی ہمیں دو پید کا گئا ہے دہ کی جانبی کی دائے ہوئی کہ کی گھر ہے گئی کا استعالی برتن منگا تھی تھا تین پاؤ تھی اس سے نے دہا ہوئی کہ کی گھر ہے گئی کا استعالی برتن منگا کراک میں دکھر کے جا کیں۔ چنا نجدا کے صاحب نے کہا کہ ہمادے یہاں سے منگا لیجے اس پر دھزت والانے فرمایا۔

ارشاد: ذراعورتوں کے دل سے بوچھوآ پ نے تو کہددیا کہ گھرے منگا لوعورتوں کوالیے برتن کے مقابلہ میں اشر فی دینا آسان ہوتا ہے۔ آپ کو کیا خرکتنی ان کو گرانی ہوگی۔ میں گرانی نہیں جا ہتا جھے منظور

قائدہ: بظاہر بات تو ذرای ہے گرواقعی بڑے پاید کی ہے اسے حضرت والا کی بیدارمغزی اورفہم کا بخو لی اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی جیموٹی جیموٹی باتوں پر حضرت کی نظر ہے ور نہ حضرت آگر ذراز بان بلاتے تو دس برتن موجود ہوجائے فقط جامع -

پھر فر مایا میں تو یہ یع جھنا ہوا بھی گھبرا تا ہوں کہ خوشی سے دوتو لے لوں ورت، نہ لول کیونگہا اس کے جواب میں لحاظ ہے بہی کہدیتے میں کہ خوشی لے ویتا ہوں چنا نبچہ ہمارے وطن میں ایک شادی ہوئی بعد فکاح پیدمتنور ہے کہاڑ کی والالڑ کے والے کوخرج کی ایک فہرست لکھ کر دیتا ہے کہ بھٹلی کوا تناو واور بھٹنی کو ا تنادو چنانچیاس فہرست بیں ایک روپیے متجدو مدرسہ کا بھی تھا آٹھ آنہ متجدے اور آٹھ آندمدرسے ایک حافظ صاحب جوہتم مسجد کے بتھے اس روپیا کو لے کرمیرے پاس آئے میں نے کہا کہ بیرے نز : یک جائز نہیں ہے کیونکہ اُڑ کے والامجمع سے شرما کردیتا ہے۔اس لئے مجھے شبہ ہے جواز میں ایج چھے کرنے گئے کہ خوتی ہے دیا ہے میں نے کہا کہ اچھا ہو جوز آ وُنگراس طریقہ ہے کہ ان کووایس کر دواور پیکہنا کہ چونکہ رسم کے طور پر دیاؤے ویا گیا ہے اس لئے میرجا تر نہیں ابھی امتحان ہوجائے گا کرلو۔ چنا نجیدوہ لے گئے اور اس طرح کیا توانہوں نے صاف کہا کہ بچ تو یہ ہے کہ میرا ول تو نہ جا ہتا تھا ہے شک گا ظ ہے ویا تھا۔اورا گر حافظ صاحب یوں کہتے کہ خوش ہے دیا ہوتو دے دوتو وہ ہرگز واپس ندلیتے جب واپس کر کے وہاں سے جلے تو انہوں نے بھر بلایا کہا بتو یہاں کوئی جمع نہیں اور میرے قبضہ میں بھی آ گیا لیجئے اب خیٹی ہے دیتا ہوں چٹانچہوہ لے آئے اور کہا کہ آپ درست فرماتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا کدا تباع شرایعت کی یہ برکت ہے۔اب جا ترزصورت سے ملا تقصال بھی نہ ہوا۔ادل تو اتباع میں دنیا کا بھی ضرر تیں ہوتا۔اورا اً لر بروہمی تب ہمی وین ہی کو مقدم رکھنا جا ہے امام غزا آئی نے لکھا ہے کہ اگر مجمع سیسی سوال کرنے ہے زیادہ ملے اور خلوت میں کم وہ زائی حرام ہے کیونکہ دینے والے نے بچنع کے دباؤے ویا ہے جب تھانہ بجون کا مدرسہ شروع ہوا تو میں نے ایک مقمون لکھا۔جس میں سی کا نام نبیں لکھا۔مقمون بیرتھا کہ بیا بیک دين كام أكرآب حضرات ال كام كوغروري مجهين توشريك بهوجائين ايك بطنكي كالزكاتها جومسلمان بوسي تھا۔اس کو وہ کاغذ دیا کہ او گوں کے پاس لے جائے اس کی وجا ہت سب کو بعلوم ہے اس سے کہدویا کہ کوئی جو پچھ کھی دے وہ لے آتا اور جوا نکار کرے جھے آ کراس کا قول مت نقل کرنا۔ خیر کسی نے آٹھ آنہ لکھے

کسی نے روبید کھا۔ یس بید چند دہانگل حلال تھا لوگ اس باب میں احتیاط نہیں کرتے حالا نکہ تق العباد کا قصہ بڑا اہم ہے۔ اس کے متعلق ایک کام کی بات عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ خدا کی نافر مانی کرنے میں اپناہی تقصال ہے خدا کا نہیں اور معاشرت کی برنظمی میں مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے خواہ ذرا ہی کی تکلیف ہو۔ اس لئے حق العباد میں بہت ابتمام جا ہے۔ فقط نہ

## مستورات کے پردہ کے متعلق ایک عجیب بیان

اگر بردہ کی شرعی تا کید بھی نہ ہوتی تو غیرت بھی تو کوئی چیز ہے بڑی غیرت کی بات ہے کہ ا یک تورت کود و سراد کیجے رو پیداد نی درجہ کی جیز ہے۔لیکن اگر رو پیدر مل میں کسی کے پاس ہوتا ہے تو وہ ہر مسى كونبيں دكھاتا كەمرغوب شے ہے دوسرے كوحرص نہ ہوجائے بس مصلحت ای كومقتضی ہوتی ہے كہ سی كو دکھایا نہ جائے تو عورت تو اس ہے زیادہ اور حفاظت کی چیز ہے۔فقہا عظماء امت ہیں انہوں نے جوان عورت کوسلام کرنے تک کومنع لکھاہے کیونکہ جوان عورت جب سلام کرتی ہے اس ہے بھی اس کی طرف میلان ہوتا ہے حضو ملائے کی از واج کے بارے میں ارشادے فیطمع الذی فی قلبہ موض حالانکہ اول تو صحابة خود اعلى ورجه كم مقى عمر إن ك قلب من آب كى عظمت اورمحبت اليي جس كى كو في نظير ميس -يكران بيبيول سے بميشہ كيلئے ذكاح بھى حرام باوجودان سب باتوں كے فرمایا۔ فيسط مع الذي في قلبه مرض اورفر بايااذا سئلتمو هن متاعا فاسئلو هن من وراء حجاب توجب ني كي يبيول كي نسبت بیرقانون جاری کیااوراس میں بیر کمت بتلائی کہ دونوں کے دل پاک رہیں ڈالمسسے اطهو لقلوبكم و قلويهن پيرآن كون ب جوان سے زياده مدى طبارت واقديس بوسكتا ب\_يتو نصوص میں ادھر فقہا ، کے بندوبست و یکھئے اورصوفیہ کے پہال تو اور بھی تنگی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ امردول اورعورتول ہے نرم برتا وُاور گفتگو کرنار ہزن طریق ہے بہر حال مزدوعورت میں یا ہم میلان طبعی بات ہے۔ بہت ہی احتیاط کی ضرروت ہے بعض عورتیں اس قدر بے باک ہیں کہ مضامین شائع کرتی ہیں اوراس میں نام بھی اپنامعہ بورے پیتہ لکھ ویتی ہیں طالا نکے مضامین سے مقصود جب محض افادہ ہے تو اس میں یے کیا ضرورت ہے کہنام بھی ہوایک لڑکی نیک ہے اس نے چھ مفید مفنا مین مرتب کر کے ایک نصائح کی كتاب بنائى اور ميرے بياس بغرض اصلاح بھيجي نام بھي اپنا خطبه ميں لکھ ديا ميں نے اس كو كاث كريكھ ديا (راقم الله کی ایک بندی اور میں نے اس پر یجھ سطری بطور تقریظ کے اسی لکھودیں کے اگروہ اپنانام جھا ہے تو تقریظ نے اسی کھودیں نے سرتاب ویکھی تقریظ نہ چھاپ سکے اور وہ معمون تھا کہ میں نے سرتاب ویکھی سب سے زیادہ بھی کو یہ بات ببند آئی کہ موءلفہ نے اپنانام ظاہر نہیں کیا ۔ بعض فقیا نے بہاں تک لکھا ہے کہ میتجی کو چیا تک سے علیحدہ رہنا جا ہے گوہ ہ خود محرم ہے مگرا ہے لڑکوں کیلئے ببند کرنے کے واسطے اس پر نظر کرے گا۔ اور فقہا نے فرمایا ہے کہ عورت کو اجبوٹا کھانا جائز نہیں کیونک اس کھانے ہے کہ کی رغبت ہوتی ہے میں نے اس کا بیا نظام کرد کھا ہے جو کھانا بچا ہوا گھر میں جاتا ہے آگر معلوم نہ ہو کہ کی کا یہ واسے آتی ہو ایک کھا ور نہ مت کھاؤ۔

فقباء نے یہاں تک احتیاطی ہے کہ لکھتے ہیں "اجنبی عورت کی چا در کو دیکھتا حرام ہے ہمارے یہاں ایک منتی عبدالرزاق تصوہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایک افسر نے پردہ پراعتراض کیا کہ مسلمان عورتوں کوقید ہیں رکھتے ہیں۔ ہیں نے کہا تید کس کو کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ کی کو نہ نگلتے دینا یہ قید ہم سے بینے ہم نے قید خاند دیکھے ہیں جوہ ہاں شان ہوتی ہے میں نے کہا کہ سیناتمام حقیقت ہے بوری حقیقت ہم سے بینے ہم نے قید خاند دیکھے ہیں جوہ ہاں شان ہوتی ہے قید کی خلاف طبع پر مجبور کرنا ہے ہوتی ہے قید کی خلاف طبع پر مجبور کرنا ہے اور ہمارے یہاں بیرحالت ہے کہا گرعورت کو گھر ہے نکالیں تو وہ اندر تھے تو اس کیلئے قید باہر تکانا ہوا نہ کہ گھر ہیں بیٹھنا اس کے خلاف طبع نہیں تو وہ قید بھی نہیں اور باہر نکلنا خلاف طبع ہے اس کے دو قید ہے اور ہیں نے کہا بات ہے ہے کہ ہمارے یہاں جا ہے تھے گر شریف عورتوں کو مرنا قبول ہے لیک لا جواب رہ گیا ایک رئیس تھے وہ اپنی نیوں کو باہر تکالنا جا ہے تھے گر شریف عورتوں کو مرنا قبول ہے لیکن باہر نکلنا قبول ہے تھے گر شریف عورتوں کو مرنا قبول ہے لیکن باہر نکلنا قبول ہے لیکن باہر نکلنا قبول ہے تھے گر شریف عورتوں کو مرنا قبول ہے لیکن باہر نکلنا قبول ہے تھے گر شریف عورتوں کو مرنا قبول ہے لیکن باہر نکلنا قبول ہے تھے گر شریف عورتوں کو مرنا قبول ہے لیکن باہر نکلنا قبید تھے تھے گر شریف عورتوں کو مرنا قبول ہے لیکن باہر نکلنا قبول ہے تھے تھے گر شریف عورتوں کو مرنا قبول ہے لیکن باہر نکلنا تھے تھے گر شریف عورتوں کو مرنا قبول ہے لیکن باہر نکلنا تھے تھے گر شریف عورتوں کو مرنا قبول ہے لیکن باہر نکلنا تھے تھے گر شریف عورتوں کو مرنا قبول ہے لیکن باہر نکلنا تھے تھے گر شریف عورتوں کو مرنا قبول ہے لیکن باہر نکلنا تھے تھے گر شریف عورتوں کے مرائے کی کر نگر تھوں کو مرنا قبول ہے لیکن کی باہر نکلنا تھے تھے گر شریف عورتوں کے مرائے کی کر نگر تھے تھے تھے کر شریف کو مرائے کو کر نگر کر نگر کر نگر تھا تھے کر نگر تھے تھے تھے تھے کر نگر تھا تھے کر نگر تھا تھے تھے تھا تھے تھے تھے تھے تھے تھا تھے تھے تھے تھا تھے تھا تھے تھے تھا تھے تھا تھے تھا تھے تھا تھے تھے تھا

ہماری طرف کی اکثر عورتیں ایسی میں کہ قیقی بھائی کے پاس تنہا بیٹھناان کو گوار انہیں۔ نیز بردہ

میں بڑی عظمت وقعت بھی ہے۔

قبر بردعا كيليح ماتحدا تفائح يانهيل

واقعہ: حضرت والاقبرستان میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اقبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا ماگنی جا ہے۔ یانہیں - حسن العزيز \_\_\_\_\_ جلد جبارم

ا المعاد: خابت نبيس بس ول مين ما نگ لے (حضرت نے چنانچہ سجھ پڑھ کر بخشا اور ہاتھ نبیس النمانے۔) فقط۔

## مولانا گنگوہی کا ایک ہندو سے بیعت سے انکار اور اس کی وجہ اور ایک ہزرگ کے بیعت کرنے کی وجہ

ارشاد: ایک شخص بندوجوا یک بزرگ سے بیعت تھا۔ ان کی دفات کے بعد حضرت مولانا گنگوہی کی حضور میں حضرت کے مرید کا سفارش لے کر بغرض تجدید بیعت آیا مولانا نے فرمایا کہ مسلمان ہوجاؤ تو مرید کرلوں وہ مسلمان نہیں ہوااور چلا گیا۔ اس پر بعض لوگوں نے حضرت مولانا کے عرض کیا کہ حضرت مرید ہوجاتا تو کچھا سلام سے قرب ہی ہوتا۔ مولانا نے فرمایا کنہیں اور بعد ہوتا۔ کیونکہ ذکر وشغل اگر مرید ہوجاتا تو کچھا سلام سے قرب ہی ہوتا۔ مولانا نے فرمایا کنہیں اور بعد ہوتا۔ کیونکہ ذکر وشغل کرنے سے بعض اوقات کشف وغیرہ ہونے لگتا ہے۔ تو وہ یہ بھتا ہے وصول الی اللہ کیلئے اسلام بھی شرط نہیں حالانکہ ان امورکو کمال میں بچھ بھی وظل نہیں دوسر سے اور لوگوں کا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے بعض بھے جھے جاتے ہیں کہ تصوف میں اسلام بھی شرط نہیں۔ رہی ہے بات کہ پھران بزرگ نے کیوں بیعت کرایا تھا۔ تو جاتے ہیں کہ تصوف میں اسلام بھی شرط نہیں سے بات کہ پھران بزرگ نے کیوں بیعت کرائیا تھا۔ تو بات کی پھروٹی بھوٹی باتوں پر نظر ہوجاتی تھی۔ کہی بڑی اس کی وجہ سے کہ ان بزرگ کی حالت مجذوبانہ تھی۔ بھی تھوٹی جھوٹی باتوں پر نظر ہوجاتی تھی۔ کہی بڑی باتوں پر نظر ہوجاتی تھی۔ کہی بڑی باتوں پر نظر ہوجاتی تھی۔ کہی بڑی باتوں پر نظر ہوجاتی تھی۔ کہی کہا کہ دبا

ے، گرمقعود تحبوب ہی ہے۔ بغیر اسلام تہذیب آبی نہیں سکتی

واقعه: غيرقومول كي تهذيب كاذكر قفااس برفريايا:

ارشاد: بغیراسلام کے تہذیب حقیق آئی نیس سی وجہ یہ ہے کہ تہذیب اظلاق چونکہ فعل اختیاری ہے اس لئے ضروراس کی کوئی غرض اور غایت ہوگی۔ اور اغراض دوستم کے بین ایک اغراض مبتدل یعنی وہ غرض کر میں ایک اغراض مبتدل یعنی وہ غرض کر میں کہ کوئی غرض اور غایت ہوگئی کے میں کہ میں ہوجاتی ہے۔ بھی کسی فعل سے ۔ اور غیر مبتدل بین اس لئے جب اغراض بدلیں کے ہے مودومری قو موں کی اغراض ان اخلاق سے دفعود اخلاق سے غرض دین ہاں لئے جب اغراض بدلیں گئی نہ تو افعال بھی بدل جا تیں گے اور اہل اسلام کا مقصود اخلاق سے غرض دین ہاں لئے نغرض بدلے گئی نہ فعل بدلے کا مثلاً رضائے حق تعالی ہوگی اس لئے اس کے وہ افعال نہ بدلیں گے یعنی جس فعل سے دضا

عاصل نہ ہوگی مسلم وہ نعل ہرگز نہ کرے گا گواس ہیں و نیوی نفع ہی کیوں نہ ہومثلاً جبوث نہ ہو لے گا ۔ کسی اپنے ہے اوٹی تو کلیف نہ دبے گا۔ رہیں دوسری قوییں سوان کی وہ غرض جس طریقہ ہے جسی حاصل ہوگی ای کی کا افتار کریں گے خواہ اخلاق ہے یا ترک اخلاق ہے مثلاً اگر بچ او لئے ہے ان کی غرض دیوی جسی تو گا اگر سے میں وہ غرض حاصل ہوگی تو بچ بولیں گے اور جہاں جبوث بول کرغرض (حاصل ہوگی وہاں جبوث اگر سے میں وہ غرض حاصل ہوگی تو بچ بولیں گے اور جہاں جبوث بول کرغرض (حاصل ہوگی وہاں جبوث بولی کرغرض (حاصل ہوگی وہاں جبوث بولیں گے اور جہاں اپنے ہے جبوٹے کو تنہ ہے حاصل ہوگی وہاں دہا کمیں بولیس کے یا تو اضع ہے ان کی غرض جاہ تھی تو جہاں اپنے سے جبوٹے کو تنہ ہے حاصل ہوگی وہاں دہا کمیں گئے رقوم میں جیتے تی مہذب مسلم ہی ہوسگتا ہے فیر تو م میں جیتے تی مہذب مسلم ہی ہوسگتا ہے فیر تو م میں جیتے تی مہذب مسلم ہی ہوسگتا ہے فیر تو م میں جیتے تی تہذیب آئی ہیں سکتی۔

## ایک بچیسی آنا کادود هبیس بیتانها

واقعہ: ایک صاحب نے اپنے بچیک نسبت حضرت ہے کہا کہ اس نے کسی آنا کا دودھ ہی نہیں ہیا۔ بخصری انا کمیں بلائیں۔اس پر فرمایا:

كهكيا عجب بخ كديداجيمي علامت مواور ترمنا عليد المراضع برخؤد الله ميال في مل كرايا موفقط

### حضرت کے معمولات پر بعض لوگوں کے اعتراضات

واقعہ بعض لوگ میرے معمولات براعتراض کرتے ہیں حالا نکہ میرے سب معمولات کا خلاصہ میہ ہے گرانی ہے بچایا جائے اپنے کو بھی اور دوسرے کو بھی۔

## قرآن سننے میں توجہ کس طرف ہونی جا ہے۔

واقعة: ایک صاحب نے سوال کیا کہ جوقر آن من رہا ہودہ کس طرف توجد رکھے اس پرفر مایا۔

ارشاد: حضرت میں کی طرف توجد رکھے کو یا حضرت جن کا مشاہدہ کر دہا ہے نہ الفاظ کا لخاظ ہونہ معنی کا چنا نچے صدیت میں ہے ان معبد دالسله کا نبل نراہ بیٹیں فر مایا کہ کا تک تر تفالالفاظ او المعانی اور ارشاد ہے والد کر اسم ربل و نبتل البه نبتبلا لیعنی نام لینے کے وقت خاص اس کی طرف توجہ ہواور میراعلی درجہ ہے والد کر اسم ربل و نبتل البه نبتبلا لیعنی نام لینے کے وقت خاص اس کی طرف توجہ ہواور میراعلی درجہ ہے سے خاص ذات کا تصور ہواور جو اس پرقاور نہ ہوتو اور طریقہ سے توجہ الی الا لفاظ والمعانی ہی بہتر ہے (ایک ما حب نے سوال کیا کہتر کے تصور میں خیال تو الفاظ کی طرف ہو ہی گا اس پرفر مایا مجبوب با تمیں کرنا

سن العزية بادم

ہوتہ عاشق کا خیال اس طرف بھی تو ہوتا ہے کہ کیا کہدر ہائے مرمقصور محبوب ہی ہے (پیرفر مایا۔)

# سلوک میں خفیہ تعلیم کیوں کی جاتی ہے

مرایک کیلئے ایک ہی قاعدہ نیس کی الفاظ و معنی کا تصور مفید ہے کی کو حضرت تق کا تصور مفید ہے کی استعداد جدا ہے ہی مبتدی کو الفاظ و معنی کا تصور مفید ہے۔ ہرایک کی استعداد جدا ہے ہی مبتدی کو الفاظ و معنی کا تصور مفید ہے۔ ہرایک کی استعداد جدا ہے ہی و جہ ہے کہ سلوک میں خفید تعلیم کی جاتی ہے۔ تا کہ دوس کے کوح من نہ ہو کہ فلا نا پڑ دور ہا ہے و ہی میں پڑھوں گا حالا نکہ وہ اس نے مناسب نہیں ۔ پس چونکہ استعداد میں مختلف ہیں ۔ اس لئے صوفیہ مختلف طریقہ سے تعلیم کرتے ہیں کوئی بات قابل اختا کے جدا تد ہیر ہے ۔ اس لئے اس طریق میں کوئی بات قابل اختا کے نہیں ہے بلکہ بعضوں کیلئے دوسری ظرف متوجہ ہو جانا مھنر ہو جاتا ہے جسے بعض بچاپنا سبق تو یا ذہیں کرتے دوسروں کا سبق یا درسری ظرف متوجہ ہو جانا مھنر ہو جاتا ہے جسے بعض بچاپنا سبق تو یا ذہیں کرتے دوسروں کا سبق یا درسری ظرف متوجہ ہو جانا مھنر ہو جاتا ہے جسے بعض یا پنا سبق تو یا ذہیں کرتے ہیں ۔ اور پھر لیختے ہیں ۔ فقط۔

# اگربیوی مرض الموت میں مہرمعاف کرے تو معتبر نہیں

"طبيس شد"

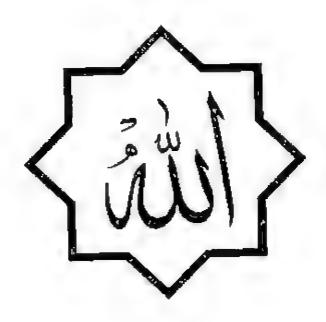

بدسن العزيز \_\_\_\_\_ جلد جهادم

#### يسم الله الرحس الرحيم حامداً ومصلياً

## خيرالعبو رسفرنامه كور كليور

#### كهجزو بازحس العمز بزاست

امابعد احقر اور گرمسطفی بجنوری عرض ساب کددت دراز سے فاکسار کو بیمنائتی کرکسی موقعہ پراپنے پیرومرشد زبرہ کھتھیں مجد والملۃ والدین حضرت موالا تا محماشرف علی صاحب مدخلہ کے ساتھ طویل شرکر ہے تا کہ حضرت والا کیا خلاق و معاملات و معاشرت و معمولات سے استفادہ کر کیے گر اس آرزو کے پورا ہونے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مانع موجود رہا۔ انفا قاماہ محرم میں اللہ میں ہروفت تشریف آوری حضرت والا کے میر تھ میں احفر نے بیخواہش ظاہر کی ۔ فرمایا بہت قریب ایک سفر گور کھیور کا ہونے والا ہے اگر چلنا ہے تو یہ موقع ہے اور فرج سفر تیما ہمارے فرمایا بہت قریب ایک سفر گور کھیور کا ہوئے اور باوجود کثرت علائق اور بعض خاص عوائق کے تہیم کر دیا اور تاریخ الاصفر بدھ مطابق ساد تمہر المااء کو میر ٹھے مرادا آباد کی مرحفرت کے ہم رکاب ہوگیا۔

جن لوگوں نے حضرت والا کی صحبت اٹھائی ہے یا ایک وفعہ بھی زیارت کی ہے وہ بخو لی اس بات کی تقید بق کریں گئے کہ حضرت والا کی ذات بابر کات کوئل تعالی نے بھی حکیم الامت بنایا ہے اور حضرت کا کوئی قول وفعل بلکداد نی حرکات وسکنات بھی حکست اور گہری حکمت سے خالی بیس اور بلاشک وشید وجود با جوداس کا مصداق ہے

اے قبائے رہنمائی راست ہر بالانے تو علم و تحکمت اشرف از گوہر والائے تو احتر کاارادہ خود ہی بہلے ہے تھا کہ اس سفر کے تمام واقعات وملفوظات قلم بند کر ہے اور اس قصد کو بعض سمیم احباب مثل خواجئزیز انحسن صاحب اور میر معصوم علی ضاحب کی فرمائش نے اور بھی موکد کر ویا۔ اور کا غذا ور بیسل کا فی مقدار میں ہمراہ لے لیا اور تمام سفر میں ای سے سرر ہا کہ حتی الامکال کسی ملفوظ اور واقعہ کو قلم بند کرنے سے نہ چھوڑے اختے بیلے اور سوتے جا گئے ہروقت کا غذینسل پاس رہتا افسوس ہے قلم ذبان کا ساتھ بورا بورانہیں وے سکتا ورندا یک لفظ بھی حفزت والا کا ضائع نہ جانے دیتا۔ تا ہم

جبال تک باتھ نے یاری دی کوشش کی اور وہ باتیں بھی جن کواوگ بالکل معمولی سیجھتے ہیں حتی الا مکان درج كرنے سے ندچھوڑ سے ع

#### وللناس فيمايعشقون مذاهب

جولوگ حضرت والا ہے تعلق رکھتے ہیں ان کے نز دیک تو کوئی یا ت بھی حضرت والا کی معمولی نہیں اور کم سے کم ان کے درئ کرنے میں نفع استخسار واقعہ تو ضرور ہے اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے ک · بات كا شروع بهت معمولي صورت سے ہوگر بمصداق 'می ترادوچه نم انچه در آرند من است' اس پر حضرت كى زبان سے ان حكمتوں كى بنا بوگنى جوسالہا سال كى محنتوں ہے بھى حاصل نه بوسكتيں مثلا ايك جُكرة تا ہے که بائتمی پرسوار ہوکر چلے اور اس پر گھنٹہ بھی تھا۔ اس پر تقریر شروع ہوئی اور اس کوایساا سنداد ہوا کہ ایک گھنٹہ تك ختم نه جوئى اس كا نام بهى عليحده ادب الاعلام ركد ديا كياعلى بذاكن تقريرين ذراذ راى معمولى بات يرايسي ہوئی ہیں کہ ستقل وعظ کہے جاسکتے ہیں۔ان کے نام بھی مستقل رکھ دیئے گئے ہیں اور کوئی کچھ بھی کہے تی ہے ہے کہ حضرت کی حیال ڈھال تک بھی ایسی ہے جس میں حکمت کے سبق کے سبق بھرے ہوئے ہیں۔ اگرمبرے امکان میں ہوتا تو ایک لفظ بھی جانے نددیتا تا ہم جو پکھ ہوسکا ہدیے اظرین ہے۔

جبری نمازوں میں جوسورتیں حضرت نے پڑھیں اور موقعہ پر جمع کی تخیینی تعداد اور مقام مقام یر پہنچنے کے اوقات اور مختلف اشخاص ہے مکالمت میں لطا گف وظرا گف وغیرہ وغیرہ جہاں تک قابو جلا منصبط کیس بالخصوص نمازجس جس طرح ریل وغیر؛ میں پڑھیں گئیں سب کو بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے تاكينمازير هف والول كيلي كافي يعسيرت مو اقول بالله التوفيق

یہ یا در کھنا جا ہے کہ بیل تاریخ کووفت غروب سے شرد کا کرول گا۔ مثلًا بدھ کے دن عصر کے وقت مراد آباد سے روائل موئی ہے۔ اس وقت تاریخ اصفر کھی جائے گی۔اور مغرب سے عاروز جعرات ميں تنار کروں گا۔ نيز بعدختم سفر نامہ کے معمولات سفر کوتنفييل کے ساتھ عليحد ہ لکھ دوں گا جبيبا کہ معمولات حصرت مفصلاً معمولات اشر في ميس ككه چكامون \_اگرموقعه بهوا تو ان معمولات سغر كومعمولات اشرنی کے آخیر میں طبع ٹانی کے وقت ہلی کر دیا جائے گا۔اور نماز کی ترکیبیں بھی بیک جا جمع کر وی جا کیں گى اورعلوم غيرمنقوله كوجواز قبيل دارادت قلبيه حضرت والا بين عليحد ، قل كردول گا \_

الحمد للله كهاس تمام سنرنامه يرحضرت والاكى اصلاحي نظر بھى ہو يكى ہے اور ہرتتم كے استخابات

بهی ہو گئے ۔معمولات سفر کا نام (معمولات سفر حصد دوم معمولات اشر فی ) ہوا ور کیفیات نماز کا نام (صلوۃ السفر )رکھا گیا اور علوم غیر منقولہ کا نام (فرائد الفوائد ) رکھا گیا۔

#### المعفره الساهدوز بده

احقر مراد آباد میں ۵ بیج شام کے اشیشن پر آ کر حضرت والا سے مل گیا اور پجیس تمیں آ وی مراد کے حضرت والا کی زیارت کیلئے موجود تضح حالا کدکسی کو حضرت والا نے اطلاع ندگی تھی۔ حضرت کے ساتھ رفیق سفر صرف مولوی مخمر یوسف صاحب مدرای وابا و مفتی لطف الله صاحب رام بوری تنفے جو تمام سفر میں ساتھ رہے ان کولوگ مفتی صاحب کہتے سختے اور مراد آباد سے دوایک طالب علم اور بھی ہمراد ہو گئے سفر میں ساتھ رہے ان کولوگ مفتی صاحب کہتے سختے اور مراد آباد سے دوایک طالب علم اور بھی ہمراد ہو گئے سفے جو متفرق مقامات پر علی حدہ ہو گئے۔

### الصفرها المشب ينجشنيه

مغرب کی نماز مراد آبادے ریل گذرجانے کے بعد دیل ہیں ہیں پڑھی۔ دونوں بنجوں کے درمیان میں حضرت والا کھڑے ہوئے اور دونوں طرف بنجوں پر بندہ اور مفتی صاحب کھڑے ہوئے اس طرح جماعت کی قبلہ کارخ سیدها نہ تھا 1/8 دائرہ سے کم مخرف تھااس کا لحاظ ندکیا گیا۔ اور چیجیے حضرت والا کے اور یا نمیں نی پڑی ایک آ دی اور بھی تھا۔ بنجوں پر کھڑے ہوئے والوں کے سر ببجہ او ہر کے تنوں کے بورے ندائھ سے تھے سر بالکل جھکائے ہوئے بلکہ قدرے بیشت بھی جھکا کر قیام کیا۔ اور حضرت نے نماز میں معود تمین پڑھیں اوراوا بین نہیں پڑھی۔ حالا نکر ریل میں چندال تھی نہیں اوراوا بین نہیں پڑھی۔ حالا نکر ریل میں چندال تھی نہیں اوراوا بین نہیں پڑھی۔ حالا نکر ریل میں چندال تھی نہیں اوراوا بین نہیں پڑھی۔ حالانگر ملیا۔

### غيبت كي معافي كي صورت

ایک شخص شریک جماعت تھے جو وضع ہے مواوی اور مقد امعلوم ہوتے تھے انہوں نے بعد فراغ ازنماز مصافی کیا اور ہو جھا کہ اگر کوئی کسی نیست کر نے قو وہ معاف کرانے ہے معاف ہوجاتی ہے یا نہیں فرمایا ہوجاتی ہے عرض کیا جہم لفظ کرد دینے ہے یا غیبت کو سنا کر کہ بیفیبت کی ہے۔ فرمایا جہم لفظ کافی ہے۔ وو ہرانے ہے تو اور دوبارہ افیت ہوگی۔ عرض کیا تو ہیں آ ب سے معافی جا ہتا ہوں میں نے آ ب کی ایک جلسہ میں غیبت کی تھی ۔ فرمایا میں روز مرہ حق تعالی سے عرض کرتا ہوں کہ میری وجہ ہے کسی برموا خذہ نہ کرنا میں نے اپنے سب حقوق معاف کرد ہے (مسکرا کرفرمایا) حقوق مالیہ کے سواجھی کوئی میرا

گھر نے دے عرض کیا بھی ہے تصری کے ساتھ فرماد بھئے تھے معاف کیا۔ فرمایا معاف کیااور نرے گذشتہ کی معافی نہیں بلکہ آئندہ کے لئے اپنامعمول بھی عرض کردیا کہ میں سب حقوق عامہ سلمین کے معاف کرتا ہول جب ضرورت ہو(مسکراکر) ہے تکلف میری فیبت کرلیا سیجے۔عرض کیااب میرے لئے دعا بھی كر ديجيِّ فرمايا - حق تعالى اپني محبت عطا فرماوي اوراستقامت دين عرض كيا به كهه ديجيِّ \_ جو چيز عطا فرماویں والیں نہلیں ۔ فرمایا اس لفظ کی کیا ضرورت ہے میرالفظ اس کوجھی شامل ہے پھراشیشن رام بور پر وہ صاحب اتر کئے اور اتر نے اتر تے ہو چھا کہ تکشف میں آپ نے اس شعر کوحل کیا ہے کور کورا ندمرو در کر بلا۔ مجھے اس کے حل میں کچھ شک ہے ۔ گو متداعتر اض کا سابیرا بیرقا۔ فرمایا۔ اس وقت یا ذہیں کیا لکھ دیا اورآ پ نے ایسے دفت میں پورٹیھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ا گر شرورت ہوتو میری تقریر پر جواشکال ہوتھانہ بھون لکھ کر بھیج دیجئے میں جواب دے دول گا۔وہ صاحب چلے گئے اور میل چھوٹ گئے۔وریا ونت ے معلوم ہوا کہ میرصاحب ایک بزرگ ساکن اٹاؤ کے خلیفہ ہیں اوران کورام پور میں رہے کا تھم ہوا ہے۔ فرمایا افسوس ہے کہ لوگوں کو مقصود کا ہی پینے ہیں جا کیا سیائی ضرورت ہے۔ صوفی ہونے کے لئے کہ ساری مثنوی بھی خل کی ہواس کا بھی سوال ہو گا قیرین اور ہم نے کوئی بزرگ اناؤیس اس نام کا نہیں ہنا۔ حالا تک کان پیرے اناؤ بہت ہی قریب ہے اورز ماندوراز تک ہمارا قیام کان بورمیں رہامعلوم ہوتا ہے کوئی نے بيدا ہوئے ہيں بيرحالت مشيخت كى ہے اس طرف بير بہت ہيں بيا ہے زعم ميں رام پور كے ضاحب خدمت ہوکرآئے۔ندمعلوم خدمت کامفہوم کیا ہے جوان کے میر دہوئی ہے (مسکراکر) آجکل خلافت کے لئے كسوت كى بھى ضرورت نہيں پيكيا خدمت كرتے ہوں كے ضافًو اوَاصَلُو ا كےمصداق ہوں كے اورلوگوں كى ص بھی ایسی باطل ہونی ہے کہ تمتر بی نہیں ۔ مراد آباذ کے ایک برزگ نے اپنے صاحبزاد ۔ کو بھیجا اور د قعه بھیجا کہ جلسنہ قراءت میں حضرت شرکت کا وعدہ فرمالیں جو ماہ رئیج الا ول میں ہوگا۔فرمایا اس کا جواب واپس تفانه مجنون مننج کردوں گا۔

# جلسه کا چندہ مہمانی میں خرچ کرنے کا حکم

پھرڈ کر ہوا کہ جلسہ کے مہمانان کا خرج کہاں ہے ہوتا ہے خود ہی فرمایا خدام خدمت کرتے ہوں گئے۔ منتی محمد بوسف صاحب نے بوجھا آمدنی جلسہ کو صرف مہمانان کر بادرست ہے یانہیں۔ کیونکہ لوگ مدرسہ کیلئے دیتے ہیں فرمایا اذن پرمبوقوف ہے۔ مگراذن عام کیسے معلوم ہو۔ ہے گرم بروہی۔ ہاں

حسن العزيز \_\_\_\_\_\_ نوند چبارم

مدات علیحدہ ہوں اور چندود ہے وقت اور لیتے وقت الگ رقمیں رکھی جانبی تو احتیاط ہوسکتی ہے۔

#### لهجه قراءت كابيان

لبحة قراءت كاذكر بواتو فرمايا ياني بت والعلجد كروع وثمن بي اورد دمري جكد كي قراء لہجہ کے سر بین گذر کچھ بھی ہو یانی بت والوں کونن قراءت کی طرف توجہ ہے اور یانی بیت کی سرز مین میں قراءت سے ول چھی ہے بعض عورتیں یانی پت میں سیخ کوتمام قرآن میں جمع کرسکتی ہیں ہیا ور بات ہے كر لبجد سے بالكل صد ہے سے باہم قراء كے اطبقہ بين كديانى بت والے دوسرون كو كہتے بين سيگاتے بين اوزوہ کہتے میں۔ یائی بت والے قرآن کیا پر ھتے ہیں روتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کیجے تو اچہ ہوتا حیا ہے فرمایا دل کئی بھی ہونا جاہتے ۔ ایک شخص اور یہ ایک طالب علم قاری نسیاءالدین کے شاگر دیتھے ۔ وزو مرادآ با دِ ہے ککھنو تک ساتھ رہے اور بعدازاں اله آباد چلے گئے۔) نے کہا کہ قامنی ضیاءالدین صاحب نے خواب میں جناب رسول الٹونڈیسٹے کو ویکھا کہ آپ فرمائتے ہیں تم تو عربی لہجہ جائے ہو بھر پڑھا کیوں نہیں کرنے ۔ فرمایا حضرت والانے کہ سہاران بور میں مکتب تجوید القرآن میں ایک خواب ویکھا گیا کہ حضوراً الله سے سامنے اس مکتب کے اڑ کے بیش کے گئے اور عربی اہجہ میں اور یانی بت کے اہم میں دونوں میں قرآن سنوایا گیا تو (خواب سیج یادنین رہایتول حضرت والا کا ہے ) مگریہ یا د ہے کہ حضور منافظتے نے یانی يت كرابح كى نسبت اصبت يسا احسنت كالفظ فرمايا ففرمايا ففريت والاف وونوال خواب ظاهرا متعارض معلوم ہوتے ہیں تاویل کی ضرورت ہے وہ ریا کہ حضور کا قاری ضیاءالدین صاحب کوعر بی لہجہ کا حکم دینا اس واسطے ہوکے معلوم ہوگا کہ قاری صاحب عربی لہجہ میں افراط وتفریط نہ کریں گے اور سہاران یور کی كنت تجويد القرآن كي نسبت معلوم بنوا بوڭا كها فراط وتفريط بوگى اس واسطےان كيلئے يانی بت كے طرايقه كويسندقر بالإمعلوم ہوا جہاں نبلو نہ ہوو ہاں اہجہ میں مضا گفتہیں در نہ اڑا ہی وینا جا ہے۔

#### قرآنشریف کے عجائبات

فرمایا عجیب بات ہے کہ قرآن میں سب کیج کھپ جاتے ہیں یہ بندش الفاظ کی آخریف ہے چ ہے "لا نہ نقصبی عجانیہ" اجتمر نے عرض کیاعلاہ ولہجہ کے تربیس بہت کی شغتیں ہیں جو دوسر کی کسی کتاب میں نہیں کھپ شکتیں۔ مثلا ایک شخص نے قرآن شریف چھاپا۔ جس میں ہرسطر" الف" سے شروخ ہا درایک اور نے جھا پاجس میں ہر سطر واؤے شروع ہے مع قیداس کے کدایک ورق میں پارہ بھی فتم ہے اور آکھ ایک ورق میں پارہ بھی فتم ہے اور تحریر میں کشادہ اور گنجان کا فرق بھی محسوس نہیں ہوتا۔ فر مایا۔ ہاں اور بنجاب میں ایک حمائل بھیجی مقتی ۔ جس میں اسفیہ کے اول وا ترکے سطر کے شروع کا حرف ایک فتما۔ اور دوئم اور قبل آخر کا مقابلہ تھا وہا ، ہذا تمام صفحہ میں اول آخر کا مقابلہ تھا ۔ وہری کوئی کما ہے ایسی نہیں ہو سکتی۔

# ابن عربی کا قرآن سے تاریخ روم لکھنا

فرمایا میں نے ایک کتاب تجرونعمائیہ کم معظمہ کے کتب خانہ میں ویکھی اس کا نام بیل نے ہندوستان میں ساتھا اور جھے اشتیاق تھا بڑی کوشش ہے کتب خانہ سلطانی میں ویکھنے کو کی اس میں اول تجرو ہے بھراول آیت سورہ روم ہے النبی فلول نہ تعالیٰی غفلون شخ آگر کی الدین بُن عربی نے قیامت تک کے واقعات لکھے ہیں اور پہنے مرف کشف والہام ہے بلکہ تروف کی بندش ہے چند قواعد کے ساتھ گروہ رموز میں لکھتے ہیں یہ بھی کھپ کیا قرآن میں اور اس کی کسی بزرگ نے شرح بھی لکھی ہے گروہ بھی رموز میں سے بت مروو بھی رموز میں ہے ہے ساتھ گروہ ہی مروز میں ہے ہے سنعت گوقر آن ہے مقصود نہیں گراس کا مداول تو ہے جس ہے بت جس سے بت کہ قرآن شرع بھی اور جانے کیا کیا ہوگائی میں یہ تباریت بھی تھی اذا دخیل المسیس فی جان ہوگائی تھی۔ المسیس فی خلاور لینی شہرت ہوگا۔ شخ می الدین بالوگوں نے زند یقیت کے فتو سالگائے شے اور ان کی قبر پر گھو۔ سے ظہور لینی شہرت ہوگا۔ شخ می الدین بائر گول نے زند یقیت کے فتو سالگائے میں وائل ہوگائو میں اور بائے اس کا معقد تھا جب اس کی حکومت شام میں وائل ہوگائو میں اور بائے اس کو مائے ہوگئی فورے شام میں قائم ہوگئی الدین کا معتد تھا جب اس کی حکومت شام میں قائم ہوگئی وال نے اس کی شرعت شروع ہوئی۔

### حدیث انی احبک کی سند کا ذکر

سندآ پکوحاصل ہے یا نہیں۔ اور میں کے معترت سے پوچھا کہ حدیث مسلسل بدائی انبک کی سندآ پکوحاصل ہے یا نہیں۔ اور مایا مجھے نہیں کہ معترب کی میں اور آبادی میں ہے یہ کہا ہے کہ مرادآ بادی میں ہے یہ کتاب بھی اب کامیاب ہے۔

# ولائل الخيرات براهنے كى تركيب

کسی نے بوجھا ولائل الخیرات پڑھنے کی کیا تر کیب ہے فرمایا جتنے قیود ہیں سب زائد ہیں

حسن العزيز بلا بالمعزيز بارم

میں تو صرف میہ بتلا ویتا ہوں کہ ہرروز ایک منزل پڑھ لیا کرو۔مشاکُخ کامعمول میہ ہے کہ منزل ٹامن ساتؤیں دن اوراول دن دونوں میں یعنی ختم کے دن اور شروع کے دن دونوں دن پڑھی جائے میں اس کی مجھی تغرورت نہیں مجھتا۔

# على مشكل كشا كهني كاحكم\_

بوچھاعلی مشکل کشا کہنا کہنا کہنا تاہ یا تو جائز ہے مشکلات علمیہ کے طل کرنے والے مگر مایا عوام کیلئے موہوم ضرور ہے اس واسطے خلاف ہے۔ بوجھا گیا بھار نے تجرہ میں افظ مشکل کشاموجو و ہے فر مایا بال ۔ اوروہ شجرہ حضرت جاتی صاحب کا ہے برزگوں کی نظر بہت عالی ہوتی ہے۔ فررا ذرای بات کی مطرف نہیں جاتی اس کے مفعدہ کی طرف نظر نہیں گئی بتا برشبرت لکھ دیا شیخ سعدی کے کلام میں بھی یہ معنی موجود ہیں ۔

سے مشکلے بروپیش علی علی عمر مشکلش راکند منجلے وسوسول کا ایک علاج

ریل میں اس روز بھیٹر بہت تھی ہرا شیشن پر مسافروں میں باہم چیٹیش ہوتی جلی جاتی تھی۔
ایک جگہ کھڑ کی پر بہت جموم دیکھ کر فر مایا کسی بزرگ نے کہا ہے کہ دسوسوں کا جنب بہتوم ہوتو قلب پر سے ان کو جاتا ہوا تجھوآ تا ہومت مجھوجیسے گاڑی کے درواز و پر مسافروں کا ججوم انر تے وقت بھی ہوتا ہے اس سے بیافا کدو ہوگا کے قلب کو زن نہ ہوگا۔ اور شیطان کا بڑا مقصد دسوسوں سے تخرین ہی ہے جب وہ دیکھے گا

یریلی کے اسینن پردیل تین گھندٹھیری عشاء کی نماز اسینن پراتر کرپڑھی اوراس میں والتین اورو العصر پڑھی اور اس میں والتین اورو العصر پڑھی اور فلیس مطلق نہیں پڑھیں۔

# احسان اورامتیاز ہے بچنااورصفائی معاملہ میں احتیاط

فرمایا تھانہ بھون کے اسٹیشن والول یعنی گارڈ وغیرہ نے بہت دفعہ کہا کہ ہم تم کوقصبہ کے پاس اتارو یا کریں مگر میں نے ٹال ویااس کی دجہ تین میں احسان سے بچنا اور انتمیاز سے بچنا لوگوں سے بچنا کہ لوگول کی نظریں اٹھیں گی کہ بیکون محض ہے کہ جس کے واصطوریل ہے موقعہ روکی گئی اور اتنی مسافت ک

كرابيكا حساب نده وسكنا\_

### كام كوندثالنا

حضرت والا نے احقرے پوچھااس وقت تک وقت روائل میرٹھ سے تیراکیاخرج ہوا۔ عرض کیا آٹھ آندم کرایہ تا گورکھبور ۔ مفتی ضاحب سے فرمایا گیارہ رو ہیں بھے کودید و (خرج ان کے سپر دھا۔)
مفتی صاحب نے حاضر کئے وہ اجتر کے سامنے رکھ کرفر مایا اس کوقبول کر لیجئے ۔ احتر نے عرض کیا جھے کچھ مفتی صاحب نے حاضر کئے وہ اجتر ہو کے سامنے رکھ کرفر مایا اس کوقبول کر لیجئے ۔ احتر نے عرض کیا جھے کچھ تکھے آتکھ نہوں دھتر سے میراسفرخرج دیے کا وعدہ ہی فرمایا تھا۔ گرجلدی کیا ہے ۔ فرمایا میری عادت ہے کہ جو کام کرنا ہے اس سے جلد جلد قلب کوفار غ کر لیتا ہوں ۔ اس وقت کل خرج کا انداز وہیں ہوسکتا ور نہ سب حاضر کرتا اس کورکھ بیجئے آئے کا حساب پھر دیکھا جائے گا۔

## خشیت کیلئے حکم کی ضرورت ہے۔

ریل میں ایک عورت اپنے بھائی کے ساتھ بذریعہ پاس سفر کر دہی تھی نکٹ کلکٹر نے اس پاس میں کوئی فلطی نکال کی مردیہت جمت کے بعد مان گیا۔ لیکن عورت برابر مندز دری کرتی رہی۔ حضرت والا نے فرمایا خشیت کے لئے بھی علم کی ضرورت ہے چونکہ مرد کو اپنی غلطی کاعلم ہو گیا۔ اسواسطے وہ ڈرگیا اور خاموش ہو گیا۔ اور عورت ناقص الحقل ہوتی ہے فلطی کاعلم اس کونہ ہوااس وانسطے خاموش نہ ہوئی۔

#### ابل الله كارعب

ریل میں بھیڑاس قدرتھی کہ آ دی کھڑے کھڑے جارہے تھے اور تمام راستے لڑائی دنگا ہوتا مرہا۔ اور ایک کے اوپر ایک چڑھ چڑھ کر میٹھتے رہے۔ گرقدرت خدا کہ حضرت واللا کے پاس کوئی ندآتا۔ ایک بیٹی پر حضرت واللا کے پاس کوئی ندآتا۔ ایک بیٹی پر حضرت والا کے بیش کے درمیان میں ایک بیٹی پر حضرت والا کا بستر لگا دیا تھا۔ اور ایک پر مفتی صاحب کا بستر تھا اور نیچے بیجوں کے درمیان میں احظرنے اپنے لیٹنے کے لئے کیڑا بچھالیا تھا۔ کہیں کہیں اتنا تو ہوا کہ بیر پوری طرح نہ بھیلائے جا سکے۔ گر رہے تھی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت والا سے اٹھ بیٹھنے کو کہد سکے۔

حتی کہ ایک جگہ ایک سپائی نے آ کرز بردی اور مسافروں کو بھر کر بعض لیٹے ہوئے آ دمیوں کو اٹھا کر بٹونا دیا مگراس کی بھی ہموئے آ دمیوں کو اٹھا کر بٹونا دیا مگراس کی بھی ہمت ہمارے باس آنے کی نہ ہوئی حالا تکہ حضرت والا کا اصول میہ ہے کہ مسافروں برریل میں بنگی نہیں کرتے اورائے اورائے او برتنگی گوارا کر لیتے ہیں خود حضرت اٹھ کر بیٹھ جاتے مگر

قدرتی ہیت سافروں پرالی پڑتی کہ پاس ندآتے یہاں تک کہ بعض سافروں نے آپس میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے جہ جا گیا کہ سنب کوتو وق کررہے ہوں ان دوآ دمیوں نے دوئی جی گیرر کھی ہیں ان کو کیوں نہیں اشاد سے کہ دب کر ہیڑہ جا گیں اس پر بھی کسی کی ہمت نہ ہوئی اور ہم تماشاد کھنے رہے۔ ایک والم بی بھی حضرت والا کے برابر ہیٹھا تھا۔ اس نے صورت شکل سے پہچانا کہ بیکوئی عالم درولیش ہیں اس کے سر میں دروتھا۔ حضرت والا کے برابر ہیٹھا تھا۔ اس نے صورت شکل سے پہچانا کہ بیکوئی عالم درولیش ہیں اس کے سر میں دروتھا۔ حضرت والا کے برابر ہیٹھا تھا۔ اس نے صورت شکل سے پہچانا کہ بیکوئی عالم درولیش ہیں اس کے سر میں دروتھا۔ حضرت دولا کے برابر ہیٹھا تھا۔ اس نے صورت شکل سے پہچانا کہ بیکوئی عالم درولیش ہیں اس کے سر میں دروتھا۔ حضرت دولا کے باس آنے کی دروتھا۔ میں کو جمت شہوئی۔

### حضرت کے اسباب سفر کا ذکر

حضرت والا کے ساتھ کے اسباب کا ذکر۔ ایک بنڈل بستر کا تھا اس بچھوٹا مے اوپر کی جارت کے اور سوی چھوٹا مے اوپر کی کا سابہ رنگ عالباک اونی کیڑے جا در سے اور سے اور سے اور سے اور سے کا تھا۔ اس میں بند بھی لگے ہوئے ہے را ت کوسوتے وقت اس کو اوڑھ کرسوتے اور سحر کو تا فراغ از خرد ریات و وضو وغیرہ اوڑھے رہے بعد از اس عمامہ باند ھے تھا اور بستر میں ایک تھیلی شکین کپڑے کی خرد ریات و وضو وغیرہ اوڑھے رہے بعد از اس عمامہ باند ھے تھا اور بستر میں ایک تھیلی شکین کپڑے کی تھی ۔ جس میں ایک جوڑی جو تا رہتا ہے وہ وہ خود کی ہوتا وہ تھا جو حضرت ہوا خوری کے وقت استعمال کرتے حضرت کے استعمال میں دو جوڑے رہ تے ہیں۔ ایک ہوا خوری کے واسطے اور ایک دوسرے اوقات کیلئے سفر میں ایک جوڑ ہے گاہیٹ کر چڑہ استعمال میں دو جوڑے سے ہیں۔ ایک ہوا خوری کے واسطے اور ایک دوسرے اوقات کیلئے سفر میں ایک جوڑ میں باندھ دیا جاتا۔ بستر کے اوپر ایک بستر پوش گاڑھے کا اپیٹ کر چڑہ ہوئی سے بندھ دیا گیا تھا۔

# ادب كي تعليم

اورا یک چروکا بیگ تھا۔ جس میں دو تین جوڑے کیڑے اور مناجات مقبول اور چند کا غذات تھے یہ بیگ اٹاوہ میں کی خلص خادم نے بنوایا تھا اور چرہ میں لفظ (محمد اشرف علی) کندہ کرا دیا تھا۔ اس کا حضرت اتنا ادب کرتے تھے کہ تی الا مکان نیچے اور جگہ بے جگہ نہ دیکھتے تھے اور ایک ٹوکری اوپر دستہ گئی ہوئی تھی جس میں متفرق اشیاء رکھی جا تیں جیسے مسواک ، گھڑی، دوا ، ٹاشتہ ، لوٹا ، سرمہ دانی خطوط کی تھیلی وغیرہ۔ اوٹا حضرت کے ساتھ ٹیمن کا تھا اور ایسا برانا کہ تلی بھی گرشی تھی ٹوکری میں کٹورے دو تھے ایک بہت

چھوٹا اورا یک متوسط دو، ہونے کی وجہ خود فر مائی کوا یک پائی پینے کیلئے ہے اورا یک دوا پینے کیلئے کیونکہ بعض
ددا کم اس ہوتی ہیں جن کی خوشیو برتن ہیں آ جاتی ہے۔ پھر پائی اس ہیں اچھانہیں لگتا۔ گھڑی ایک کا غذ
کئیس ہیں تھی ۔ جمکا او برکا ڈھکن ندار دھا۔ اس کومع کیس کے ایک کھلئی ڈبیہ ہیں جوا کتر پائوں کے
رکھنے کیلئے استعمال کی جاتی ہیں رکھ کرٹو کری ہیں رکھ دیا تھا را تکوسوتے وقت مع ڈبیہ کے سرا ہنے رکھ دی
جاتی ۔ اور دیا سلائی بھی رکھ دی جاتی اور میں کو برستورٹو کری ہیں رکھ دی جاتی ۔ حضرت گھڑی کو جب میں نہ
ڈالتے کیونکہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی اور فعل لا یعنی ہیں داخل ہے جب کی حضرت کو بالکل عادت
نہیں جتی کہ اگر رائت کوآ کی خاص ضرورت نہ تھی اور فعل لا یعنی ہیں داخل ہے جب کی حضرت کو بالکل عادت
میں جتی کہ اگر رائت کوآ کی خاص میر ارنہ وتا تو دیا سلائی جلا کرگھڑی و کیے لیتے ۔ اورا کیے کہل سیاہ سرخ
میرٹی ندو کھتے ۔ اورا گرکوئی خاص میدارنہ وتا تو دیا سلائی جلا کرگھڑی و کیے لیتے ۔ اورا کیے کہل سیاہ سرخ
دھاری کا اور جسے کیلئے تھا ناشتہ کیلئے پوریاں آئے کی اور قیمہ تھا اور بھی جیاتیاں بھی تھیں ۔ قیمہ بیس آلو
دھاری کا اور جسے کیلئے تھا ناشتہ کیلئے پوریاں آئے کی اور قیمہ تھا اور بھی حضرت کو مرغوب ہے اور دشک ہے ۔
دوراس میں بھی تھی ناشتہ کیلئے پوریاں آئے کی اور قیمہ تھا اور بھی حضرت کو مرغوب ہے اور دشک ہے۔

#### عمره ناشته

پوریوں کوناشہ ہیں افقیار کرنے کی وجہ دیے کہ یہ ختک نہیں ہوتیں۔ چنا نچہ اس مفر میں تین وقت تک اس کی ضرورت تھی اور مید ہی ہوری ہے آئے کی پوری سرایج انہضم ہوتی ہیں۔ قیمہ آلوا یک ملی تجھوٹی تی بائڈی میں بائڈ میں افقانہ ہونے کے بعداس ہائڈی کوتلف نہیں کیا بلکہ برابروا پسی تھانہ تھون تک مخفوظ رہی۔ کیونکہ تلف کرنا اسراف ہے ناشتہ کھاتے وقت فرماتے جس کو پوری مرغوب نہوں جیاتی کھاؤ اور کنارے خشک ہو گئے ہوں تو ان کو نہ کھاؤ اور ان خشک بشدہ کناروں اور دیگر خشک کروں کو دسترخوان میں ہائدہ کروگری میں رکھ کہ یہ گورگھپور پہنچ کر خشی اکرام الجق صاحب کی بحری کو یا بلی کو کو دسترخوان میں ہائدہ کروگری میں رکھ کہ یہ گورگھپور پہنچ کر خشی اکرام الجق صاحب کی بحری کو یا بلی کو کو دسترخوان میں ہائدہ کروگر میں رکھ کہ یہ گورگھپور پہنچ کر خش اگرام الجق صاحب کی بحری کو یا بلی کو کھلا ویں گئے سبحان اللہ تکیراورامراف ہے کس قدراحتر از ہے کہ حق تعالی کی نعمت کو تقیر بھے کر بھینک

کھانے <del>کا</del>ادب

ا یک تھیلی جس میں جونا رہتا تھا اور بستر بندمیں باندھی جاتی تھی۔احقر نے ایک وفعہ عرض کیا

کہ اس کوٹو کری میں رکھ دول فر مایا اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھی جاتی ہیں دل نہیں جا ہتا کہ اس میں جو تارکھا جائے اس کاذکر آئے بھی آتا ہے۔

ہم خدام نے ایک موقعہ پراسباب کوآ ہیں میں تقسیم کرایا تا کہ تھوز اتھوڑ امعین ہوکرایک ایک کی ذمہ داری میں آ جائے معزت نے اس کو پسند فرمایا اور داقعی اس سے اسباب کی حفاظت میں بہت مہولت ہوئی۔

اورادویات ہمراہی میں حسب فیل تھیں کشتہ ،طلاء مجون لیوب یا (احقر نے بوچھالیوب کا تصدیب گاؤ بھی جزو ہے فرمایا بیا یک طبیب معتبر کی بنائی ہوئی ہے ان سے تصریحا معلوم کرایا تھا ہے کہ اس میں نہیں ڈالا گیا ) دواء الممسک معتدل نے کوکشتہ عطلاء مجون میں استعمال فرماتے اویہ ہے ما اللحم نوش میں نہیں ڈالا گیا ) دواء الممسک کھاتے عرصه ایک سمال سے حضرت والا کی طبیعت سجھے نہ ہے تا سازیکی بباتی فرماتے اور شام کودوا والمسک کھاتے عرصه ایک سمال سے حضرت والا کی طبیعت سجھے نہ ہے تا سازیکی بباتی تقل ۔ اور نماع میں بہت تھا۔ یہ سفر دراصل اطباء کے مشورہ سے کیا گیا تھا کہ مشاغل علمیہ سے فرائ ہواوردوا کا اثر اچھی طرح ہو سکے ۔

صنع کادت قریب آیا اور لکھنو ، کا اسٹین بھی قریب آگیا فرمایا نماز کی تیاری کرلینا جا ہیں۔
نماز دیل سے از کرلکھنو کے اسٹین پر پڑھ لیس گے۔ چنا نچہ سب لوگ تیار ہوگئے ۔ اور اسٹین پر پڑھ کراس پلیٹ فارم پر جہال دوسری دیل لئی تھی نماز پڑھی نماز میں معوذ تین پڑھیں حالا نکہ وقت بہت تھا۔ لان السف لا یہ سخت و بلای وفت تی وفت و لئا فصر اللہ الصلو ہ فیہ و لو کان الانسان فی السف لا یہ سخت و بلای وفت پر مرتشی خان صاحب مالک کارخان عطر تو جاور حضرت والا السف فی عیش ر عیص ۔ لکھنو ہے اسٹین پر مرتشی خان صاحب مالک کارخان عطر تو جاور حضرت والا کے بھائی منٹی محمد اخر صاحب بھی مل گئے خانصا حب نے قریب ایک سیر کے حلوہ سوئی کھنو کا نذر کیا ۔ منتی محمد اخر صاحب یہال سے واپسی المد آیا دیک برابر ساتھ در ہے۔

# زيادتي تشهدنل في الصلوة نهيس تجده مهو كاايك مسئله

احقر نے بید کھڑا ہو گیا۔ اور کھڑے ہوئے ہی یادآیا کہ بیقعدہ ءاخیرہ ہے فورا بیٹھ گیا تو اب بجدہ مہوکیلئے اور تشہد پڑھ کر مجدہ کرے یا

# عورتوں کا ترک زیوراورمردوں کا زیورات کواختیار کرنا

لکھنؤ کے اشیش برفر مایا یہ جیب بات ہے کہ بورپ کی عور تمیں تو زیورترک کرتی جا تیں ہیں۔
اور مرد مختلف صور توں سے زیور اختیار کرتے جاتے ہیں۔ کف۔ کالر۔ جراب بند مکٹائی (ناک کٹائی)
سب زیور ہی ہیں کیونکہ مقصود سب سے زینت ہی ہے کوئی اور غرض نہیں۔

### عيا ندى كاخلال

پوچھا گیا جاندی کی خلال میں حرمت کی کیا وجہ ہے۔ فرمایا کہ استعمال فضدوجہ ہے۔ بوچھنا گیا اور کالروغیرہ میں کیا وجہ ہے۔

# تخبل اور تفاخر میں فرق

فرمایا شبہ اور تفاخر نہ زینت ہے جیجازیت سے تفاخر ہوتی جاتا ہے۔ فرمایالا زم بیس زینت سے مقافر ہوتی جاتا ہے۔ فرمایالا زم بیس زینت سے مقصود ہوت ہے ہوت کے مزد کے حقیر شہواور میددونوں غرضیں حد جواز میں ہیں اور بھی مقصود ، دوسر ہے ہیں بڑا بنا اور امتیاز ہوتا ہے میہ تفاخر ہے اور ناجائز ہے قریب طلوع جیموٹی لین میں بیٹھ کرعیش باغ کے اسٹیشن پر پہنچے اور وہاں دوسری چیوٹی لین میں گور کھیور روانہ ہوئے اس وقت جنٹر سا در کی جھے کھانا ہوت ہوئے اور مان اور شہری اور منتوں اور فر سا حب کل جارا دی تھے کھانا ہوئے اس وقت جنٹر سا در کل جی کے رہل میں کھایا ظہری نمازر میل میں کمنا پور کے اسٹیشن کے پاس پرجی اور سنتوں اور فر شوں کے بیس پرجی اور سنتوں اور فر سے شوں کے بیس پرجی اور سنتوں اور فر شوں کے بیس پرجی اور سنتوں اور فر شوں کے بیس پرجی اور سنتوں اور فر

# فی زوال کے استثناء کی دلیل

مفتی صاحب نے بوجھا ظہروعصر کے اوقات میں فی زوال کے استثناء پرکوئی نص ہفر مایا اس کا استثناء عقلی ہے اور بہت ہی بد مہی ہے۔ظہر کے وقت کا ثبوت آیة اقسم الصلو فی لدانو ك الشمس سے

ہے ذلوک سے معنی زوال کے ہیں۔ زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے تواس سایہ کا انتہار نہ ہوگا جس سامیہ میں داوک کودخل ندہو۔ بوجھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور کلم ہوں وقت پڑھتے تھے جبکہ سامیر سات قدم ہو جاتاموم شايس اوريا في قدم موسم صيف ميس فرماياس عيري تقرير كي تائيد بوقي --

کیونکہ اگر فئے زوال کوستینی نہ کیا جائے تو بعض موسموں میں فئے زوال خودا کیے مثل کی برابر ہوتا ہے۔ سات قدم ایک مثل کی برابر ہیں اور بیموسم شنامیں ہوتا ہے تو جس روانیت میں ایک مثل برعصر یڑ سنا آیا ہے اس کے ہموجب ظہر کا وقت بالکل ندار وہوا جاتا ہے کیونکہ ایک شل سایہ تو زوال کے وقت موجود تفا\_اس وفت عصر پر هی تو ظهر کون ہے وقت ہوا ، توا حادیث میں یا نضام آیتہ ولوک یہ قید بداہمۃ لگ ی کے پانچ اور سات قدم اور سات قدم وہ مراد ہیں جواس سا ہے کے سوابوں جس میں دلوک کودخل نہو۔ ''نی کہ پانچ اور سات قدم اور سات قدم وہ مراد ہیں جواس سا ہے کے سوابوں جس میں دلوک کودخل نہو۔

# مكالمه باحق تعالى كي حقيق

سوال: مفتی صاحب نے بوجیا کے حضرت جنیداور سری مقطی و غیرہ سے منقول ہے کہ انہوں نے حق تعالی سے مکالمہ کیا۔ جواب و یا مراد الہام ہے جس کی صورت میہ کے کندانہوں نے کیجھ عرض کیا او ہر ہے قلب مین اسكاجواب القاء بوأ اس كومكالمت مع الله كهد كته بين مجمى بدالها مصرف معانى كاموتاب اور بھی الفاظ کخت وصہ کا بھی اور بھی مع صوت بھی اور بیصو ت مخلوق ہوتی ہے مگرا یک توجہ کی بنام پر (جوآ مندہ آتی ہے ) کلام باری تعالی کہد سکتے میں جیسے تجرہ میں حصرت موتی علیہ السلام کو آواز آئی۔وہ آواز باری تعالی تھوڑا ای بھی مخلوق تھی ۔ شخ فرید جواجل صوفیہ بیں ہے ہیں اور مسلم امام ہیں کہتے ہیں۔

ع قول اورالین نے آ واز نے ان حضرات ہے عقائد پالکل اٹل سنت کے عقائد میں اس صوت کا کلام باری تعالی اس واسطے کہتے ہیں کہ درمیان میں کوئی واسطہ فاعل مختار کانہیں ہے درنہ جیسے وہ حق تعالى كى كلوق ہے ایسے ہى ہمارى صوت بھى حق تعالى كى تفلوق ہے۔ جائے كہ ہمارى صوت كو بھى كلام بإرى تعالى كهيس مكر چونكه بهارى صوت ين واسطه بانسان فاعل مختاراورة ى اراده اورستعل كاس واسطه ہماری صوت کو کلام ہاری نہیں کہا سکتے۔

ضروري بيان مين خوف اصلال عوام نبين كها جاسكتا

عرض کیا تمیا اس متم کے تصول ہے اضلال عوام ہوتا ہے ۔ فرمایا اس ہے کہاں تک نے سکتے میں۔ خود قرآن میں حق تعالی نے شجرہ کی صوت کواپنی ندا ، فزمایا ہے۔اصل یہ ہے کہ جس بات کا بیان کرنا 

# مختلف مٰداق کے لوگوں کوجمع نہیں کرنا جا ہے

ما بین ابستی گورکھپور ایک سب انسیکم صاحب ریل بین آ کر پیھٹے اور حضرت والا کی وضع قطع اور گفتگو ہے عالم بچھ کراصرار کیا کہ ہمارے یہاں ایک جلسہ ہونے والا ہے دور ، دور کے میلا دخواں آئی سی اور گفتگو ہے عالم بچھ کراصرار کیا کہ ہمارے یہاں ایک جلسہ ہونے والا ہے دور ، دور کے میلا دخواں آئی کی گئے آ ہے بھی ایک دن کے لئے انزلیس اور وعظ فرما دیں فرمایا میں نے بیسٹر بیٹور ہا طباع استراحت کے لئے گئے آ ہے بھی ایک دن کے لئے انزلیس اور وعظ فرما دیں فرمایا میں گی آ مینیس ہوتی ۔ اور آ درد کی عادت کیا ہے اور وعظ اس کے خلاف ہے اور جب تک بشاط نہ ہومضامین کی آ مینیس ہوتی ۔ اور آ درد کی عادت نہیں ۔ جب وہ انزلیک گئے تو فرمایا نہ معلوم اوگوں کو یہ کیا شوق ہے کہ مختلف غدات کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں ۔

# احاديث جمع صلوتين كي تاويل وتحقيق

بی جھا گیا۔ جمع بین (احیااسنن میں اس مقام کود کھیلیا جائے) انسلو تین کی احادیث کے متعلق تحیق کیا ہے فرمایا اول تو اکٹر ان روایات کی صحت ہی میں کلام ہے اور بر تقدیر صحت عمدہ تاویل میہ ہے کہ منسوخ بیں ۔ میہ بھی جب ان میں کوئی لفظ متحمل الآویل شہوور شہم حصوری کی تاویل بہت ظاہر ہے۔ اور غالبا کسی روایت میں بھی ایسالفظ نہیں جس کو جمع سوری پرمحمول شرکسیں۔ فرمایا میر نے زویک نماز چونکہ بڑی مہتم بالشان چیز ہے اس واسطے احتیاط کی ضرورت ہے وقت میں بھی اور نواتھ میں بھی کوئی اور نواتھ میں بھی کوئی اگر واقع میں بھی اور نواتھ میں بھی کوئی اور نواتھ کی میں ہوگا۔ اس واسطے میں کہا کرتا ہوں کہا گرچہ حفید کے کوئی اگر واقع میں بھی اور دوشل و دونوں کی روایتیں بیس مگر چا ہے کہ ظہرا یک شل ہے بہلے پڑھ کی جایا میں ایسان بھی عصر میں ایک مثل اور دوشل و دونوں کی روایتیں بیس مگر چا ہے کہ ظہرا یک شل ہے بہلے پڑھ کی جایا کہاں بھی عصر میں ایک مثل اور دوشل و دونوں کی روایتیں بیس مگر چا ہے کہ ظہرا یک مثل ہے بعد بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔

### ۱۸ اصفر ۱۳۳۵ ه بروز جمعه

شب جمعہ مغرب کی نماز گور کھیور کے قریب ریل میں پڑھی۔ایک آ دمی داہنے معزت کے اوردو بائیس تھے۔ایک جگہ جھٹکالگا تو اسباب رکھنے کی بیٹے کو مضرت والا نے بکڑ لیا اور کھے دیرتک بکڑے

إا حيالسنن ص اس مقام كود كيرليا جائد

رہے۔ دھڑت والا اقامت خود کہا کرتے تھے اور میل میں اڈ ان کہیں نہیں کہی گئے۔ بعد مغرب گود کھیور کو اطلاع تھی۔ وہ ایک فٹن پہنچ یہ دھڑت والا کے جیتیج وا ماوشتی اگرام الحق صاحب صدر منصر م گور کھیور کو اطلاع تھی۔ وہ ایک فٹن اور ایک پال گاڑی لے کر اسٹیشن آئے تھے۔ ہم سب کو کلے ول از اک پورٹیں اپنے مکان میں لے گئے۔ اور ایک پال گاڑی لے کر آسٹیشن آئے تھے۔ ہم سب کو کلے ول از اک پورٹیں اپنے مکان میں لے گئے۔ اول حضرت والا نے اپنے سب اسباب برنظر ڈالی پیرسوار ہوکر شہر پہنچے اور مکان پر بھی کر پھرا کیا۔ نظر اسباب برڈ ال کرا کی جس کے منظر ت نے عشاء کی نماز میں سورۃ اٹا انز لٹا اور الم مزکیف پڑھی اور نماز اسباب برڈ ال کرا کی چگہ دکھوا دیا۔ حضرت نے عشاء کی نماز میں سورۃ اٹا انز لٹا اور الم مزکیف پڑھی اور نماز میں کے برابر والی سجد میں بڑھی ۔ حضرت کا بلٹک ایک کرہ میں بچھا دیا گیا۔ اور ہم تین آ دمیوں کے باتک وہ مرے برابر والی سجد میں بڑھی دیس بچھا دیا گیا۔ اور ہم تین آ دمیوں کے باتک وہ مرے برابر والی سجد میں بڑھیا دیے گئے۔

# سوتے وقت کے حضرت کے بعض معمولات

معمول معنرت كايہ ہے كدا كر بلا تكاف مہولت ہے ممكن ہوتو سونے كے كمرہ ميں مجمع نہ ہو ہال ا یک خادم رہے مضا نَقد نہیں۔اورا گر حنبائی ندہو سکے تو حضرت والا کوحق اتعالی نے ابیامتحمل بنایا ہے کہ ہر کس تاکس کے مزاج سے ساز کر لیتے ہیں۔ چنا نچہ یہاں پلنگ علیحدہ کمرہ میں بچھایا گیا اوراشیشن ڈور ک ا گائ بر (جس كاذكرة كي تا ہے) ايك جيوني ى كونفرى ميں آئھ آ دى تھے۔ جبال ليننے كى جگه مشكل ے لمی ۔ حضرت نے وہاں اپنے جیتیجے میاں محملی کوجھی اپنے لحالف میں سلایا۔ ایک وفعہ حضرت خودفریا تے ہے کہ میں طبیعت پڑتھل کواور عقل پرشر بعت کو غالب رکھتا ہوں احقرنے اپنا بلنگ اس کمرہ کے کواڑ کی برابر بجِها يا اورعوض كيا كد حركوجس وقت آنكھ كلا احقر كوآ واز وے ليں۔ تاكدوضو كے لئے بإنى حاضر كريں۔ صاحب خانے نے گرم پانی وغیرہ کا کافی انتظام کردیا اور جھٹرے کامعمول میری ہے کہٹی سے تیل کی روشی پندئہیں کرتے اس سے دماغ کو تکلیف ہونے گئی ہے۔ ممکن ہوتو جراغ دلی تیل کا ہو۔ ورنہ لیب آ ڑیں اوراتی دور رکھندیا جائے کے نظر کے سامنے ندہواورا سکا دھوال و ماغ پرند پہنچے اور یلاضر درت اس کو جلنا بھی نہ چھوڑا جائے ، چونکہ جمع چنذ آ دمیوں کا تھا۔ سہولت کیلئے ایک دیوارگری باہر کے کمرہ میں بہت مِلَی کر سے جلتی چھوڑی گئی۔ سوتے وقت صاحب خانہ نے حضرت کے واسطے قریب آ دھا سیر کے دودھ حاضر کیا۔ بیا کثر حضرت کامعمول تھا۔ سے کی نماز میں سورہ نباء ادر سورہ انفطار پڑھی اور بحد نماز دوالی كر حسب معمول قرآن كى منزل بوراكرنے كيليے ہوا خورى كوتشريف لے كئے فيدام بھى ہمراہ كئے اورا یک راسته جانبے والے کو جمراہ لےلیا۔

## مال حرام سے احتیاط

ایک معمول حفرت کی بید کی اور کھنے کے قابل ہے کہ حفرت مال جوام ہے بہت نفرت کرتے ہیں۔ بلکہ مخلوک مال ہے بھی بیچے ہیں۔ اوئی شہرہے بھی بلکہ آئندہ پیش آئے والے شہرے بھی احتراز کرتے ہیں (جیسا کداحقر نے اس کو مفصل معمولات اخر فی کے آخر میں لکھا ہے۔ ) اس سفر میں ایک جگہ دووقت کھاتا کھایا جس میں صاحب خاند نے خوب اپنا حوصلہ پورا کیا تھا۔ متعدد قتم کے کھانے تھے اور حتی الامکان بہت اچھی طرت پیکا ہے تھے گر حضرت نے گئی بار فر مایا کہ کھانوں میں نفاست ظاہری بہت تھی مگر یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کے بیماں جرام وحلال کی احتیا طنہیں مگر یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کے بیماں جرام وحلال کی احتیا طنہیں ہے۔ منٹی اکبر کی صاحب کے بیماں چہنچے ہی فر ماہ یا تھا کہ زخ مقررہ دورہ سے کوئی چیز نہ کی جانے بلکہ عام ہزار سے منٹی اکبر کی عادت ناختہ کی بالکل ٹیمیں باز ارکے زن شرح کی عادت ناختہ کی بالکل ٹیمیں ہرانیان کو بلا ہے ۔ تبام کو بلایا معلوم ہوا کہ مسلمان تبام بیماں ایک دوہی ہیں علی العموم ہندو ہیں۔ اس مسلمان کو تلاش کیا گرانہ کا گرانہ کا۔

### مندوحجام سيةخط بنوانا

فر مایامیل لیزائے سلمان بی کیا کرے گا۔ ہندوکو بلالو (بسل هسو اولسی لسمشل تسلک المتحدهات) چنا نچے ہندو بی نے خط بنایا۔ فر مایا تمام عمر میں بیاول موقعۃ ہے کہ ہندو تجام سے خط بنوایا۔ روح کے متعلق ایک سوال

ذکر فرمایا ایک شخص جمھے سے شاہ جہاں پور سے آتے ہوئے ریل میں جسکی کسی وضع اور چہرہ سے بیٹیس کہا جاسکتا تھا کہ یہ سلمان نہیں ہے۔ اور کہا میں کچھ پو چھ سکتا ہوں میں نے کہا کیا حرن ہے گرکیسے بہچانا کہ میں اس قابل ہوں کہا یہ بات چھپ نہیں سکتی۔ جبرہ سے طاہر ہور آ کے متعلق بچھ سوال کیا۔ جمھے یہ خیال ہوا کہ اگر یہ سلمان ہو اسکے لئے جواب نفتی کافی ہوگا۔ اور اگر سلمان نہیں ہوتو نفتی کو کیوں مائے گا۔ عقل جواب و بینا چا ہے اور یہ معلوم کرنے کے لئے کہ یہ سلمان ہے یا نہیں بید بیر کی مقتی کو کیوں مائے گا۔ عالی جواب و بینا چا ہے اور یہ معلوم کرنے کے لئے کہ یہ سلمان ہے یا نہیں بید بیر کی مقتی ہوا ہو ایک کافر طحد ہوں آپ کا سوال میں بھی گیا۔ نام کے سوال سے کہ اور اس سے کہا اول اپنا نام بتا ہے۔ کہا میں ایک کافر طحد ہوں آپ کا سوال میں بھی گیا۔ نام کے سوال سے معاول ہے سے سوال ہے میں نے تقریر کی تو بہت مسرور ہوا اور کہا ہی ہمارے دید میں لکھا ہے۔

خاندانی شرافت

شرافت خاندانی کاذکر ہواتو فرمایا میں اکثر قلب کونٹولٹا ہوں جتنا مجھے جھوٹے لوگوں ہے ڈرر گلبا ہے اتنا بڑے لوگون سے نہیں لگبا وجہ ہے کہ خاندانی آ دی سے ظلم کاخوف نہیں ہوتا اور کم درجہ کے آ دی سے ہر بات میں ڈرد بتا ہے کہیں ظلم ندکرے۔

سوال: جب کے نوکری کیلئے حاکم نے قیدلگادی ہے کہ مثلا پائیس سال ہے کم بنہ جواور پجین سال ہے زیادہ نہ جواور نو کری عقدا جارہ ہے جس میں ترافعی طرفین شرط ہے تو ابتداو عمر زیادہ بتاتا۔ یا انتہا (خضاب وغیرہ کر کے وخوکہ ویٹا جائز ہے یا نا جائز۔

### . نوكري كيليخ خضاب لكانا

فرمایایوں معلوم ، وتا ہے کہ آ دمی کا م کرنے کے تابل ہولہذا جب کام کر سے تو نوکری کرنے میں پھے جرج نہیں اور عمری قید بلالحاظ کام کر سکنے کے ایس ہے جیسے کوئی کیے بیں ایسے آ دمی کونو کررکھوں کا جس کابال کالا ہولہذ افضاب کرتا جائز معلوم ہوتا ہے (العلم وادبالخصاب الغیر الاسو دالعنوع عنه) احتر کے شاسائٹی جم صادق صاحب گورکھور میں سیکر ٹیری بتھا حقر ان سے ملئے گیا اسطر ح ان کو حضرت کی تشریف آ دری کی خبر ہوگئی اوران کی الجید حضرت ہے بیعت تھیں ۔ اوراسوقت خت علیل ان کو حضرت کی تشریف لا نہیں ۔ چینا گیا سوار کیا کہ بعد نماز جمعہ مکان ان ہوں نے سیکر ٹیری صاحب کو حضرت کی فدمت میں بھیجا اوراصرار کیا کہ بعد نماز جمعہ مکان انہوں نے سیکر ٹیری صاحب کو حضرت نے کی فدمت میں بھیجا اوراصرار کیا کہ بعد نماز جمعہ مکان انہوں نے سیکر ٹیری صاحب کو حضرت والا نے بعرض استراحت کیا تھا۔ نیز تیام کا اردہ گورکچور میں ایک دن جامع مسجد گئے ، چونکہ میسم خصرت والا نے بغرض استراحت کیا تھا۔ نیز تیام کا اردہ گورکچور میں ایک دن جامع مسجد گئے ، چونکہ میسم خصرت والا نے بغرض استراحت کیا تھا۔ نیز تیام کا اردہ گورکچور میں ایک دن سام میں ان کواطلا کا کردی جائے حتی کہ شب میں بو چھا گیا تھا کہ ایک حکیم صاحب بیں اور ایک شخص علی ان کواطلا کا کردی جائے ۔ حکیم صاحب تو بہت و بیا ان کواطلا کا کردی جائے ۔ حکیم صاحب تو بہت و بیان میں اور ایک شخص علی ان کواطلا کا کردی جائے ۔ حکیم صاحب تو بہت و بیت میں در بر می تعلی در بھتے ہیں اور ایک بیں۔ فر مایا ان صاحب کو سیلے سے تعلق رہے تیاں کیا گیا تعلق نے رہے ہیں حضرت کی جی ضرور واقف ہوں گے۔

# ئے آ دمی ہے ازخو د تعارف پیدا کرنا خلاف غیرت ہے۔

فرمایا یوں بواسط تعلقات سب مسلمان تو ہیں دل نیس جاہتا کہ کی ہے آدی ہے تعارف بیدا
کروں مجھے اس سے غیرت آتی ہے میں نے کسی کو تبرنہیں کی ہے کیونکہ قیام کاارادہ نہیں ہے۔ نیز مین اس
مفر میں مجمع کرتا نہیں جاہتا کیونکہ تقصودا سنز احت ہے میں جاہتا تھا کہ طلق کی کوفبر نہ ہواور نہ کسی ہے ماوں۔
سفر میں بلااضرر وست جمعہ کا نہ جھوڑ تا

# آئ جمعد کی نماز کیلئے جانا ضرور ہے گو جمعہ میں مذجانا بھی ممکن ہے کیونکہ ہم لوگ مسافر ہیں مگر دل نہیں چاہتا کہ موقع اور فرصت ہوتے ہوئے جمعہ چھوڑیں جوکوئی وہاں ملے گامل جائے گا ، یہاں پہلے

# مريض كيلئے معمولات ميں تخفیف

ورمیان میں بردہ ڈال کراس طرف مستورات ہو گئیں اوراد ہر حضرت والا اور ہندہ رہے سیکر یئری صاحب کے بھی سے اور اب محصے کے بھی سیکر یئری صاحب کے اہل خاند نے عرض کیا میں تخت علیل ہوں بولنا بھی مشکل ہے اور اب محصے کے بھی منہیں ہوسکتا۔ سوائے اس کے کہ لیٹ کرنماز بمشکل بڑھ لیتی ہوں۔ فرمایا بس مہی کافی ہے زبان سے اللہ

اللہ کئے جائے اورا گراس میں بھی تکلیف ہوتو صرف دل ہے کئے جائے۔ کہادعا کیجے مجھے خت تکلیف ہور مایا حق جائے اورا گراس میں بھی تکلیف ہوتو صرف ول ہے کئے جائے۔ کہادعا کیجے مجھے خت تکلیف ہور مایا حق تعالیٰ شفا دیں بچھ گھرانا نہ جائے گفارہ گناہ ہور ہا ہے بیسب حالتیں فتم ہوجا کی اس وقت تکلیف ہے مگران کی قدرا جر ملتے وقت آئے گی۔ مسلمان کا کوئی حال پرانہیں ۔ نعمت میں دہ تو قد شکر کا تو اب ملتا ہے اور تکلیف میں دہ تو صبر کا غرض مسلمان کی ہرحالت اچھی ہے۔ ہرگز تم نہ سیجے۔ عرض کیا میرے واسطے حسن خاتمہ کی دعا سیجئے فرمایا ضرور دعا کروں گا۔

احقر نے بوض کیا میراخیال ان کی حالت و کھے کرعرصہ ہے کہ مرض نہیں ہے آسیب کی خلص ہویا سحر ،سحر کے واسطے پانی پڑھ کردیا۔ اور قرمایا ، سمون تک اس کوچیش اس میں اور بانی ملا کر برطاتے رہیں۔ اور تعویذ لکھ کردیا بعد تھوڑی ویر کے قرمایا اب مجھے اجازت ہواور باہر تشریف لائے ویکھا تو باہر جیس کے اور تعویذ لکھ کردیا بعد تھوڑی ویر کے قرمایا اب مجھے اجازت ہواور باہر تشریف لائے ویکھا تو باہر جیس تھیں آ دمی موجود ہیں ان سے ل ملاکر جائے قیام پرواپس تشریف لائے۔

### ضرورت ہے زیادہ چیز شدر کھنا

ایک صاحب نے ایک جوڑ و سلیم مرخ رنگ نہا ہے۔ مضبوط اور ایک جوڑ و سلیم شاہی ہے کا م کا بہت بڑھیا چیش کیا فرمایا یہ کا مدارتو میری عمر کے مناسب نہیں ہے اور سلیم بیننے کی عادت نہیں ۔ بھی بہنانہیں گرانہوں نے اصرار کیا تب حضرت نے سلینر نے لیا کہ وضو کرتے اس کو بہن لیا کروں گا۔ بہنانہیں گررانہوں نے اصرار کیا تب حضرت نے سلینر نے لیا کہ وضو کرتے اس کو بہن لیا کروں گا۔ اور دوسرے جوڑ کے کووایس کر دیا اور فرمایا میرے پاس آئ کل کئی جوڑے ہیں مضرورت سے زیادہ رکھنا خلاف عادت ہے۔ اور فرمایا اس سلیبرکواس تھیلی میں رکھ لوجس میں جوانوری کا جوڑ ہے۔

#### کھانے کاادب

اجقر نے عرض کیا بھراس تھیلی کوز بیل میں رکھاوں (ٹوکری) فرمایا اس میں کھانے ہینے کی چیز مجھی رہتی ہے ول نہیں خاہتا کہ اس میں جو تیاں رکھی جا تیں گویہ جوڑہ پاک ہے۔ مگر پھر بھی ہینے کی چیز کھیا نے کے ساتھ رکھ لیمنا ایسا ہے جیئے کسی ہے تہیں نیا جو تا اپنے باپ کے سر پردکھ دے تو ہرگز ہمت نہ ہو گی ۔ حالا تکہ و دیا کہ ہے کھانے کا اوب جھی ایک جیز ہے۔ جواز اور بات ہے۔

#### نفاست اورنظافت

مر آغاست اور نظافت بھی اچھی چیز ہے میں آیک وقعہ ایک طعبیب کے بیبال بیشا تھا۔ آیک

معنی قارورہ کی شیشی ہاتھ میں لا یا اور قارورہ حکیم صاحب کود کھلا کرشیشی رکھ کر بھرے مصافی کرنا جاہا میں نے کہا ہاتھ دھو کرآ و شیسٹی خشک ہی مگر میرا ول نہیں جاہتا کہ جس ہاتھ میں قارورہ تھا اس سے مصافی کرول قریب مغرب ایک شخص معنرت والا کواہنے مکان پر لئے گئے جوذرا فاصلہ پرتھا۔ خدام میں سے کوئی ساتھ نہیں گیا۔ مغرب کی تماز دھنرت نے وہیں پڑھی ۔ سیکر ٹیم ٹی صاحب نے دعوت کے لئے اصرار کوئی ساتھ نہیں گیا۔ مغرب کی تماز دھنرت نے وہیں پڑھی ۔ سیکر ٹیم ٹی صاحب نے دعوت کے لئے اصرار کیا گرانہوں کیا فر مایا بین حاضر ہوں صاحب خانہ سے اجازت لے لیجئے ۔ صاحب خانہ سے ہرچندا صرار کیا گرانہوں نے نہ مایا بھی دیا۔
نے نہ مانا۔ فر مایا مجبور ہوں ۔ تا ہم سیکر یٹری صاحب نے شیخ کو سفرے ناشتہ کے لئے پچھ کھانا بھیج دیا۔

## واصفره الساح يوم شنبه

شب شنبہ میں قیام گور کھیور میں رہا۔ عشاہ کی نماز میں سورہ تین۔اور ماعون۔ پڑھی اور فجر کی نماز میں سورہ قیامہ اور ناز عات پڑھی۔ میں کو حسب معمول حضرت ہوا خوری کو گئے تو رستہ بھول گئے جب مکان ہروالیں آئے قودت ریل کا ایسا تنگ ہوگیا تھا کہ کسی طرح امید گاڑی کے ملنے کی مذہبی اشیش مکان ہروالیں آئے گئے نہ تھی۔ اشیش پر پہنچ تو ریل ایک گھنٹہ سے زیادہ لیٹ تھی تقریبا 10 آدمی مشابعت کے لئے اشیشن پر ہتھے۔

#### "صله ءرحم

حفرت والل کے تین بھتے یہی منٹی اکبر علی معا حب کے صاحبر اوے ایک مقام ویور یاضلع کورکھیوں میں انعلیم پاتے سے۔ گورکھیوں بہتے ہی حضرت نے فرمایا بچوں کو بلانا چاہئے کسی نے عرض کیا تارہ ہے وی بالیا جو اسٹے۔فرمایا معمولی تاریط کے تھم میں ہے ۲۲ گفٹوں کے اندر پہنچا ہے۔اگر دیر میں پہنچا تو وہ دیر میں آئیں گے اور بہت تھوڑی دیر میر سے پاس رہ عکیں گے۔اس واسطے ایک آ دی تھے دیا جائے۔ تو وہ دیر میں آئیں گے اور بہت تھوڑی دیر میر سے پاس رہ عکیں گے۔اس واسطے ایک آ دی تھے دیا جائے ۔ وو چنا نجہ ایک آ دی تجویز ہونا۔ اور خرج اس کا قریب ایک دو پہیے کے حضرت نے اپنے پاس سے دیا۔ دو صاحبز اوے جمعہ کے دن آ گے اور ایک سنچر کے دن اثنائے سفر ڈوری گھاٹ میں دیور یا کے اشیشن پر ل صاحبز اوے جمعہ کے دن آ گے اور ایک سنچر کے دن اثنائے سفر ڈوری گھاٹ میں دیور یا کے اشیشن پر ل صاحب کا پہنچا۔

# واقف كارآ دمى كوسفر ميس همراه لينا

حفزت والائے منٹی اکبرعلی صاحب کولکھ دیا قفا کہ کوئی آ دمی گور کھیے دینا تا کہ آپ کے ذراعیہ سے ہوات ہو۔

#### بیعت کرنے میں جلدی نہ کرنا

(واقف کارآ دی کوسفر میں ساتھ لے لینے کی ضرورت اور مصلحت متفرق طور پراس سفر میں بیان ہوں گی۔ اشیش کو گھیور پر ہوجہ لیٹ ہوجانے دہل کے قریب ایک گھنٹہ کے تضہرنا پڑا۔ ایک شخص نے اشیش پر بیعت کے لئے اصرار کیا فرمایا جب تک جانبین کودل ندل جائے یہ تعلق مفید نہیں۔ بلکہ مفر ہو کیونکٹ شخ کو یامر بدکو جلد کی کرنے میں آگڑ یہ ہوتا ہے کہ بچھتا تا پڑتا ہا ور خیال ہوتا ہے کہ کہاں پیش گئے۔ بیعت کا تعلق کر تا جانبین کوتمام عمر کے لئے قید میں آ جانا ہے۔ ہرگز بلا اظمینان طرفین کے اس قید میں نہ پڑتا جا ہو اور خیال ہوتا ہے کہ تعلیم اور نفع میں نہ پڑتا جا ہوتا ہوں کا خیال ہے کہ تعلیم اور نفع میں نہ پڑتا جا ہوتا ہوں کا خیال ہے کہ تعلیم اور نفع بیعت پر موقوف ہے یا ایمیس در لغ ہوگا۔ بلا بیعت کے میں ایسے شخص کو دا برن اور ڈاکو مجھتا ہوں جو بلا بیعت کے میں ایسے شخص کو دا برن اور ڈاکو مجھتا ہوں جو بلا بیعت کے میں ایسے شخص کو دا برن اور ڈاکو مجھتا ہوں جو بلا بیعت کے میں ایسے شخص کو دا برن ور ڈاکو مجھتا ہوں کہ بیک کرتا ہوا بیعت کرتا ہو وہ ایسا ہے جیسے کی کوشنی بنا لیا۔ خدمت تو آ دی پڑ وسیوں تک کی اور پڑ وسیوں کے بیکن اور نور کو میں ایسار میں میں بنا تا مولوی عبد الخنی صاحب (یہ معزے کہ کی اور کھی اجبر ہو ہیں ۔ ایسال کی میں گور کھیور پر خلے اور ہم اوہو گئے تھلے میں فرق میں ہیں گرق کے میں اور کیا ور کیا ور کیا ور کی تا ہوں کہ میں گور کھیور پر خلے اور ہم اوہو گئے تھلے میں فرق

اسٹین پڑسی مناسب ہے فرمایا جس واقعہ کا تدارک ہوسکے تا وقت تدارک اس ہے قلب کوخت تعلق رہتا ہے اور جب تدراک کی امید ندر ہے تو قلب بالکل علیحدہ ہوجاتا ہے ۔ کسی کے مرنے کا ججھے تلق نہیں ہوتا کیونکہ ناممکن القد ادک ہو گیا اوراس کی بیاری کی وجہ نے بڑا قلق رہتا ہے ۔ کسی کے مرنے مرنے میں میں نے ایک وقت کا بھی کھا نانہیں جھوڑا۔ اور بیارکود کھ کرکھا تا جھوٹ گیا ہے ۔ بعض بڑے محبوبین کا انتقال ہوا۔ گربعد میں رخ نہیں ہوا مجھے ایک وفعہ خیال ہوا کہ بیسٹک ولی ہے لیکن غورکرنے ہے سبھے میں آیا گراس کی منتاء سٹک ولی ہوتی تو بیارکود کھی کرکیوں دل تجھلتا ہے معلوم ہوا کہ اس کا منتاء صرف یہ ہے کہ الباس احدی الراحتین ناممکن الند اور سبجھ لینے سے قلب کوسکون ہوجا تا ہے۔ معرف یہ ہے کہ الباس احدی الراحتین ناممکن الند اور سبجھ لینے سے قلب کوسکون ہوجا تا ہے۔ معرف یہ ہیں نعمت اللی کا شکر

اسلیشن بہٹنی پر گاڑی نہیں ملی اور جار یا نج گھٹ قیام کرنا پڑا بلیث فارم پرحضرت کے لیے بستر لگادیا۔ پچے موکراور بچھ بات جیت میں وقت کا ٹا۔خدام نے عرض کیا یہ وقت فضول گیا۔ فرمایا ہال میکن اللہ تعالی کی نعتیں کسی وقت انسان سے الگ نہیں ہوتیں۔ ویکھے یہاں ایسی افترے عطافر مائی کداور کہیں نہیں مل سکتی وہ یہ کہ ہم جمع میں کوئی اچنی آ دمی ضرور ہوتا ہے اور اس وفت ایسا جمع ہے کہ خضر بھی ہے اور صرف ایسے ہی آ دی جی بین الثاث مصلح کا سامان ہے یہ بڑا لطف ہے اس سفر سے غرض تفریح ہی ہے۔ کسی کی بابندی نہیں ہے اتناوفت تفریح کے ساتھ کھے گا۔ اور فرمایا بین ملازم کوساتھ لینے میں میصلح ت ہے کہ اب طبیعت پریشان ندہوگی۔ اگر یہ ندہوتا تو بوجہ ناوا قفیت کتی تکلیف ہوتی میر اسعمول ہے کہ نی جگہ کسی واقف کا رآ دی کوشرور بلالیتا ہوں۔

اس کوبعض اوگ تکبراور بناوٹ کہتے ہیں حالانکہ تکبراور بناوٹ ہے جہنہیں بلکہ ضرورت ہے۔

تا شتا اسٹیش بنٹی پر کیا۔ اس وقت اسٹے آ دمی تصحفرت والا اور بند داور مفتی صاحب اور حضرت کے بہتے ہوئے میال حالہ علی اور محمودی اور مولوی عبد افنی صاحب اور جن ما زم سب نے ایک جگہ بینے کر کھا تا میال حالہ علی اور محمودی اور جن فرید دیتے سے برحمی و ہیں برحمی اول وقت برحمی ۔ کیونکہ میال کا وقت ہوگیا تھا۔ ایک دوآ دمی محض اجبی حضرت سے ملے جو بہتنی جنگشن برموجود تھے۔

#### المعفرهس الاحد

مغرب بنب یک شغبہ کی نماز اسمین بہلی ہے روانہ ہونے کے بعد اسمین انڈ اراجنگشن کے قریب ریل میں پڑھی اس طرح حضرت والا ورجہ کی بنچول میں پنچے کھڑے ہوئے اورکوئی مقتدی واب ایک خوص بیا کی جھڑے کھڑے ہوئے کھڑا ہونا ممکن نہ تھالبذا یا کی جہ ہے کھڑا ہونا ممکن نہ تھالبذا یا کی وجہ سے کھڑا ہونا ممکن نہ تھالبذا مقتدی واب یا کی وجہ سے کھڑا ہونا ممکن نہ تھالبذا مقتدی واب یا کی وجہ سے کھڑا ہوں کا کہ ووو آ کے جھے کھڑے ہوئے فرمایا ریل کی ایک گاڑی مکان واحد کے مقتدی واب یا کی وجہ بیا کی وجہ کا ڈی مکان واحد کے مقتدی واب یا کی وقت نماز نہایت ( کیونکہ جھٹکا گلتے کا پھرخوف تھاا کیک وفعدلگ ہی جکا تھا۔ ) جامدی جامدی برجمی ہوئے ۔ واب انا عطبنا اور فل ھو اللہ پڑھی ۔ اور فل کس نیمیں ( کیونکہ مطلق سفر مشتد سے خالی نہیں اس واسط اللہ تھائی نے مطلق سفر میں تقریب نیا ہے۔ ) پڑھی ۔ وال نکہ جگہ کا فی اور وقت بہت تھا۔

# مخلوق تک چہنچنے میں دریگتی ہے تو خالق تک کیوں نہ لگے

ريل ميں اشيشن انڈارا كِقريب فرماياد يكھے ايك تلوق تك يَنجِي ميں بعض وقت كيسى مشكليں بيش آئيں ہيں۔اس مرمين كيا كيا خلاف توقع باتيں بيش آئيں لؤگ خالق تك پہنچے كا خالد جان كا گھر سجھتے ہيں

### بعض شرا بط جمعه كاثبوت

مفتی صاحب نے پو تیجا شرط معرکا ثبوت دسترت ملی کے قول سے ہے یا اور کی حدیث سے فرمایا ہاں اس سے بھی ہے اور سب سے اچھی دلیل ہے ہے کہ حضو مقالیہ نے قبا میں چودہ رات قیام کیا اور کہیں روایت نہیں کہ حضو مقالیہ نے نہ ہاں جمعہ پڑھا۔ حالا نکہ جمعہ فرض ہو چکا تھا۔ کیونکہ محابہ سے جمعہ کا پڑھا تہا تہ جمعہ تابان ہے ہمتی صاحب نے عرض کیا عدا تقل تو دلیل نہیں ہوسکتی فرما تے جی لم یثبت کم میشبت کی امرین میں مرکی نفی کیلئے فرما تے جی لم میشبت کم امرین میں مرکی نفی کیلئے فرما تے جی کم میشبت کم میشبت کم میشبت کم میشبت کے اور اس معرف میں اور فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جمعہ پڑھنے کے لئے قبات مدید شواجہ آیا کرتے تھے۔ اور اس کے لئے آپس میں باری مقرر کر رکھی تھی اور کس نے بید کیا کہ قباء میں جمعہ پڑھہ کیں ہی جمعہ پڑھہ کی وجہ سے آئ کباجا تا ہے کہ ہند وحتان میں جمعہ پڑھی تازع کے جمعہ بڑھی تازع کے جمعہ براہ میں کہاں سے فاہت ہے جس کی وجہ سے آئ کباجا تا ہے کہ ہند وحتان میں جمعہ براہ کہا ہونا صرف رفع تازع کے جمعہ براہ کے ایام فہتہ میں جو دفتو کی دیا تھا۔ امام جابر کے ساتھ جمعہ تو دفتو تی دیا تھا۔ امام جابر کے ساتھ جمعہ تو دفتو تی دیا تھا۔ امام جابر کے ساتھ جمعہ تو دفتو کیا۔ کالا نکہ دہ خلفہ تری شاتھ ۔

### فناءمصرمين جمعه

سوال: جعدددست ہونے کے لئے شہری حدکہاں تک مانی جائے۔ فرمایا معزاور فنام صرعب میں جمعہ ہوسکتا ہے۔ احتر نے عرض کیار بل کا اشیش بھی فنا مصر میں واغل ہے یانہیں فرمایا میرے نزدیک واغل نہیں ۔ کیونکہ معدمصالح الحفر شین بلکہ معزلما کا لسفر والحروج عن البلد ہے۔ مفتی ضاحب نے عرض کیا معدلم وج عن البلد ہے۔ مفتی ضاحب نے عرض کیا معدلم وج عن البد وج عن البد ہے۔ اور للد خول فی البلہ بھی جواب غالبا یہ دیا گیا۔ مصالح سکنی بلد کے متعالی تو شرائ معدلم وج عرض کیا گیا مصری آخر یفات مختلف سے جو شرائ معلوم ہوتی ہیں وہ سب کی سب تو کسی شہر میں بھی جو تبیس یا کیا جاتا ہے۔ معالم ہوتی ہیں وہ سب کی سب تو کسی شہر میں بھی جو تبیس یا کیا جاتا ہے۔

فرمایا بول معلوم ہوتا ہے کہ مصر کی تعریفات ہرز مانہ میں وہ لوگوں نے کی بیں جن ہے اس کی

شاخت ہو جائے۔ کوئی تعریف جامع تہیں ہے رسوم اور امارات ہیں اور اسل مدار عرف پر ہے 'ہی کسی خاس امارت کا کسی بلد میں نہ پایا جانام هنر تہیں اور ندان آخریفات میں یا ہم تعارض ہے۔

عشاء کی تماز غالبا المیشن ایڈ ارا ہی پر پڑھی ۔ فتی اکبر علی صاحب کو کہما گیا تھا۔ کہ جون کے ورئ گھاٹ کے اسٹیشن ہو پہنچیں گے اس واسٹے انہوں نے سواری وغیرہ کا انتظام اس وقت کے لئے کردیا تھا۔ لیکن رہل کے لیٹ ہوجانے کی وجہ سے قریب ۹ بجے شب کے ڈوری گھاٹ بہنچ ۔ سواری وغیرہ سب واپس جا چکی تھی ۔ فتی اکبرعلی صاحب کا ڈیرہ و بال سے قریب ایک میل کے تھا۔ اور نیج میں وریا حائل تھا زات کو جانا مشکل تھا۔ اس واسطے یہ تجویز ہوئی کہ رات کو بہلی رہیں۔ اور صح کو ڈیرہ چلیں۔ بین ملازم نے بہت کوشش کے بعد دھرم شائی متصل اسٹیشن میں ایک کوشری میں ٹھیر نے کا انتظام کیا اور مثلی میں مارانم نے بہت کوشش کے بعد دھرم شائی متصل اسٹیشن میں ایک کوشری میں ٹھیر نے کا انتظام کیا اور مثلی کے تیا گئی کہ بینیا یا ۔ تخت پر حضرت والا کا بستر رگا دیا ۔ کوشری اس میں تک تھی کہ سب آ دروں کے لئے لیننے کی جگہ تھی کا فی زشمی ۔ چنا نچیم مولوی عبد الغی صاحب برآ مدہ میں کئی تھی کہ سب آ دروں کے لئے لیننے کی جگہ تھی کا فی زشمی ۔ چنا نچیم مولوی عبد الغی صاحب برآ مدہ میں کئی بار اٹھ اٹھ کر ان کو کیٹر از طانا پر اے وقت فر ما یا کنواں قریب ہوتو اس کود کچے لینا چا ہے اورا گر سے انواں نے میں رکھ لئے جا کمیں۔ ورنہ بحز کو پانی بہت کواں نے میں ہو پانی لے کر لوٹے ہم کر کر کوشری میں رکھ لئے جا کمیں۔ ورنہ بحز کو پانی بہت کواں نے میں سے حضرت کو تی نے میں ہوتو اس کود کھ لینا چا ہے اورا گر میں نہوتو جہاں سے ممکن ہو پانی لے کر لوٹے ہم کر کر کوشری میں رکھ لئے جا کمیں۔ ورنہ بحز کو پانی بہت کواں نے میں ہوتو اس کو جا کمیں۔ ورنہ بحز کو پانی بہت کونی نے میں واسٹی ڈید یا ہم برآ مدہ میں رکھوادی۔

فرمایا دیکھواس وقت بین ملازم ند ہوتا تو کہاں دھکے کھاتے پھرتے فی جگہ ہے کی سے تعارف نہیں یہاں وضو کے لئے پانی بھی نہ ملتا اور آشیش پر پڑے رہے تو قدر عافیت معلوم ہو جاتی ۔ دھر) شالہ کی طرف ہمارا تو خیال بھی نہ جاتا گو کئی قدر جگہ تک ملی مگر قید کی جگہ تو ہے ہوا ہے تو محفوظ رہ بیر ہر تبہ ضرورت کا ہے فی جگہ واقف کا رآ دی کو ضرور ساتھ لے لینا جا ہے یہ تجہرا ور بناوٹ نہیں ہے۔ بحرکو ہم بیج کے قریب سب جاگ گئے اور تہد اور ذکر وشغل میں مصروف رہے۔ لجرکی نماز کسی قدراسفا میں معروف اس ہے۔ کھی فدام پڑھی اور سورہ ء انفظار اور والتھ سن پڑھیں اور فورا اسباب با ندھا گیا اور پچھ دومز دوروں پر اور بچھ فدام پڑھی اور سورہ ء انفظار اور والتھ سن پڑھیں۔ روائی کے وقت فرمایا تخت اور دیا سلائی اور تیل کی ڈ ہیے جس جس کی خیا اس کے پاس پہنچادیں۔ اور ان کا بچھ کر ایا یا تھت ہوتو اور دیا سلائی اور تیل کی ڈ ہیے جس جس کی بین اور قبل کی ڈ ہیے جس جس کی بین بین اور کی بات کے پاس پہنچادیں۔ اور ان کا بچھ کر ایا یا قبت ہوتو اور اگر دی جائے۔

عرضٰ کیا گیا رسب چیزیں بنے کی ہیں دیا سلائی اور ڈیپیاس کے پاس پہنچا دیں اور تیل کی

قیت دے دی گئی۔ اور تخت کا کرایہ بھی دے دیا گیا وہ بنیا ای دھرم شالہ میں دوسری طرف جیٹھتا ہے اس سے کہدو یا کیا کہ تخت وہ اٹھوالے جائے گا۔

فرمایا کام تو لیا ہم نے اور انٹھوا وہ لیگا۔ عقد اجارہ میں کیا یہ ہمی سلے ہوا تھا کہ یہاں اٹھا کرلے جانا اس کے ذمہ ہے۔ اس کو نکال کر اس کے پاس پہنچایا جائے۔ چنا نچے خدام نے کو تقری میں سے نکال کر باہر رکھا۔ اس بنٹے نے خود کہا کہ یہاں سے میں اٹھا لوں گا تب وہاں سے روانہ ہوئے ( حضرت کو معاملات کا بہت ہی زیادہ بنیال رہتا ہے اور اس میں تا خیروامہال کو بھی رہیں رکھتے۔

### مز دورول كانا خوش نه كرنا

گفتات پرکشتی میں سوار ہوئے تو ہو جھا کہ مزدوروں کی ہزدوری دیے دی گئی۔عرض کیا تھیا، بال ایک مزد درنے کہا پیکھے مزدوری کم ملی ہے لوگول نے کہا یہی دستور ہے قرما ما دستور کوئی چیز بیس اور دے۔ دواورخوش کردو ناراض ندرہے۔

کشتی بین سوار ہوکر دریا میں پار پنجے تو منجر صاحب کے منابدوالے سر براو ، کاروغیر ، لینے کو آگئے اور حضرت والا اور جملہ ہمراہیان بیاد ، پائٹی اکبر علی صاحب کے دیڑ ہ تک گئے۔ ۹ بج ون کوڈیر ہیں جنج روز یک شختہ معمر مائی اور تھوڑ اپر اٹھا اور تلا نے نوش روز یک شختہ معمر مائی اور تھوڑ اپر اٹھا اور تلا نے نوش فرمائے اور ہم خدام نے جا ، پی سنتی اکبر علی صاحب نے بی شکری خاص طور سے بڑے اجتمام کے ساتھ فرمائے اور ہم خدام نے جا ، پی سنتی اکبر علی صاحب نے بی شکری خاص طور سے بڑے اجتمام کے ساتھ حضرت والا کے لئے بنوا کررکئی تھی ۔ بعد تاشتہ کے نتی اکبر ملی صاحب نے بوچھا کہیں گھو سے جا ہے تو ایک کی موادیا جائے۔ فرمایا بہتر ہے۔ چنا نجہ ۹ بج سے ۱۰ بج تک ہاتھی پر ہوا خوری کو گئے را بہتہ میں فرم ہو کہ ایک کی موادیا جائے۔ فرمایا بہتر ہے۔ چنا نجہ ۹ بج سے ۱۰ بج تک ہاتھی پر ہوا خوری کو گئے را بہتہ میں فرم ہو کہ ایک نے فررا سے انسان کے واسط اس کو مخرکیا ہے۔

# ہائقی حلال ہے یا حرام

پھرفر مایا امام محمد کی ایک روایت میں ہاتھی نجس العین ہے ای واسطے سواری کو کروہ کہا ہے اور
امام ما لک کے نز دیک حلال ہے۔ چنانچے سناہے کہ حبشہ میں افریقہ میں کھایا جاتا ہے۔ واجے کے قریب
فریب فریرہ پرلوٹ آئے وہ پہر میں ایک لنگڑ ہ آ دی مقطوع الرجل اپٹے ایک چھوٹے سے بھائی کے ساتھ ہ آیا اور
بڑی عقیدت سے ملا اور تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا۔ یہ تفص بڑیل گئے ہے آیا تھا۔ اسکے جانے سے تمام قصبہ

بردهل گنج میں خبر ہوئتی اور آ دمیوں کا تار بندھ گیا۔خصوصاً اس نظر سے نے تو کوڑی بھیرا کردیا جب تک حضرت کا قیام نر ہر بور میں رہاؤ راؤ راد رمیں آتا تھا۔ظہر کی نماز ڈیرہ میں پڑھی اذان نیس کہی تی۔

## ایک ملحد کاصرف تین روز سے ماننا

فر مایا آ جکل الیی خودرائی ہے کہ وین میں بھی جوجس کی سجھ میں آتا ہے تراش خراش کرنے کوتیار ہے اوراس بیا کی کود کیھئے کہ جو بجھ میں آجائے اس میں کسی مے مشورہ بھی نین کرتے گویا جوان ك ول ميل آتا ہے وہ وحی قطعی ہوتی ہے۔ ( أعوذ باللہ ) ایک شخص نے وعوی كيا ہے كه روز سے اسلام ميل صرف تین بن اورابیا خبط موا که اس کواشتهارین جیماپ دیا ہے۔ دلیل میہ ہے کہ فق تعالی نے قرآن کریم عن كتب عليكم الصيام كآ كفر ماياب اسام معدودات اورالقرآن يفسر بعضه بعضا ين لفظ دوسری جگہ بھی ہے دہاں جومراد ہے وہی بیبال بھی لینا جا ہے دوسری جگہ بیہ ہے واذ کراللہ فی آیا۔۔۔۔ام معدو دات مین کے بیان میں ہے۔ اور اس مراد گیار ہویں بار ہویں اور تیر ہویں تاریخ ہے۔ توروز ہ بھی انہیں ون کا ہوا۔ باتی مولو یوں کی گھڑت ہے۔ فریایا حضرت نے نہ معلوم پیخص لین تسمیسیا النار الاایا ما معدودات میل کیامراد لے گا۔ شاید یمبود کا پیمقیدہ تھا کیصرف کیارہویں بارہویں تیرہویں كوعذاب ہوا كرے گا۔ مويد بالكل خلاف واقع ہے۔اپنے زعم ميں دل خوش كرليا اور سياق وسباق سب كو بُكَارُ ويا \_ فهن شهد منكم الشهر فليصمه \_اور شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وغيرهسب ے آ کھے کی اوران احقوں کے بہاں حدیث کوئی چیز ہی ہیں قطع نظر حدیث کے ساتھ عقیدہ رکھنے کے تاری کے مرجبہ میں تواسکو مانتا جا ہے اور اس کا قائل ہوتا جا ہے کہ صحابہ نے اور جمہورامت نے میں روزے رکھے کیا آج تک سی نے بھی قرآن کے مدلوں کونہیں سمجھا۔ان بیوقوفیوں اورخو درائیوں کا کوئی جواب کہاں تک دے لطف سے ہے کہ کوئی کیسی ہی بدیمی البطلان بات کے اسکے بھی متبع مجھ شہ کچھ لوگ ہوجاتے ہیں۔ بلکہ فق کے متبع جلدی نہیں ہوتے اور باطل کے مندے نگلنے کی دیر ہے کہ متبع موجود ہیں۔

### لفظ داجب الوجود كاثبوت

فر مایا بیضادی کے سبق میں ایک شخص نے کہا لفظ واجب الوجود کااطلاق حق تعالی بربدعت ہے۔ کیونکہ اساء البی توفیق ہیں مفتی صاحب نے عرض کیا اساء توفیق ہیں نہ صفات فر مایا واجب الوجود كالفظاتو حديث سي بحى ثابت موسكتاب \_ كونكه لفظ قديم كالطلاق حديث ين آياب فسديم المعروف دانم الاحسان اورواجب الوجود ترجمه ب قديم كاكونكه قديم بالذات اورواجب الوجودا يك چيزيس \_ تقلم تشخصي اكم احقيقت

فرمایا برائمتی اتباع میں ہے ورنہ ہمارے نفوس ای طرف چلتے ہیں جس طرف شخبائش ملے سخفیق کی طرف نہیں چلتے ۔ ایک شخف سے تعلیہ شخص کے متعلق گفتگوتھی ہیں نے اس سے کہا وجوب اور فرضیت کی بحث چھوڑ وواور تقلید پرواجب اصطلاحی کا اطلاق ہوجائے دوگر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے نفوس کی اصلاح ضروری ہے یانہیں اور کسی بات میں یابند بتائے جانے کے مختاج ہیں یانہیں اور نفوس کی اصلاح ضروری ہے یانہیں اور کسی بات میں یابند بتائے جانے کے مختاج ہیں یانہیں اور نفوس کا میان نا الطبع مفاسد کی طرف ہے یانہیں ۔ کہا ہاں بیتو سب شیح ہے میں نے کہا تجربے یفین کے کھینیں ہے اور نفس کا علاج واجب ہے۔ اس کے ساتھ ثابت ہے کہ اس کا علاج موائے تقلید تخصی کے کھینیں ہے اور نفس کا علاج واجب ہے۔ اس

سنج لگان وقت مجھے حقیقت تقلید کی معلوم ہوئی یہ تو بہت کھلی ہوئی بات ہے۔ مفتی صاحب نے عرض کیا فقد می رائمیں بھی بعض مسائل نے عرض کیا فقد می رائمیں بھی بعض مسائل میں مختلف ہوئی ہیں۔ اور ایسا اختلاف کہ بالکل تضاو کے مرتبہ میں ہوتا ہے تو اس صورت میں کسی روایت میں بھی عمل کرنے ہے ایک کی تقلید نہیں رہتی تو کیا یہ جائز ہے۔

فرمایا کی ایک کی تقلید چھوڑ نا آرعمل بالاحوط کے لیے بوتو حری نہیں مجبوری آن بڑے تو ایک روایت کو اختیار کر لینا ہمی ممکن ہے باقی تو شہج امر کے لئے اور نفس کو گنجائش دینے کے لئے روایتیں علاش کر ناتو سوائے اسکے کیا ہے کہ اختیا ہوی ہے فرمایا اور بیاجتہا دتو ختم ہمی نہیں ہوا کہ ووروا پیوں میں ایک کی ترجیح و کیل ہے کہ اختیا ہوئی ہے والیا وہ وہ وہ تھا جس سے اصول وضع کیے جا تے تھے مقتی کی ترجیح و کیل ہے کر لی جائے ۔ جواجتہا وختم ہوگیا وہ ، وہ تھا جس سے اصول وضع کیے جا تے تھے مقتی صاحب نے عرض کیا بعض اصول ہیں جوائم ججہدین سے منقول نہیں ۔ متاخرین نے ان کو وضع کیا ہے ۔ فرمایا ہال بیضرور ہے بعض اصول ایسے ضرور ہیں ۔ گراس سے اجتہاد مطلق کا جوت متاخرین کے ہے۔ فرمایا ہال بیضرور ہے بعض اصول ایسے ضرور ہیں ۔ گراس سے اجتہاد مطلق کا جوت متاخرین کے لئے نہیں ہوتا وہ المساد و کالمعدوم کے تکم میں ہے ۔ اور سیمر تبدائیوں کا تھا جو کر گئے ہم لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے ہارا تہم ان کے برابر نہیں ۔ ان کوتن تعالی نے ایک فہم ایسا عطافر مایا تھا جس سے وہ شارع علیہ کر سکتے ہارا تہم ان کے برابر نہیں ۔ ان کوتن تعالی نے ایک فہم ایسا عطافر مایا تھا جس سے وہ شارع علیہ السلام کی غرض کو بچھ جاتے ہے ۔ ہم کوا نی فہم پراعتاد کیسے ہو ۔ آجکل کے استنباط دیکھے جاتیں تو صراحة السلام کی غرض کو بچھ جاتے ہے۔ ہم کوا نی فہم پراعتاد کیسے ہو ۔ آجکل کے استنباط دیکھے جاتھی تو صراحة

معلوم ہوجاتا ہے کہ ہماری فہوں میں کسقد رکی ہے۔ اہل عدیث ( فیرمقلدین ) کے استنباط بعض مسائل میں و کھیے کس قدر لغوجیں مثلا ایک صاحب نے عدیت حقی یہ جدرید او بسم صوف سے استدلال کیا کہ اگر رش خارج ہولیکن بدیو آ واز نہ ہوتو اس سے وضو نہیں ٹو ٹما علی بذا بسے ایسے بے ہودہ مسائل ہیں کہ بن کرانسی آتی ہے۔

### وهيلي سے استنجاء بعد البول كا ثبوت

### شوق لقاءالله

اس وقت توسب این ہیں کوئی اجنبی نہیں ہے اس واسطے طاہر کرتا ہوں کہ اب کسی ایسے کام کو بی نہیں جا ہتا جس میں کچھون بھی زندہ رہنے کی ضرورت ہوا بتو بیول جا ہتا ہے کہ ایسے کام میں رہوں جس میں جس وقت بھی موت آ جائے تال نہ ہو۔ایدا کام ذکر اللہ ہادرکام پڑھنا پڑھا۔
مطالعہ وعظ تصنیف وغیرہ سب بھے ہرے بھلے ہو گئے لوگوں کو پہنچا دیا۔ اب بحد اللہ اور کام ہوسہ ہور ہے
ہیں البتہ بھے سے ذکر اللہ کی بھیل نہیں ہوئی ہے بھی خدا کر ہے ہوجائے۔ دوسر ہے کاموں میں تو نہا ہت بھی
ہوسکتی ہے۔ گریہ غلم العین ہے گواور اشغال اس ہے بہتر بھی ہوں گریہ بھی تو اوا ہونا چاہے ۔اب تو کوئی
لکھنے پڑھنے کی بات کرتا ہے تو او پری بی معلوم ہوتی ہے۔خیال تھا کہ اس سفر میں تفریح ہوگی اور دل بستگی
ہوگی۔مطلق خط نہیں آیا۔ سب سامان دل بستگی ہے موجود ہیں۔ دفقاء میں فراغ ہے کسی کی پابندی نہیں
ہر چیز خواہش کے موافق مہیا ہے۔گرول می چیز میں نہیں لگتا۔

(جير معطفي كبتا ہے كه يتقرير مضرت والا كرتے جاتے ہے۔ اور چبره مبارك پرتزپ كے آغار نمايال تے۔ يمعلوم بوتا تھا كه اب كبيل كوائه كرچل ديں گے۔ فدام كے دل پر جو گذرگئ ۔ ايك سكوت كاعالم تھا اور سب كى آ كله ہے آ نسوجارى تھے معترب پرشوق لقاء الله كى حالت بہت ويرتك اليم ربى كه بات كے ليجہ سے نمايال تھى ۔ اور كفى بذالك فضلا ففى الحديث عن ابن مسعود قال منال رسول الله عليه فقال رسول الله عليه الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام فقال رسول الله عليه الله الله عليه عالم من علم يعرف قال نعم السنورا فاد خط السحدر انفسح فقبل بارسول الله تمالية هل لتلك من علم يعرف قال نعم النحافي من دار الغرور و الا نا بة الى دار الخلود و الا ستعذ اد للموت قبل نزوله المنظمة في المشكوة ٢٣٦عن البيه قبى۔ از جامع)

فرمایا حدیث کے جانبے والے لوتو بہت ہیں اگر پڑھنے پڑھانے کا اتفاق ہور تو دوفنوں کو تی جاہتا ہے۔ تصوف کواور تفسیر کو کیونکدان کے جائے والے نہیں ہیں ۔تصوف کوتو لوگ بالکل ہی بھول گئے اور تفسیر بھی قریب قریب اس کے ہے۔ مدرسوں میں ایک جایالین پڑھائی جاتی ہے۔مودہ کیا کافی ہوگئی ہے۔

۵

ما بین ظهر وعصر برحل کئے ہے تین چارا دی آئے (بیا یک قصبہ جوڈیرہ سے قریب ایک کیل کے فاصلہ پر تھا۔) اور قصبہ میں لے جانے کے لئے اصرار کیا فرمایا مجنجائش دیکھے لیجے کل کوکوج ہونے والا ہے میں بھائی ہے ملئے کیلے یہاں آیا بول۔ان کی ہمرائی دیس چھوڑ سکتا۔ چلنے سے مجھے انکار نہیں کیونکہ قریب جگہ ہے انکار نہیں کیونکہ قریب جگہ ہے ان وقت کم ہے۔آ دھے گھنٹہ کے لیے چل سکتا ہوں گرید خیال رہے کہ طبیعت انجسی نہیں ہے۔وعظ نہیں کہ سکول گا۔انہوں سے کہا کہ زیاد وٹر اشتیا تی تو وعظ ہی کی وجہ ہے وعظ کہلائے

بغیرلوگ نہ ما نیں کے فرمایا تو مجبوری ہے اس پروہ اوگ چلے گئے فرمایا بس ان اوگوں کا اشتیاق دعظ کی وجہ سے تھا۔ وعظ نہ ہونے کی خبر سنتے ہی سب اشتیاق جاتا رہا یہ کیا اشتیاق ہے بلاوعظ کے صرف ملا قات کا شوق ہولو قابل ثنار ہے۔

بعد نماز عصر تفریحا قریب ڈیرے میل کے بیادہ گئے چند آ دی بیزیل گئے کے وہیں بیابان میں آ کر ملے اور نماز مغرب سب نے بیابان میں پر حمی اور ان اوگوں نے برویل گئے چلنے کے لئے اصرار کیا فرمایا صبح کومیری عادت ہوا خوری کی ہے ۔ کل صبح کو برحل گئے کی طرف جلے چلیں گے وہاں لوگوں سے کہدینا تا کہا ہے کوئی وہاں سے آکلیف نہ کرے۔

## ابشراق اور حياشت الگ الگ بين

مفتی صاحب نے پوچھا اشراق اور چاشت الگ نمازیں ہیں۔ فرمایا ہال حضرت علی ہے دوایت ہے کے حضرت ( علی ہے ایک نمازاس دفت پر حاکرتے تھے۔ جب کہ آفآب مشرق میں دہاں ہوتا تھا۔ جہال ظہر کے دفت مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ اورایک اس دفت پر حاکرتے تھے۔ جب کہ مشرق کی طرف دہاں ہوتا تھا جہال عمر کے دفت مغرب میں ہوتا ہے اس دونول نماز دل کی تعیین اور دونول کا دولت مستحب نگا ہے مستحب کی قید اسوا سطے ہے کہ مطلق دفت علماء کے زودیک دونول کا ایک ہے اس دونول کا دونا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا دور کہت ہیں جھر کھت پڑھا کر سے تھے کہ اشراق میں جھر کھت پڑھا کر اس جمل نوائل میں اس میانی ہوتا ہے اس کے اور زیادہ سے زیادہ جا شت کی آٹھ رکھت ہیں۔ وفتی میں میانول عبد الغنی صاحب نے عرض کیا میں میں دونول عبد الغنی صاحب نے عرض کیا جواشت میں بارہ رکعت بھی نابت ہیں فرمایا ہیاں دفت پر محول ہے جب کہ تجد ندملا کویا قضا تہجد ہے۔

#### الاصفر فسساه يوم دوشنبه

تقریبا ۲۰ آدی برال گئے ہے بعد نماز مغرب حاضر ہوئے جس میں بچے بھی تھے اور وہ لنگرا ا آدمی بھی مع اپنے چھوٹے بھائی کے تھا۔ میہ سب غریب لوگ تھے اکثر کے بدن برروئی کا کیڑا بھی بندتھا۔ فرمایا سردی کے وقت بڑی تکلیف کی اور بچول کوبھی وق کیا اور بہت چھوٹے بچول کود کیے کرفر مایا آ ہا ہچے بھی ہیں۔ میں نے ابھی کہلا بھیجا تھا کہ کوئی صاحب تکلیف نہ کریں۔ ہم خود جس کو وہاں آئیں گئے۔ اوگوں نے کہاہم کو میفیرنیس بینی شاید وہ اوگ جن سے میفر مایا گیا تھا ابھی براعل سی نینی اور حرج بھی کیا ہے آ ب کی زیارت کے سب لوگ مشاق ہیں فر مایا غریوں ہیں وین رہ گیا ہے۔ آپ لوگوں کی عجبت ہے کہا ہے و فت کھینچ لائی مذہر دی کا خیال ہے نہ دات کا خیال ہے۔ ذرا ذراسے نیچ بھی ساتھ ہیں امراء تواس وقت گھر سے بھی نہ تکلیں میری طبیعت غربا ہے بہت ہی مخطوط ہوتی ہے۔ عشاء کونماز میں سورہ و النیس اورالم نر کیف ہڑھی برایل کینے والے بھی موجود تھے۔ اس وقت جماعت میں ڈیرہ کے اندر تمن فیس تھیں۔

#### ومران قصبه مين جمعه بهونا

سوال: اگرایک قصبه بیملے بہت بڑا تھا اور اجڑ کرچیوٹا رہ گیا تو وہاں جعہ بوسکتا ہے یا نہیں۔فرمایا اگر اجڑ بھی جائے تو استحاباً قصبہ بی کا تکم رہے گا وہ دونلاشیں سے اجڑ بھی جائے تو استحباباً قصبہ بی کا تکم رہے گا وہ دونلاشیں سے بیں۔بازارجس بیں اکثر ضرور یا ہل جا کی ووسری کثر سے آیادی۔

### ديبات بين جمعه كيون بين بهوسكتا

سوال: دیہات میں اگر جمعہ پڑھ لیا جائے تو حرج کیا ہے۔فرمایا جمعہ کے لئے ہراکی کے فزد کیکہ نہ جھ نہ ہوتا ہوں کے فرد تو کی مصر ہوتا ہوں کے فرد تو ایس کا عدد ہوتا کسی کے فزد کی مصر ہوتا ہ فیرہ وغیرہ تو ایماع مرکب ہوااس بات پر کہ جمعہ مطلقاً بلاشرا لط جائز نہیں بعض لوگوں نے دیہات میں جمعہ ہونے کے لئے استدلال کیا ہے آ بہ اذا نہ و دی لسل ف ہے اس طرح کہاں آ بہ میں کہیں قید نہیں کسی بات کی جہاں ندا ہوجائے نماز جمعہ فرض ہوجائے گی ۔اور سیجے ہوگی۔

اس سے تو الازم آتا ہے کہ ایک شخص پر یھی اور صحرا ہیں بھی جمعہ ہو سکے حالانکہ سے سی کا ند ہب مہیں۔ پس ثابت ہواکہ بلاشرا اطاج حضیل ہوتا۔ ہاں شرا اطابس اختلاف ہے کس کے نزدیک بچی بیں ان کے نزدیک بچی بیں۔ شرا مطاب کے نزدیک بچی بیں۔ تجمعہ جائز ہونے کے لئے تو شافعی ند ہب لے اور جوجو شافعی ند ہب لے اور جوجو افتی افتی ند ہب لے اور جوجو ادکام نماز کے جس وہ سبان کے ند ہب کے موافق اختیار کرنے جا جی نہ کہ ایک شرط کے لئے شافعی کا ایک قول لے لیا اور دوسری کے لئے دوسرے کسی کا بیتو ایسا ہوا کہ جیسے کوئی مس مراء ق بھی کرے اور فصد بھی اکسی قول لے لیا اور دوسری کے لئے دوسرے کسی کا بیتو ایسا ہوا کہ جیسے کوئی مس مراء ق بھی کرے اور فصد بھی کی خوال کے ایسا ہوا کہ جیسے کوئی مس مراء ق بھی کرے اور فصد بھی کی نماز

کوباطل کے گاتو باہماع مرتب اس کی نماز باطل ہوجائے گی۔اسکوتلفیق کہتے ہیں اگر کسی عمل ہیں بہنرور ت دومرے فدیمب پڑمل کیاجائے تو اس عمل کی تمام جزئیات پڑمل کرنا چاہیے اب اگر جمعہ دیبات ہیں پڑھاجا تا ہے تو فدیمب حنفی پراسواسطے جائز نہیں کہ مصرتیں۔اور شوافع کے فدیمب پراس واسطیقی نہیں کہ قراءة فاتحہ خلف الا مام نہ ہوئی تو نہ حنفی مذہب پر نماز ہوئی نہ شافعی قدیمب پر نہ معلوم کیا ہمجھ کر پڑھتے ہیں۔

# عيب جوئي كاالزامي جواب

غیبت اور عیب جوئی کا ذکر ہوا تو منتی اکبر علی صاحب نے فر مایا۔ ایک شخص نے میرے سامنے ایک عورت کے متعلق کوئی شبہ ظاہر کیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے اسکود یکھانہیں جس سے اس عیب کاعلم یقنی ہوتا اب اگر آپ اسکوروایت کر تے ہیں۔ میں آپ کوالیسی بھی ہوتا اب اگر آپ اسکوروایت کر ہے ہیں تو ایک مشکوک بات کوروایت کرتے ہیں۔ میں آپ کوالیسی بات بتاؤں جو یقی ہو ہو جائے اسکواس کی روایت اجھی ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمی بھی نے ہونا کی ہوتا کے اسکوال بد مشرور کئے ہوں گان کاعلم آپ کویشی سے مہر یائی کر کے ان میں سے بھی اسے عیوب بیان سے ہے۔ میں اس کے میر یائی کر کے ان میں سے بھی اسے عیوب بیان سے ہے۔

منتی اکبرعلی تصاحب کے اس ملفوظ کو حضرت والائے بہت پیند کیا اسوا بہلے یہاں درج کیا گیا۔ بیحدیث کے اس لفظ کے موافق بھی ہے۔ یفحجو کے مین السناس ما تعلم من نفسک رواہ فی المشکو ة عن شعب الایمان للبیھشی۔

منتی اکبر علی صاحب نے پوچھا کہ جاء تو آپ کوموافق تبیں کوئی اور تا شتہ بتاہیے جوموافق مزائ ہو۔ فرمایا جا اسے تو بیعذر ہے کہ گری کرتی ہے اور کوئی اقتصان تو نہیں کرتی ۔ لیکن سے کو تاشتہ کرنے کے بعد پھر دو بہر کا کھاتا نہیں کھایا جاتا۔ ہمیشہ سے بیدعادت ہے کہ اگر شح کو بچھ کھاتا ہو تو ایک چیز جول جائے بیٹ بھر کر کھالیتا ہو ل بس بھی کھانا ہے۔ دو بہر کو پھر کچھٹیں کھاتا۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی خفیف چیز جائے بیٹ بھر کر کھالیتا ہو ل بس بھی کھانا ہے۔ دو بہر کو پھر کچھٹیں کھاتا۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی خفیف چیز سے کو کھاؤں تو حرج نہیں مثلا ماء اللحم یا نیم برشت انڈا نیش اکبر علی صاحب نے ملازم کوئیم دیا انڈے بھی صبح کونا شتہ میں ہوا کریں۔

چنانچہ جیارانڈ سے لانے جاتے تھے۔لیکن حضرت نے انگلے دن فرمایا کہ دوانڈ سے کافی ہیں پھر جب تک منتی صاحب کے مہمان رہے دوانڈ سے آتے رہے۔

فیحری نمازیس سورہ، مزمل اور سورہ، تکویر پڑھی می گی نماز کے بعد جا ،اورانڈ ، پراٹھا اور کی نماز کے بعد جا ،اورانڈ ، پراٹھا اور کی مشائی اور قدر سے پراٹھا نوش فر مایا۔اور خدام نے جا ،

بھی بی ۔ پھرحسب وعدہ پروس کی تیاری ہوئی اوگوں نے پو جھابرہ بل گئے گئی دور ہے کسی نے کہا بہت قریب ہواور کسی نے کہا ذرادور ہے۔ دھزت والا کی تجویز بیادہ پا جانے کی تھی کی نٹی اکبر علی صاحب نے احرار کر کے ہاتھی کچوا دیا۔ اور حفزت والا مع چار خدا م بعن مفتی صاحب اور خش محمد اخز صاحب اور اخش محمد اخز صاحب اور اخش محمد اخز صاحب اور اخش محمد اخز مساحب اور اخش محمد اخز والا ایخ اقر آن کی منزل آئ فیری معدالی العن المحمد کی اور اس کی منزل آئ فیری ممان المحمد کی اور اس کو انتقام تعداد ہوا کہ وری کر چکے تھے بہت تحدیری کی باتی تھی ۔ وہ ہاتھی پر ڈرا در میں ختم ہوئی۔ لہذابات چیت شروع ہوئی گھنشہ کی آ واز پر تقریر شروع ہوئی اور اس کو انتقام تعداد ہوا کہ بیوس ختم ہوئی ۔ وہ ہاتھی ہوئی کہ بیوس ہوئی مجد جس جا کر بیٹھے وہاں بھی سلسلہ اس کا جاری رہا۔ ورمیان میں بوشل کئی بین بو جا تھی ہوئی اور تا کی اور اس کی اور اس کی خرورت اور اجتباد کی حقیقت کابیان تھا۔ چونکہ وہ علماء کا اختلاف اور سام کی تخروت اور اجتباد کی حقیقت کابیان تھا۔ چونکہ وہ تقریر بہت ہی معنی خرجی جس سے خود ہی دوران تقریر میں فرمایا کہ بیا تیس بو رکھنے کی ہیں۔ تھریر بہت ہی معنی خرجی جس سے معنی خود ہی دوران تقریر میں فرمایا کہ بیا تھی یادر کھنے کی ہیں سام کی خروت اور اجتباد کی حقیقت کابیان تھا۔ چونکہ وہ تقریر بہت ہی معنی خرجی جس سے اسوا سطے اسکانا م بھی مستقل او ب الاعلام تجویز فرمادیا۔ بھر اللہ وہ تقریر بہت ہی معنی خرجی ہوئی ہیں۔ اسوا سطے اسکانا م بھی مستقل او ب الاعلام تجویز فرمادیا۔ بھر اللہ وہ تھی ہو جگی ہے۔

چونکہ ممتد تقریر اس سفر کی سب سے اول بھی تھی اوراس کے تام بیں ادب کالفظ آیا اسواسط جعنی متد تقریر یں اس سفر بیل ہوئی سب کے ناموں میں ادب کالفظ شامل رکھا گیا مثلا ادب الطریق اورادب الترک وغیرہ جن کا بیان اسپنا ہے موقعہ بران شاء اللہ تعالی آتا ہے۔

ادرادب الاعتدال اورادب الترک وغیرہ جن کا بیان اسپنا ہے موقعہ بران شاء اللہ تعالی آتا ہے۔

احقر نے عرض کیا کہ اس تقریر کے نام میں لفظ براسل تینج کی رعایت بھی پھے ہو جاتی تو اچھا تھا۔ تھی ڈونس نہیں ۔ وہ یہ کہ براہ کٹول سے تو پچھے تھا۔ تھی ڈونس نہیں ۔ براسل کٹول کٹول سے تو پچھے اور لئول کو اس تقریر کا نام تو ادب الاعلام رہ عرض نہیں ۔ براسل کے معنی تمو کے میں اور تینج کہتے ہیں خز انہ کوتو اس تقریر کا نام تو ادب الاعلام رہ اور لقب کنز نامی ہو جائے براحل تینج جی بعد ہاتھی کو واپس کردیا تھا۔ واپس 9 ہے بیادہ پا ہوئی۔ اہل اور لقب کنز نامی ہو جائے براحل تین خرمایا پھی نہیں کی چیز کی عادت براحل کئی ناطر رہ ہے کہ ہمارے ہاں بیٹھو۔

كافركے لئے دعاء خيركيسى ہے

سوال: كني كافركيليّه وعاخيركرنا كيهاب فرمايا وعاء مدايت كرنا درست بيد ويكهو حصرت ابراميم عليه

السلام النيئة باء منظر مات ميں سوف استغفر لك ربى انده كان بى حفيا۔ كما كيا اوراك كا كيا مطلب به فلما تبين له انه عدولله تبر منظر مايا دونول ميں تطبق بيب كدوعده استغفار بمعنى دعائے تو فق للا يمان جوسترم مفرت ب يہلے تھا اور تبرى اس وقت ہوكى جب كدمعلوم ہوگيا كدوه ايمان ندلا كيان جوستر ف استغفر لك ربى۔ كامياق وسياق صاف بناتا ہے كدية صدابتداء كا ب

سوال: قیامت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استعفار باپ کے لئے ٹابت ہے تی کہ جب ان کو بجو نجاست آلودہ کی صورت میں ویکھیل محے تب ان سے گھنا کمیں محے۔

جواب: صری استغفار بین تعریض ب نظر ۱ الی قدر قالی بهروه مشکل و کی کرتعریض بھی شرب کی۔

## متنوی کے اس شعر کی شرح تنسیخ نہیں ہے

کس نے پوچھامٹنوی کے اس کے کیامعنی ہیں۔ ''جملہ عالم آ کل د ماکول وال' ۔فر مایااس کی مرح میں کلید مثنوی میں کر چکا ہوں۔ اس میں د کھے لی جائے اوراس سے تنائخ ٹابت نہیں ہوتا (راقم کہتا ہے تقریراس کی میہ ہے کہ اہل تنائخ کے میہ منی لیتے ہیں کہ روح کو بار ، بار نے جسموں میں بطور جزا مزاکے اعادہ کرایا جاتا ہے۔ یہ بات فی نفسہ ممکن تھی گر بعض نے اسکور دکیا ہے اس واسطے باطل ہے۔ رہا آکل وماکول ہوتا اسطرح برکدا کہ جسم دوسر جسم کا جزو بنآ ہے اور طرح کے تقلبات ہوتے ہیں اس میں کوئی شری اشکال نہیں۔

# تضنع ہےاحتر از اور سادگی

فرمایا حضرت حاجی صاحب کا عجیب نداق تھا کوئی بات پوچھی جاتی تو بعض وقت تو جواب و ہے اور بعض وقت فرمائے کہ اس وقت طبیعت حاضر نہیں اور بعض وقت قرمائے اچھا منظر رہوکسی وقت بیان ہوجائے ۔ حضرت میں تصنع وتکاف ذرانہ تھا۔ اہل ظاہر میں یہ بات نہیں ہوتی ۔ ان کو یہ خیال مارتا ہے کہ سوال کا جواب فورا نہ ویا جائے گاتو لوگ کہیں گے ان سے میسوال حل نہ ہوا۔ لوگوں کا خوف ہے اور وہاں لوگوں کا گذر بھی نہیں ۔ حضرت والا نے یہ عادت حضرت حاجی صاحب کی اپنے اس لفظ کی تا تعدید میں بیان فرمائی کے میں اس شعر مذکور کی شرح کر چکا ہوں اس وقت اس کا اعادہ منظور نہ تھا۔ یا ذہن میں میں بیان فرمائی کے میں اس شعر مذکور کی شرح کر چکا ہوں اس وقت اس کا اعادہ منظور نہ تھا۔ یا ذہن میں

حاضرته موگا \_ كيونكه اس وفت زياده تر ذيمن كي توجه اوب الاعلام كي طرف تقي \_

^ بے تقریر ختم ہوئی اس کے بعد لوگوں ہے بات جیت کرتے رہ دیکھا کہ صاحبز اوہ محمظی آئے۔ (جھنرت کے چھوٹے بیتے ) پوچھا بیدل آئے ہو یا سواری کہا شہرادہ (یہ ایک عربی گھوڑا تھا) گھوڑے پر فرمایا ساتھ ہے کہا نہیں ۔ فرمایا پھر گھوڑا کس کے پاس ہے ۔ کہاایک لڑ کے کو پکڑا دیا ہے۔ فرمایا آ ب کی سب پر حکومت ہے کہ جس سے جا ہا کام لے لیا ۔ مطلب سے کہ اس جرکت کونا بند کیا۔ کیونکہ میں جا برانہ کام ہے۔

9 بج اہل برهل سنج ہے قرمایا اب اجازت ہے لوگوں نے بادل ماخواستہ اجازت دی اور حصرت مع خدام پیادہ یاواپس ہوئے۔

وہ لنگرا آ دی جوہار بارآ تا تھا برصل گئے ہے پھر آیا۔ اور ہاتھ جوڑ کرعرض کیا ہے ہم کو بھی ہاد ہے ۔ فرمایا کیا جا ہے ہوا پنا مطلب صاف کہو جو میری سمجھ میں آئے گاعرض کروں گا۔ کہا میں بروا خبیت آ دی ہوں میرے واسطے دعا کرد ہے ۔ فرمایا وعا کرتا ہوں جی تعالی آ ب کی اصلاح فرماوے۔ عبیت آ دی ہوں میرے واسطے دعا کرد ہے ۔ فرمایا وعا کرتا ہوں جی تعالی آ ب کی اصلاح فرماوے ہو۔ عرض کیا کوئی الی چیز بتاد ہے تھے جس سے میراول درست ہوجائے اوردین کی طرف رجوع ہو۔ فرمایا استغفار کی کثر ت رکھو کھڑے ہیں جاتے پھر تے است خفر الله بڑھا کرواس وقت ہی مناسب ہے فرمایا استغفار کی کثر ت رکھو کھڑے میں گھنا چند روز کے بعد اور بتاؤں گا۔

# اول استغفار پھردور دشريف جا ہئے

استغفارے قلب کی صفائی ہوگی۔ پھر میں ایسی چیز بتاؤں گا جس ہے قلب میں روئق 
پیرا ہو۔ دیکھو کیڑے کو پہلے دھوتے ہیں اور صاف کرتے ہیں۔اس کے بعد عطر لگاتے ہیں۔فرہایا پیر مقولہ 
حضرت و والنون مصری کا ہے۔ کسی نے ان سے عرش کیا تھا کہ استغفار افضل ہے یا درود شریف فرہایا میلے 
کیڑے کیلئے صابون زیادہ متا سب اور اسلے کیڑے کے لیے عظر۔

بعدظہر کھوسیب، امرود سنتر سے پہیتہ یعنی ارنڈ خریز ولائے گئے حضرت والا نے بہت تھوڑے کھائے اور فر مایا شام کی بھوک جاتی ہے گئے جس کھائے اور فر مایا شام کی بھوک جاتی ہے گئے۔ بعد عصر بیادہ یا بواخوری کے لئے شال کی جانب گئے جس طرف کل بھی سنتھ ۔ ایک بڑی جسیل کے قریب بیدا ستہ تھا۔ اس جسیل میں مرغابیاں تھیں ۔ اور سرخابوں کی تو بہت ہی کئر سنتھ ان کی آ واز من کرشکار کا تذکرہ موتاد ہا۔

#### شكار ميں نبيت خير

واپس میں رہایا شکار کے گوشت میں ایک تومصلحت ہے کہ حلال خاص ہے اگر شکاری میں ایک تومصلحت ہے کہ حلال خاص ہے اگر شکاری میں نیت کرلیا کریں تو تفریخ کے ساتھ اجربھی ہو ۔ مگر شکار صرف لہوواعب رہ گیا ہے۔

#### مقتدا يننے كي آفت

مولا تا عبدالحی صاحب کاه مول کا ذکر ہوا تو فر مایا مولانا تقلید کے متعلق علمی تحقیق میں تو ذرا وصلے بھے۔ یعنی تقلید کو واجب کہنے میں متشدہ نہ تھے گر عملاً بھی منفیت کو نہیں چھوڑا۔ شہرت زیادہ ہونے اور مرزع بن جانے میں بیر بڑی آفت ہے کہ آدی کو دعوی بیدا ہوجا تا عجب نہ تھا کہ مولا نا کو اجتہاد کا سادعوی بیدا ہوجا تا اور تقلید سے نکل جائے گران پر فضل ہے ہو گیا کہ مولوی صدیق حسن صاحب سے تفتیکو ہوگئی۔ اس غیر مقلدی کے مفاسد کھل میے ورنہ چل نکلے تھے میں نے مولا نا کو دیکھا ہے تنقی پر ہیز گار تھے اور نظر بہت تھی گو بہت عمیق نہیں اور بقدر ضرورت عمیق بھی تقی بر کی خوبی بیتھی کہ مولا نا کے سب کا مول میں لئہیت تھی ۔ خداان کی مغفرت فرماد ۔۔۔

### كشف كومدارا فعال تميرانا

بعض اللَّ لَكُفَتُوْ كَاذْكُر بِهِ الْوَفْرِ ما يا وَہِالَ بِعِضْ بِرْ ہِ بِدِ عَنَى بِيں۔ أيك صاحب ذرائيج تَحَيَّمُ وہ بجى اللہ بعض اللَّ لَكُفَتُو كَاذْكُر بِهِ الْوَفْرِ ما يا وہالَ بعض الله بين اللہ بدل ہى گئے۔ ان بعن شان علم ئے خلاف بیغل ہے کہ وہ کشف کے بے حدقائل ہو گئے ہیں۔ وہال آ جکل احکام کشف برمتر تب ہوتے ہیں۔ اور کشف بھی کس کامریدین کا۔

بھی ہے ایک شخص نے وہاں کے واقعات بیان کئے ۔ میں نے کہا شیخ کو کم ہے کم اتناتو ہونا چاہئے کہ بہیان لےکون مدگی تق پر ہے۔کون باطل پر میں نے تبییبات ومیت میں ایک فہرست ان لوگوں کی شائع کی تھی جن کو قابل مشخیب کہا جائے۔ اسمیں ایک ایسے صاحب کا نام بھی تھا۔ گراب ول کھنا ہوگیا۔اورایک ضمیمہ میں جا ہاکہ باتصریح ان کو خارج کردوں مگراس آیت کی طرف خیال گیا۔

ولا تسبواالذين يدعون من دون الله فيبعاالله عدوابغيرعلم

خوف فتذمعلوم ہوا اور لیعض احباب ہے مشورہ بھی کیا۔ انھوں نے بھی اتفاق کیا اسواسطے ابہام زکھا اور پہلکھ دیا کہ طالبین میرے کہنے پر ندر بین خود بھی غور کرلیں ۔ پھرکسی سے بیعت ہول۔مفتی صاحب نے عرض کیا کیا ڈکرشغل تو یہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ پھر نورا نیت قلب میں کیوں نہیں پیدا ہوتی۔ اور حق کی بیجیان سیجے کیوں حاصل نہیں ہوتی۔

### ذكر شغل بلاتر بيت كافي نهيس

فرمایاذ کرے استعداد قبول حق ہو جاتی ہے اور فعلیت کی شرط ہے تربیت۔ بلااس کے اسیر سے نہیں ہوتی جیسے وہی ہے کہ استعداد پیدا ہوتی ہے ضامن دینے ہے اور منعقد دودھ ہی ہے نراضامن کیا کام دے سکتا ہے۔ جب کہ دودھ ہی خراب ہوجیسے قوت تولید منی مراءة میں ہے اور قوت مصورہ منی ء رجل میں ہے۔ منی رجل کافی نہیں تولید کے لئے یہ نفتگو کرتے ہوئے ڈیرہ پر بہنچ گئے۔

#### ٢٢صفرهسا ويوم سيشنبه

### كافركا كيرابلاوجبنجس بيس

اسوفت ہوا اچھی معلوم ہوتی تھی ۔ منٹی اکبرعلی صاحب نے ملازموں کو آواز دی کہ بچھانے
کو کچھالا کو ۔ دو ہندوار دلی اپنے اپنے کمبل لے آئے کہ ان کو بچھالیس میہ ہندو کے استعمال میں ہیں ریاست
سے ان کو ملے ہیں ۔ فرمایا ہاں ان کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں ۔ لہذا نماز ان پر ہونگتی ہے ۔ جار بانے
آدی بڑھل تنج کے بھی تھے۔

بعد نماز ڈیرہ میں جا بیٹھے مولوی عبدالغی صاحب نے عرض کیا ہماری بستی میں مولوی شبلی وغیرہ بیاج، وکائٹر بہت ہوگیا ہے۔ دعا سیجے اوراس کے انسداد کیلئے کسی تدبیر کوضرور جی جا ہتا ہے گوانسداد معلوم نہیں ہوتا کیونکہ عام نداق گڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اپنے امکان بحر پچھ کرنا جا ہے۔

#### درس اور وعظ کے فوائد

ووہا تیں خیال میں آئی ہیں یا تو درس و تدریس شروع کریں یادعظ کہیں اوران دونوں میں ے وعظ ہی زیاوہ مفید معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کا نفع عام ہوتا ہے اور جس بات کے لیے ضرورت دیکھی جائے وہی بیان کی جاسکتی ہے۔ لیکن وعظ گوئی بڑی مجنت کا کام ہے جومیر سے اسکیے کے امکان سے خاد ت ہے۔ ہاں چند آ دی مستعد ہوں اور جا بچا ہے تی ہیں اور وعظ کہیں تو یہ کام اچھی طرح ہوسکتا ہے۔ فرمایا دونوں

یں ہے جسکی زیادہ ضرورت ہواس کو اختیار سیجئے عرض کیا کہ ضرورت تو دونوں کی ہی ہے۔ فرمایا ہاں میسی ہوا کر ہے۔ میس ہے کہ دونوں کی ضرورت ہے نسب سیہ کہ مستقل درس کا شغل رہ اور بھی بھی وعظ بھی ہوا کر ہے۔ میسی واقعہ ہوا ہے گا کہ بیٹتی واعظ اور محصل چندہ نہیں ہیں۔ اور سوائے وین کے ان کی کوئی غرض نہیں کو کو موسے ہے تعلق رکھتے کہ بیٹتی واعظ اور محصل چندہ نہیں ہوگا اور ایسے وعظ کا اثر ہوگا اور بیہل بھی ہے۔ کیونکہ دوزم ویکر مانہ ہیں تو لوگوں کونظ رونوں کا م ہوتے رہیں گے۔

# رياست كاموال كاحكم

سوال: مفتی صاحب نے بوجھاریاستوں میں بعض کے وظیفے اور و شیقے مقرر ہیں۔ان کالیما کیسا ہے۔فرمایا میری طبیعت تو ریاستوں کی عطا کی طرف ہے بھی صاف نہیں ہوئی۔اس داسطے کہ یہ بات تحقیق طلب ہے کہ دالی مالک ہے اگر مالک کہاجائے تواس میں میراث ہوتا چاہے۔جب دالی مرجائے تو چاہئے کہ حسب قاعدہ فرائعن ریاست تقیم کردی جائے اوراس میں ملکیت تمام ورث کی تابت ہوجائے تو جائے اوراس میں ملکیت تمام ورث کی تابت ہوجائے اوراس میں ملکیت تمام ورث کی تابت ہوجائے اوران میں الک بن جاتا ہے تو ہروالی غاصب ہوجائے اوران میں الک بن جاتا ہے تو ہروالی غاصب ہوجائے اوران میں اور دئیقہ دار جرام کھاتے ہیں۔ مگریش اور دوسرول کے اطلاک بین بلا از ن تقرف کرتا ہے تو جملہ ملاز میں اور دئیقہ دار جرام کھاتے ہیں۔ مگریش بعد ہوں۔

اور اگر ملک کہا جائے تو اس کے تصرفات بابت آ مدنی کے موافق شرع کے ہوتا چاہئے۔
طالا تکہ ایسانیس البذااس آ مدنی کوحلال کہنا مشکل ہے البتہ بیہ معلوم ہوا ہے کہ ریاستوں میں دیبات مستاجری ٹھیکہ پردیئے جاتے ہیں بی ظاہراعلامت ہے والی کے مالک ہونے کی گوملک ہونے کی صورت مستاجری ٹھیکہ پردیئے جاتے ہیں بی ظاہراعلامت ہے مسلمان ریاست کی تنخواہ ہے انگریز کی ملازمت کی تنخواہ میں ہیں جی ایسا ہوسکتا ہے۔ اور فر مایا میں ہمیشہ ہے مسلمان ریاست کی تنخواہ ہے اور فر مایا میں ہمیشہ ہے کہا گروالی کو مالک کہا جائے تو میراث نددیئے کی اچھی جمحتا ہوں۔ کیونکہ ریاست کی تنخواہ میں بی خرابی ہے کہا گروالی کو مالک کہا جائے تو میراث نددیئے کی ایسان ہیں جو خصب کئے گئے ہیں اور سب مال حرام ہے اور اگر ملک کہنا جاتے ہیں جو میں جات کی ایسان طال نیس ہو خصب کے گئے ہیں اور سب مال حرام ہوتا ہے تو حرام وطلال مخلوط ہوتا ہے عرض ریاست کے اموال یا تو کل حرام ہیں لئے جاتے ہیں وہ ال حرام ہوتا ہے تو حرام وطلال مخلوط ہوتا ہے عرض ریاست کے اموال یا تو کل حرام ہیں

یا مخلوط غیرمسلم استیلاء سے مالک ہوجاتے ہیں۔ان کا مال ملازم کے لئے حلال ہے۔

#### قصه بعلت بهاوليورسنده

حضرت نے بھاولپور جانے اور خلعت اور انعام والی کرنے کا قصد بیان فرمایا۔ (یہ قصد علی اس انگلمت میں احفر لکھے چکاہے۔) اس وقت اتفااور فرمایا کہ جب خلعت اور عظیہ سب والی بوگیا۔
جس میں مولوی رحیم بخش صاحب کو بہت تکلیف گوارا کرنی پڑی تو اخیر میں مولوی صاحب نے اور نیز دیگر ارکان راست نے جواس وقت جلسہ میں موجود شے کہا ہے تکلفی ہے عرض ہے کہ ریاست کے عظیات تو آپ نے والی کرد نے ۔ اگر ہم کچھ نذر کریں گے تو تب تو آپ لے لیس گے۔ یہ انہوں نے اسکا جبر کرنے کی ایک عاقلان تھوڑا ہی جھتا ہوں اسکا جبر کرنے کی ایک عاقلان تھیر تکالی ہے۔ میں نے کہا ہاں میں جھتاس کو اپنی شان تھوڑا ہی جھتا ہوں کرائے گھا جاتا ہے طال وحرام کرائے گھا جاتا ہے طال وحرام کو کھی کرتو نہیں لیا جاتا ہے طال وحرام کو دیکے لیا جاتا ہے طال وحرام کو دیکے لیا جاتا ہے طال وحرام کو دیکے لیا جاتا ہے طال وحرام

می عطیہ مرآ تکھوں پرلیکن جی ہے تکفی ہے عرض کرتا ہوں کہ جی صلف لوں گا کہ اس ہدیہ جی اس کا بچھا تر نہ ہوگا کہ جی نے بید قم ریاست کی واپس کردی ہے نفس ہدیہ پر نساس کی تعداد پر مولوی صاحب نے کہا ہاں حلفا ہم اتنا ہی نذر کریں گے جی تنا پہلے ہے اراوہ تھا۔ چنا نچہ مولوی صاحب نے کچھ دیا اوروہ اسکے نصف کے برابر بھی نہ تھا جو ریاست سے دیا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ دہ ہاں کے اراکین نے کیٹی کر کے بید میر تکالی تھی۔ اس جمع میں ایک ہندو مجر بھی تھے۔ انہوں نے مولوی صاحب سے کہا بچھ ندر میں کے بید میر تکالی تھی۔ اس جمع میں ایک ہندو مجر بھی تھے۔ انہوں نے مولوی صاحب سے کہا بچھ ندر میں کروں مولانا لے بھی لیس کے دیں نے کہا ہاں کیا حرج ہے بیا سواسطے کہ بید کہا جائے کہ تعصب کی وجہ سے نہیں لیا۔

ریاست خیر پوریس کے وہاں عطیہ اور ضلعت ملایس نے اس کو خفید ایک وہاں کے مدرسیس دے وہا تاکہ میرے والیس کرنے ہے ایک صاحب مہتم ما افزائیک مدرسد کا نقصان نہ ہو۔ اخباروں میں ہتی حبیب گیا کہ مجھے ضلعت اور وجوت وی گئی۔ میں نے کہا چھنے دوا بنا معاملہ حق تعالی سے صاف ہوتا جا ہب دونیا ہوا تو جاتے وقت میں نواب صاحب ۔ و نیا ہجھے مجھا اور کہا کر ہے۔ رام پور میں جاسہ مناظرہ قادیان میں جاتا ہوا تو جاتے وقت میں نواب صاحب کے ایک مصاحب کوایک رقعہ دے آیا۔ کہ زادراہ میراوینا جا جو قریب تین رو ہید کے ہوا وراس سے زیادہ لینا اس واسطے جائز نہیں کہ نواب صاحب ما لک خزائن نہیں ہیں۔ خیراس طریق نے بیائی جسی ہوگئی۔

منظ کے فیمری نمازیس مورہ 'دھر "اور 'نازعات ''بڑھی بعد نماز قوراً جاءاورانڈ ہے کے برات اندے کے دھزت برات خاور منعائی النی گئی اور حفزت والا کے لئے دو نیم برشت اندے حسب معمول الدے گئے دھزت نے اند سے نوش فر مایا۔ اور ماء اللحم نے اند سے نوش فر مایا۔ اور ماء اللحم اور و مری دوا حسب معمول بی کر جوا خوری کو بیادہ یا تشریف لے چلے سرخابوں کی آ وازین کرفر مایا کئی دن سے بیل الن کی آ وازین کرفر مایا کئی دن سے بیل الن کی آ وازین کرفر مایا کئی دن سے بیل الن کی آ وازین کرفر مایا کئی دن سے بیل الن کی آ وازین کرفر مایا کئی دن سے بیل الن کی آ وازین کرفر مایا کھیت بیل ہوتی ہے۔

#### نفاست ونظافت

حفرت راستہ میں نیج نیج کر جلتے تھے خدام میں ہے کئی نے عرض کیارات فراب ہاوی سے اورمنی جونوں میں چیکی جاتی ہے۔ اور نجاسیں بھی پڑئی ہوئی ہیں فر مایا میں جلنے میں احتیاط رکھتا ہوں حتی الامکان گو برسے نیج کر چلتا ہوں اگر نجاست پر چیر پڑھا تا ہے تو بڑئی وحشت ہوتی ہے۔

## نبت چنتی نبت طہارت وعشق ہے

تذکرہ طہارت و نجاست کی مناسبت ہے مولوی عبدالنی صاحب نے عرض کیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے کرمایا۔ طہارت اس صاحب نے اکھا ہے کہ نسبت چشتہ طبارت اور نسبت عشقیہ ہے اسکا کیا مطلب ہے فرمایا۔ طبارت اس معنی کرفر مایا کو قلب کو ماسوائے اللہ کے پاک کرتے ہیں اس کا ان کو بڑا اہتمام ہے اور بہی ان کے یہاں معنی کرفر مایا کو قلب کو ماسوائے اللہ کے پاک کرتے ہیں اس کا ان کو بڑا اہتمام ہوں بخلاف نشتہند یوں کا بڑاشغل ہے ای واسطے ان کی حالت مسکینا نہ ہوتی ہے۔ خواہ امیری ہی کیوں نہ ہوں بخلاف نشتبند یوں کے کہ ان کی حالت امیرانہ ہوتی ہے اور عشقیہ ہوتا طاہر ہے جشتیوں میں شورش بہت ہوتی ہے۔

#### مدعیان ہمدر دی کے مشور بے علماء کو

فرمایا آ جنگ لوگوں کی عادت سے ہے کہ مشورے بہت دیتے ہیں۔ مرعیان ہمدردی کو اسمیس بڑا تنا ہے کہیں مدرسول میں انظامی امور میں وقل دیتے ہیں کہیں نصاب کی ترمیم کی رائیس دیتے میں۔ کہیں اشاعت اسلام کے تجاویر بتاتے ہیں اور اسکو بڑی جدروی کہتے ہیں حالا نکہ اصلیت اس کی اس سے زیادہ نہیں کہ اپنابار دوسروں پر نال کر کام سے پچنا جائے ہیں۔ جھے بھی بہت رائیں دی گئیں ہیں۔ مین نے کہا کہ دابوں سے کام نہیں چلتا۔ طریقہ کمل بتاؤ میں ہرامر میں بہی کہنا کرتا ہوں۔

كراند مين مجته سے كها كيا آپ كے وعظ مين خدانے بڑى تايتر وي ہے۔

ہندؤوں سے بانکاٹ کرنے کیلئے آپ وعظ میں زورد بجئے تو بڑی کامیابی ہویں نے کہارائے نہ و بجئے طریقہ علی بتا ہے۔ اوروہ طریقہ اختیار بجئے جو چلنے والا بھی ہواس کی ترکیب یہ کہ اول عما کداور اہل تروی ہے۔ اور مشورہ کر کے مسلمانوں کی دوکا نیس کھلوا میں ۔ پھر ہم وعظ کہیں اور اوگوں کو مسلمانوں سے یہ ہوگا ۔ اگر لوگوں میں تحریک اوگوں کو مسلمانوں سے یہ ہوگا ۔ اگر لوگوں میں تحریک اوگوں کو مسلمانوں سے جو ہوگا ۔ اگر لوگوں میں تحریک اور میں تحریک اور میں تو کی اور ترکی شورش ہوگا ۔ اگر لوگوں میں تحریک میں اور اس تحریک کو قائم تورکھ تعین کے ورنہ تکلیف مالا بطابی ہوگی ۔ اور ترکی شورش ہوگی جو کھن بے سول مور ہے ۔ فرمایا دنیا کی میچے اور گری نظر بھی و بنداروں کو بی حق تعالی نے دی ہوتی شریعت کے اصول ایسی راہ بتاتے ہیں کہ ملامت اور کامیا بی دونوں قائم رہیں ۔۔

# عوام وخواص برتقتيم كام كي صورت

و کیسے عوام وخواص کے تعلقات کوئی تعالی نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ و اذبحاء هم المسرمین الامن اوالے حوف اذاعو ابه و لوردوه الی الرسول والی اولی الامرمنهم لعلمه الذیب بیست نسطون منهم جس کامطلب بیسے کرائظا می امور کی افراعت واشاعت عوام میں نہ جائے بلکہ اولی الامراورائل دائے پر چھوڑ و بنا جائے اول وہ غور وخوش کریں پھر جو بات فے ہواسپر مب ممل کریں۔ عاصل بیک بات طے کی جائے۔ فاص جلسم میں پھر عوام خود ماتھ دمول گئے

#### قصهراميور بإبت نتياري كلام جديد

رام بورجاتا ہوا تو مدار المحقاصاحب نے نہایت داسوزی کے ماتھ درائے دی کہ زبانہ کارنگ بالکل بدل گیا ہے اب ضرورت ہے کہ علم کلام جید تیار کیا جائے بینہا یہ ضروری یات ہے ۔ لیکن جن کے کرنے کا کام ہے ۔ بیعنی علاء ان کواس طرف توجہ ہیں۔ میں نے کہا جناب صرف دائے سے کام نیس چلنا کسی ایک کے سرکام دکود بنا تھیکے نہیں ہے کام شرکت سے ہوسکتا ہے۔ علاء بھی کام کریں اور آ ہے لوگ

بھی علم کلام کی ضرورت اور روشیہات کیلے علم شبہات کی ضرورت ہے ان کے جمع کرنے کی مذہریہ ہے کہ امراء ہمت کریں اور کانی رقم چندہ ہے جمع کریں اور بیگام ایک دن کانہیں ہے۔اس میں کچھ عرصہ لگے گا۔ اس واسطے چندہ ماہوار ہوتا چاہیے جب تک پیکام ختم کو پہنچے برابر ماہوار چندہ جاری رہے اور اس میں بیبوں اور آنوں کے چندہ کا کام بیس ہے امراء پچاس بچاس موسور دبیہ ماہوار مقرر کریں اتنا کام توے آب کا اور جندہ کے بعد اس کام کو کرنا ہے کام ہمارا ہے اول اس چندہ سے محدین کی کتابیں خریدی جائمیں پھران کا ترجمہ کیا جائے ہم انگریزی زبان بیس جانتے۔اس ترجمہ کرنے کیلئے تعلیم یافتوں کی ایک . جماعت مقرر كري كي جوائم الصاور في السكى ليافت ركيت مول ان كوحسب ان كى حيثيت ك معقول تخوابیں دیں گے۔ جب تریخے ہو جکیں گے توان کوموقوف کریں گے (پیکام اب تک مقدمہ ہوگا ۔ اسل کام کا۔ادراصل کام ابشروع ہوگا۔ )اب علماء کی ایک جماعت مقرر کی جائے گی جوان کارد کرے اور حالانکہ اصل میں ہو گامگر ایسے علماء میں بتا دول گا۔ جو ان گریجو ثیوں ہے نصف تخواہ برا رکام کوکر دین گئے۔اسطرے علم کلام جدید نتار ہوجائے گا پھروہ اردو میں رہے یااس کا ترجمہ پھراُنگریزی میں کر لیا جائے گا۔ اورمترجمین کی جماعت پھرا یک معتد بہوفت کیلئے مقرر کر لی جائے ۔ پھر وہ چیسیں اسکے بعد جبيها مشوره بوخواه مفت تقيم ہوں يا فروخت كى جائيں اس وقت تك كيلئے چندہ برابرر ہے گا۔ بيكام آپ کا ہے بیسب اہتمام ہوتب بیکام ہو۔ تیز اس وفت ریجنی وکھایا جا سکتا ہے کہ ہمارے علماء کام احیفااور زیادہ كرتے بيں يا آجكل كے مدعيان بمدروى وقعليم وتبذب بس بين كر بھرنام ندليا كدابيا كريں كے۔ بات مبی ہے کہ ان مشوروں ہے غرض کا م کر نانہیں ہے۔ بلکہ کا م کودوسروں پر نال کرخود ہو جوز ہے بیج جانا ہے۔ مشورہ میں توزیان بلتی ہے۔ زمین وآسان کے قلا بےجس کا جی جا ہے ملالے کام کوئی کرے تب ہم جائیں۔ جندہ بلقان میں بھی رائے دینے والے تو بہت تھے طریقے سے جلنے والے کم تھے۔علماء کو پہت ابھار دیتے۔

### ہوش ہے کام لیٹا جا ہے نہ کہ جوش سے

میں نے کہا جوش سے کام ندلو ہوش سے کام اوحد و دشرعید سے باہر نذ نکلو۔ شراعت نے سمان اللہ ہر کام کا طرایقہ کیسا سیجے بتایا ہے بیاوگ اپنے جوش پر نازاں ہتھے۔ مگر میں پوچھتا ہوں کہ جوش میں حدود قانونی سے باہر نکل کردیکھا ہوتا کیا ہوتا اوگوں کے اموال خصب کر کر کے اور چوری کر کر کے اور ڈاکے

### جوش میں نفع سے نقصان زیادہ ہوتا ہے

مفتی صاحب نے عرض کیاان کا خیال ہے کہ جوش ہی ہے کا موتا ہے۔فر مایابال ہیکی ورجہ میں سلم میں۔ مگراٹسہ سا اکبر من نفعہ سا حاس میں مفاسد بھی تو ہیں۔کان پور کے واقعہ میں لوگوں نے مرک فرے جوش بی ہے کام لیااسواسلے اسکوا تناطول ہوا۔ ورنہ ہرگز نہ ہوتا۔ حکام بالاکی بیبان سے میری نبعت میری نبعت بعنی باتوں کی تحقیقات آئی تھی اُمیں ہے ایک بیاسی سوال تھا کہ کا نبور کے فیصلہ کی نبعت میری کیارائے ہے جس نے تکھوا دیا کہ یہ فیصلہ ند ہب کے خلاف ہے مگراس کا الزام ان لوگوں پر ہے جسموں نے باد جود واقعیت احکام ند ہی ایسا کرایا۔

# واقعه کان بورگی نسبت صحیح رائے

اب بیرسوال بیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کرنا جائے اسکا جواب بیرہے کہ لوگوں کو جائے کہ یا دب اس فیصلہ کومنسوٹ ہوئے کی درخواست کریں اگر کامیا بی ہوتو شکر بیرے ساتھ قبول کریں۔اورا گر کامیا بی نہ ہوتو صبر کریں۔ شورش نہ کریں۔ بیطریقہ ہے کام کرنے کا نرے جوش کو میں پیند نہیں کرتا۔

### لیڈروں کا جوش صرف دھو کا ہے

لیڈروں نے جو پھے جوش دکھائے وہ صرف شہرت کے لئے تھے کہ ہم ایسے بڑے ہیں کہ اگر یزوں ہے۔ حاکم سے ندؤرنا کیا معنی بجز عاقبت اندیش کے اسکوانہوں نے بہاوری سمجھا ہے کہ دکام سے ندؤرے بیصرف دھوکا تھا اور بجیب بات ہے کہ حاکم جیسے قدرت رکھنے والے سے تو نہیں دہے۔ گر اپنے نفش سے دہتے ہیں جو ان بر بچھ بھی قدرت نہیں رکھتا ۔ لیمنی شراب خوری زنا، واڑھی منڈانے اور ایسے معزا فعال بیل نفس کی مخالفت نہ کرسکیں اور دکام کی مخالفت کریں ہے بھی نفس ہی کی جال تھی کہ اس فعل کو بہاوری کے دعوے سے ان سے کرایا۔ اطاعت اور کار خیر ہونے سے اسے پچھ علاقہ نہیں اور الی فعل کو بہاوری کے دعوے سے ان سے کرایا۔ اطاعت اور کار خیر ہونے سے اسے پچھ علاقہ نہیں اور الی کا تر نہیں بوتی ہیں دکام بھی ان الیڈروں کے جوش کا ارتبیں ہوتا۔

السطیعه: فرمایا ایک خفس نے جھے کہا میں جماعت کی نمازاس واسطے نہیں پڑھتا کہ یا ابوطنیفہ تاراض ہوتے ہیں یا شافعی لیعنی اگر فاتحے پڑھوں تو ابوطنیفہ کے خلاف اور نہ پڑھوں تو شافعی کے خلاف لبذا میں علیحدہ پڑھتا ہوں جس میں یہ جھٹڑا ہی ندر ہے ۔ میں نے کہا جماعت کی نماز میں تو آپ کو ایک کی تاراضی کا خوف ہے اور ترک نماز جماعت سے دونوں تاراش ہوتے ہیں ۔ اس کا خوف تو زیادہ ہوتا چاہیے تھا۔ یہ تو جہالت کا مقولہ ہے ۔ ایک شخص نے اس سے ایک اچھی بات نکالی وہ یہ کہ امامت اختیار کی کہ دونوں کا اختلاف رہے ہی نہیں دونوں راضی رہیں نہ مقتدی ہے نہ اختیاف کی نوبت آئے۔

#### غدر ۱۸۵۷ء کے تعلق رائے

غدرے۱۸۵ء کاذ کر ہوا۔ فرمایا اس میں غورے کام نہیں لیا گیا۔ نرے جوش ہے کام لیا گیا۔ وہ لڑائی کوئی امراسلامی نہ تھا ہندو کو ل کی شورش تھی مسلمان شریک ہو گئے اور دونوں مجتبد فیہ ہیں اخلاص ہے ماجور ، وجانا دوسری بات ہے۔

### تمنی موت علامت ولایت ہے

فر مایا حسرت حاجی صاحب سے حافظ محمد ضامن صاحب نے کہامیرے اور یمناءموت اس

قدر غالب ہے کہ خوف ہے کہ میں خود کئی نہ کراول اور بیاحالت سنت کے خلاف ہے اسلے خوف ہے کہ برموم نہ ہوفر مایا میں آپ کو بشارت و بتا ہول کہ جن تعالی نے مقام والایت خطافر مایا اور جو تمنائے موت نہموم ہے وہ ہے جو کسی تکلیف اور موت ہے گھبرا کر ہو۔ (فر مایا حضرت والا نے ان حضرات کی نظر و کی بھٹے مدیث میں لفظ من ضراحاب موجود ہے) اور جو تمنائے موت شوق اللقاء الله ہووہ امارت و والایت ہے لقولہ تعالی ان زعمت مانکم اولیاء الله من دون الناس فتصنو اللموت۔

### حضرت حاجی صاحب کی پیشین گوئی

فرمایا بی صفیہ صاحبز اوی حصرت گنگوئی کی بالکل بیجی تھیں۔ حصرت حاجی صاحب گنگوہ میں منہمان ہوئے اور حصرت نے ان کو دور و ہے دیئے انہوں نے وہ رو ہے حضرت کے بیروں ہر رکھ دیئے حضرت نے اٹھا کر پھڑا کئے ہاتھ میں دیئے انہوں نے پھر پیروں پر دکھ دیئے۔

حضرت نے فرمایا بے زاہرہ ہوں گی جنانچہ وہ الی ہی ہیں ماں اور مٹی ان کے نز دیک برابر ہے۔ ( میتمام گفتگومن ابتدا کے صفحہ کے ساہ واخور کی ہے والیسی میں ہوئی )

جم لوگ جھنرت کے ساتھ ڈیرہ میں جینے ہوئے تھے فرمایا ڈیرہ بھی جیب چیز ہے اچھا خاصہ گھرے یہ گھڑا کیسے ہوتا ہے اورا کھاڑہ کیسے جاتا ہے دونوں کا موں میں بڑی دیرگئی ہوگو۔ احتر نے عرض کیا کھرے یہ گھڑت ڈیرہ لگاتے دیکھیں توسیجھ میں آجائے کہ یہ چندال مشکل کا مہیں خلافتی لوگ بہت جلد لگا لیستے ہیں ۔ موت کی رسیوں ہے اسکے سب ایزا، جڑے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ڈیرہ گوگرا تا اورا کھاڑ نا تو کچھ ہیں کا مہیں ۔ اسے میں دوسراڈیو جوسا منے کھڑا ہوا تھا گرایا گیا۔ طنا ہیں ڈھیلی کرتے ہی گرگیا۔

فرمایابس بیہ ستی ہے اتنے بڑے علی شان کل کی اور فرمایا اتنی بڑی او تجی چوب جوسب اجزا سے او نجی تھی اس کا قیام ان جیموٹے اجزا ، ہے تھا۔

# ا کابر بھی مختاج اصاغر ہیں دین میں بھی اور دنیا میں بھی

لبعض اکابرائے آپ کوا کابر بھتے ہیں حالانکہ ان کی اکبریت اصافر کی وجہ ہے ہوتی ہان کا دجو داور قیام جب تک ہی ہوتا ہے کہ اضاغر کا دجو داور قیام ہودیکھویے ڈیرہ کی چوب کیسی سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔اور سب پرناز کرئے تھی کہ میں ایسی اونچی ہوں۔حالانکہ اصلیت صرف آئی اگلی کہ انہیں اصاغر نے اس کی اکبریت کوقائم کرد کھا تھا۔ مید دنیا علی توہ ہی عیں ایک نازک بات عرض کرتا ہوں کہ اکبردین ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اکبردین ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اکبر دین اورا کا مطلب میڈیس کہ ان کی تشہیرے اکا بریخ ہوئے ہیں میاکام تو جھوٹے اور مصنع اکا برکا ہے۔ بلکہ جولوگ واقعی اکا بردین میں ان بربھی باطنی برکات اصاغر ہی کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔

چٹانچیانی مانت ہل جاتی ہے۔ لوگول جسن ظن سے اسکے اوپر برکات ٹازل ہوتی ہیں اور اصلات ہوجاتی ہے۔ مولا ٹامحد اینقوب صاحب فرماتے ہے ہم بس اپنے جمع میں بڑے ہیں اور باہر نکل کر پچے بھی نہیں۔ جیسے روڑ کی کا لیے کے کار گرکہ جب تک کا لیے کے اندر ہیں سب کام کر سکتے ہیں۔ کیونکہ و بال مشین موجود ہے اور و ہال سے انگارتو کچے ہمی نہیں گویا ہاتھ ہیروہیں رکھ آئے ہیں۔

مطلب میہ ہے مولا نا کا کہ ہم ہے جو بچھ برکات اپنے بھم کو پہنچتے ہیں وہ ہم کوش تعالیٰ کی طرف سے طالبین بی کی بدولت عطاموتے ہیں۔ یہی حالت ہے تمام امت محمد ہیرکی۔

#### الامت كي مثال

اس کی مثال میددی گئی ہے۔ ھے کھنفنہ واحدہ مفرغة لابدری این طرفاھا۔ لیمی تمام امت السی ہے جیسے ایک کڑا او ھلا ہوا کہ کسی جگہ آئیس کتارائیس۔ ہرجگہ کو کنارا بھی کہہ سکتے ہیں اوروسط بھی اورا ہتدا بھی اورانتہا یہی کیشن وقت مضامین کا جوش مجمع میں صرف ایک طالب کی وجہے ہوتا ہے۔

## بركات كاطالب كى وجهت يزول

ایک واعظ کا قصہ ہے کہ وعظ کہدر ہے تھے اور مضامین عالیہ بیان ہور ہے تھے ان کوخیال ہوا کہ بچھے نوب آ مد ہوتی ہے۔ بس مجمع میں ہے ایک شخص اٹھ گیا اور ان کی آ مد بند ہوگئی۔ یہ انکا فیض شقا بلکہ اس کا اثر تھا اور یہ بات بہت بی ظاہر اور مشہد ہے بسااوقات ایسا ہوا ہے کہ ایک مضمون کتاب کا مطالعہ کرتے وقت سمجھ میں نہ آیا پھراستا و نے تھر برکی اور سمجھ میں نہ آیا مدتوں تلب کو اسمیں انشراح نہ ہوا اور جب کی کو پڑھانے بیٹھے تو فورا سمجھ میں آ گیا۔ طلبافار غ انتھیل ہوجاتے ہیں اور لیافت ان کی معمولی ہوتی ہے کہ بیر مضامین ہوتی ہے کہ بیر مضامین ہوتی ہے کہ بیر مضامین

انگوحفظ یاد تھے حالا مکدا یک دفعہ پڑھنے ہے کیا تمام کماب یا دہو تکتی ہے۔

اصل مین ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے تائید ہوتی ہے۔افادہ کے دفت پھرائیوطالب کی برکت کیے نہ کہاجائے۔ بیس نے سہاران پور میں بیان کیا تھا کہ بیان کو واعظ اپنا کمال نہیں کہ سکتا کیونکہ بیتان بیس وودھ جب بی پیدا ہوتا ہے جب بچے ہوتو دودھ بیتان کا کمال نہیں بلکہ بچہ کا کمال کہنا جا ہے لیکن اس میں غردر نہ ہوجائے کہ ہم بڑے با کمال بیس کیونکہ بچے بھی دودھ بیتان میں سے جب نکال کمین اس میں غردر نہ ہوجائے کہ ہم بڑے با کمال بیس کیونکہ بچے بھی دودھ بیتان میں سے جب نکال سکتا ہے جب کہاس میں ودھ ہو بھی تو بھیل ختک کمؤی میں سے تو بھینے نے اس بی تعالیٰ نے اس میں میں ودھ ہو بھی تو اسے تھی اور میں ہوا بھی ایک ایک دوسرے کے واسطے می دمعاول بنایا ہے کوئی آیک دوسرے پر نخر نہیں کرسکتا۔ بی وجہ ہے کہ جمارے حضرات اپنے آپ کو برنائیس بچھتے ہیں ۔مولا با گنگوہی کوئی مشمون نکھتے تو اسپنے تھیوٹوں کو سناتے ہمارے حضرات اپنے آپ کو برنائیس بچھتے ہیں ۔مولا با گنگوہی کوئی مشمون نکھتے تو اسپنے تھیوٹوں کو سناتے ہوں کہتم میری غلطی بتلا ذینا۔ور شہل قیامت میں کہدووں گا کہ میں نے ان لوگوں سے کہد یا تھا انہوں ان کی رئیس کی حظوم سے ہوں کہ میں بیان بر رکو کی نقل ہی کہ دول گا کہ میں نے ان لوگوں سے کہد یا تھا انہوں کر سکتے ہیں ۔عرفر میں بیا حسل میں دولوگ ہم لوگ کس منہ سے ان کی رئیس کر سکتے ہیں۔ مرخر ہم نے بھی ان بر رکو کی نقل ہی ہو

میں نے ایک سلسلہ جاری کیا ہے اسکا سالا ندایک رسالہ بن جاتا ہے ترقیج الرائج اس کا تام رکے دیا ہے۔ سال بھر تک جس بات میں اپنی رائے کی خلطی تابت ہوتی ہے اسکواسمیں لکھ ویتا ہوں یہ نش کاخوب علائ ہے کہ سال بھر تک افلاط کی تلاش رہتی ہے خووا پنی نظران کی جانب جائے یا کوئی اور بتاوے تاکدرسالہ پوراہو۔ میں تو خلطی بتانے ہے بڑا منون ہوتا ہوں کہ ایک بات ہم کو بڑی مشقت ہے معلوم ہوتی ہے اس نے ہے محنت بتادی۔

الحمد لقد کہ ایسے لوگوں کے منہ تو ہم نے دیجھے ہیں جو بنفس تھے ای کی برکت ہے کہ قلب کو کئی سے ای کی برکت ہے کہ قلب کوکسی کے شاخلی بتانے سے ناگواری نہیں ہوتی علم ایک دریائے تا پیدا کنارا ہے یہ کیا ضرور ہے کہ سب کا احاط ہواور نہ ہروقت طبیعت حاضر ہوتی ہے فی ہولئی ہوسکتا ہے۔

### ب مجھے نہ پڑھانا

ایک دفعہ میں جلالین پڑھائے بیشا خطبہ بن کی عبارت ایک جگہ سمجھ میں نہ آئی۔ اصاطہ معلومات توجق تعالی میں کے ساتھ غاص ہے رہی جہل ہے کہ بم کوایے جہل کاعلم نہ ہو۔

### خشوع ذکرہی ہے پیدا ہوتاہے

ا ید مواوی صاحب کاذکر ہوا کہ وہ ایک وقت میں گالیاں بہت بکا کرتے ہے پھر حضرت گنگوئی کی بدولت بالکل حالت بدل گئی۔فرمایا معلوم ہوتا ہے انھوں نے ذکر شروع کر دیا۔عرض کیا گیا جی بان فرمایا ہی ہجہ ہے خشوع بلاا سکے بیدا ہوتا ہی نہیں فرمایا لوگوں نے لکھا ہے کہ ابوجہل بڑا معبر تھا علم تعبیر کے لئے محاورات کے جانے کی بڑی ضرورت ہے اور بعضی طبائع کواس نے خاص منا سبت ہوتی ہے اہل اسلام میں اس فن کے ماہر ابن سیرین شے اوراس اخیر زمانہ میں مولا تا گئی ہوتا ہے ماہر ابن سیرین شے اوراس اخیر زمانہ میں مولا تا گئی ہوتا ہے۔

## امرد پرنظر بڑا گناہ ہے

ن فرمایا ایک عالم کا انتقال ہوا ان کوخواب میں ویکھا گیا ہو چھا گیا کیا ہوا کہا مزہ میں ہوں سب گناہ معاف ہو گئے گرایک باتی ہواس کی کلفت بھی باتی ہے جھے سے یوں کہا جاتا ہے کہ زبان سے اقرار کرلوتو معاف کر دیں وہ گناہ ایسا شرمناک ہے کہ اقرار کی ہمت نہیں ہوتی وہ گناہ امرد پر تنظر ہے اور سب گناہوں میں بھی مہی ہوا کہ اقرار کرلواور معاف سب کا اقرار کرلیا اور ان سے نجات ہوگی۔اس کا عذا ہ برداشت کرتا ہوں اور مارسے شرم کے اقرار نہیں کرتا۔

امرد سے علق ہرطرح ناجا تزہے۔

فرمایا میرے پاس ایک خط آیا کہ ایک لڑکا ہے اسے ایک شخص کو پاک محبت ہے ااس کے

حال نے تعتق ہا دور مرف ایک دفعہ دو تقبیل کی تمکین چاہتا ہے لڑکا کہتا ہے کسی معتبر عالم نے نبؤی منگا دور ہو جھے عذر نہیں اور بلا اس کے ناممکن ہے دہ وہ خص قسم کھاتا ہے کہ پاک محبت ہے تقبیل کے سوا اور پچھ اراد وہ ہر گرنہیں اور سورت عدم تمکین تقبیل کے اس کے مرجانے کا اندیشہ ہے تو آپ اگر فتو گی دے دیں تو اس کی جان نج جائے بیس نے جواب لکھا یہ محبت ہر گرز پاک نہیں اور ایسے نا پاکوں کا مرجانا ہی بہتر ہے۔ اور شاباش ہے اس لڑکے کو فر ما یا امار وسے تعلق بہت ہی خبیث النفس کو ہوتا ہے۔ اور اس کا نام اوگوں نے محبت رکھا ہے حالانکہ ایسے موقعوں پر دیکھا گی اس تعلق بیس فاصیت یہی ہے اور اس کا نام اوگوں نے محبت رکھا ہے حالانکہ ایسے موقعوں پر دیکھا گئی اس تعلق بیس فاصیت یہی ہے اور فضب ہے بعض فی اس تعلق بیس فاصیت یہی ہے اور فضب ہے بعض صوفی امر دوں کو مظہر جمال حق سمجھتے ہیں کیا شیطان نے داوہ ماری ہے بھر فر مایا جہال حق تعالی نے خود مظاہر قد رہ کو بیان فر مایا ہے۔ وہاں جو انا ت بیس کیا شیطان نے داوہ ماری ہے بھر فر مایا جہال حق تعالی نے خود مظاہر قد رہ کو بیان فر مایا ہے۔ وہاں حیوانات بیس سے اہل کو افتیار کیا ہے اور تین اور جو ہیں وہ جماد جیل ایک مطابق افلا ینظرون الی الامار دیونا چاہئے تھا۔ ایسی سے ایک وہ تیاں دور الی الامار دیونا چاہئے تھا۔ ایسی سے ایک کو دور الی الامار دیونا چاہئے تھا۔ ایسی سے ایک وہ تیاں ور تیں اور جو بیں وہ جماد جیل ایک ہے اور ایک ان اور جو بیل وہ جمال کی دور الی الامار دیونا چاہئے تھا۔ ایسی سے ایک وہ جمال وارش ان وارش وارش وارش ان وارش ان وارش وارش وارش وارش وارش وارش

لطيفه: سلطان عبدالخميد خال السامونت جبكه بهت كل الطيفه: سلطان عبدالخميد خال السامونت جبكه بهت كل الطيفه: سلطان عبدالخميد خال السام المرة خير ميل بهي ره جاتي ہے-

### علاء کوشبہ کے شبہ ہے بھی بختاجا ہے

منتی اکبریلی صاحب نے حضرت والاسے کہا کیگر گائی جو تدمیرے پال ہے وہ میرے یہاں

الکسی کے ہیر میں نہیں آتا۔ اگر آپ کے ہیر میں آئے تو آپ اس کو لے لیں اور ہوا خوری کے وقت استعال

الریں فر مایا لوگ طعن کریں گے کہ اگریزی وضع اختیار کی ہے کہا گر گائی تو اگریزی چیزئیس ہے۔ فرمایا نہ

می گر لوگ تو اس کواگریزی ہی ہجھتے ہیں اور ہے اگریزی جوتے ہی ہے ماخوذ کچھ کی بدل لی ہے۔

اہل بیو حل تیج بہت ہے جمع ہو کر آئے اور کہا ہم حضرت کی دھوت کرنا جا ہے ہیں فرمایا کیوں

اہل بیو حل تیج بہت ہے جمع ہو کر آئے اور کہا ہم حضرت کی دھوت کرنا جا ہے ہیں فرمایا کیوں

اکلیف کرتے ہو گر انہوں نے اصراز کیا فرمایا گر ایسا ہی ہے تو یوں مناسب ہے ، کہ کل صبح کو ہا دا یہاں

ہو کے جو گا بڑھل گئے راستہ میں ہے جسے سویرے ہم پہنچییں کے کھانا تیار ملے گھانا کھا کر ہم آگے دوانہ ہو

ھاکم گے۔

كوتى تكلف نەكىياجائ جوكھانا بہت موسرے تيار ہو مكے تيار كراييا جائے بلاؤ كى شرورت ميس

قریب ہوجا تنیں گئے۔

ا ابج دن کے منٹی اکبر علی صاحب بعض سرکاری ضرورتوں سے گورکھپورتشریف لے گئے۔
اور بیقر ارپائی کدآج منگل کے دن جا کرجعرات کے دن اور خشرت والا بہال ہے کوج کے مشاہ پورکو ہوجس کا فاصلہ ۲۸ میل کرکے شاہ پورکو ہوجس کا فاصلہ ۲۸ میل ہے۔ سام حضرت والا نے فرمایا ملاز مین کو اپنے لیے کوج میں تخت تکلیف ہوگی۔ اس واسطے درمیان ہیں مقام کرجا کیں گے اور بجائے جمعرات کے زہر پورسے بدھ کوچلیں گے۔ چنا نچے ایسا تی ہوا۔ ورمیان میں تفسیہ کولا میں قیام کیا گیا اسکا ذکر آگے آتا ہے۔

ای دن ایسی بروزمنگل ۲۳ صفر ۱۳ و وقت گیارہ بج دن کے مولوی ابو انحسن صاحب قصب مئونلغ اعظم گذھ ہے مع دی آ دیوں کے ترہر پور میں آئے ہم اوگ کھانا کھا چکے تھے۔ ان سب نے معفرت والا ہے اصرار کیا کہ الد آباد جاتے وقت مئومیں قیام فرمائیں ۔ مولوی ابو الحسن صاحب نے معفرت والا ہے اصرار کیا کہ الد آباد جاتے وقت مئومیں قیام فرمائیں۔ مقرت نے پوچھا کہ آپ آب الدیدہ ہو کرم ض کیا بھی آ تا ہوتائیں ہم لوگ ای موقعہ پر تو محروم ندر ہیں۔ مقرت نے پوچھا کہ آپ اوگوں نے کھانا ہمی کھایا ہے۔ فرمایا پھی تو کیام معنی عرض کیا تاشتہ ساتھ لائے تھے تھوڑ اتھوڑ اتھو

فر مایا اراد و معلوم ہوجائے تو جو مرے ذہن میں آئے گا میں عرض کردوں گا۔ میں انہمی تو خالی الذہن ہوں ول تو چاہتا ہے کہ آپ کا ساتھ در ہے عرض کیا ہاں دو تین دن کی ہمر کا بی کی آرز د ہے۔ فر مایا میں مناسب ہے وہ کے قیام کے لئے بہت غور کے بعد چارگھنٹ کا وقت تہوین ہوا۔ مولوی ابوالحس صاحب نے عرض کیا لوگوں کا اشتیاق برت ہے یہ وقت تو جھے ہمی نہیں۔ فر مایا اشتیاق بورا ہونے کی صورت نکلی تو۔ عرض کیا لوگوں کا اشتیاق برت ہے یہ وقت تو جھے ہمی نہیں۔ فر مایا اشتیاق بورا ہونے کی صورت نکلی تو۔ عرض کیا لوگوں کا اشتیاق برت ہے یہ وقت تو جھے ہمی نہیں۔ فر مایا اشتیاق بورا ہوئے کی صورت نکلی تو۔ عرض کیا لوگوں کا اشتیاق بورا ہوئے کی صورت نکلی تو۔ عرض کیا لوگوں کا انتہا ہوئے میں نے نکالی اور نصف می والے نکالیس۔ اس طرح ک

غیرضعفا موسے سرائے میر چلے آئیں اورضعفاء ہے منومیں ملاقات ہوجائے۔ چارگشند کا قیام مومیں کافی ہوگا۔ اس ہے زیادہ مخبائش نہیں نگلتی آئی سامنے بڑی وقتوں ہے بیوفت نگلا (بعد میں قیام مؤمیل نگرے کر کے زیادہ رہاجیہا کہ آگے آتا) ہے

خواجہ عزیز انھن صاحب کا ذکر ہوا تو ان کی بہت تعریف کی اور بہت ہے اوصاف بیان فرمائے۔ ان میں سے جوہا تیں ان کی ذات خاص سے تعلق رکھتی ہیں ان کو اجمالاً اور جن باتوں میں دوہروں کے لئے بھی فوائد ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تیم اول میہ ہے کہ خواجہ صاحب سمرا پا وین ہیں ۔ اور عامل بالعزیمت ۔ قانع متواضع مجاز خلیفہ با اثر غیر مصنع میں دنیا کا کوئی شاہنہ بھی ان میں نہیں ۔ صاحب حال حب فی انڈر کھنے والے ہیں۔

اوردوم تم کے اوصاف یہ بین کے قربایا میر تھ بین ایک جگہ جھے کوسوڈ اپلایا گیا۔ اس ہے بیندا ایسالگا کہ دم کے دم میں خاتمہ کی صورت ہوگئی۔ خواجہ صاحب بھی بھے۔ اس سے نی جانے کے بعد قربات بین ۔ اس وقت بھے رہ بی تو جیسا بھی ہوا طاہر ہے۔ گر میں نے اپنے ول کو بھیایا کہ جمعہ کا دن ہے آئ کی موت بھی ایجی ۔ خاتمہ بخیر ہوجانا ہوئی تھت ہے یہ میر ہے مندہی ہر بے تکلف کہد دیا ظاہر ارتجہ ہات ہے گر جھے ہوی قدر ہوئی کہ دین ان کی طبیعت پر غالب ہے جامبی رہ نی کو بھی وین کے خیال نے دیا ایا۔ اور فربایا میں تو دنیا داروں کے جمع میں اوگوں کے نداق کی رعایت سے الفاظ بولیا ہوں ۔ گرخواجہ صاحب دنیا داروں کے جمع میں بھی وہی اصطلاحی الفاظ ہو لئے ہیں یہ حرام ہا اور بینا جائز ہوا دوفر مایا کاش ان کے والدین ان کو علم وین بڑھا تے ایسالگی دین کے دائی ہیں انہوں نے اپنی ادلا دی لئے علم دین ہے والدین ان کو علم وین بڑھا تے ایسے لوگ علم دین کے دائی ہیں انہوں نے اپنی ادلا دی لئے علم دین بے دائد میں انہوں نے اپنی ادلا دی لئے علم دین بی تبوی ہے۔

حالاتکہ آجکل آگریزی تعلیم کا نداق ایسا عام ہوا ہے کے مولوی بھی اپنی اولا و کو آگریزی پڑھاتے ہیں۔ ڈُٹُ اللّذیبا راس کل حطیقہ ۔ اس نے خراب کیالوگول کو عالم ہو یا جاہل جس میں ساتو گی و و خراب ہوگا۔ اور جس و نیاوار میں بھی بیٹ ہووہ مفاسد ہے بچار ہےگا۔ اور جس و نیاوار میں بھی بیٹ ہووہ مفاسد ہے بچار ہےگا۔ اور خرمایا بیٹولیہ صاحب کی و بنداری ہے ۔ کہ مولوی عبدالغی (بیر حضر ت کے ایک بڑے فلیفہ ہیں۔) اور در گیر معاصر این ہے ان کو برو کی محبت ہے ور نہ معاصر این سے محبت نہیں : و تی ۔

معاصرین سے محبت حب د نیانہ ہونے گی دلیل ہے میرے زو کید حب د نیانہ ہوتو پھر معاصرین سے بھی عدادت وغرت نہیں ہوتی۔

### حب جاہ حب مال سے بدتر ہے

حب دنیا کے دوشعے ہیں جب مال وحب جاہ ہیں دونوں برے گر جب جاہ بدتر ہے محب مال تو کہیں اپنے آپ کے دوشعے ہیں جب مال وقت بھی تو کہیں اپنے آپ کے لئے مذل بھی پہند کرتا ہے۔ اس وقت تکبر سے بچ جاتا ہے اور محب جاہ کسی وقت بھی تکبر سے نہیں نیچ سکتا۔

جولوگ مؤے آئے تھانہوں نے جانا جا باتو فرمایا اس قدر تکلیف آب لوگوں نے اٹھائی مگر کیافائدہ ہوا کچھ تو پاس جیشنا جا ہے آج رہیں اور کل کو میرے ساتھ برائل کی تک چلیں سب نے کہا بسر دچشم فرمایا اب بے تکلف عرض ہے۔

مولوی الوالحن صاحب نے بات کا م رکوش کیا دعوت شام کی براعل آئے ہیں ہوگئ ہے آ ب تکلیف نہ کریں ۔ مسکرا کرفر مایا ہم آ ب کے کشف کے قائل ہو گئے ۔ کیے معلوم ہوگیا کہ ہیں کھانے کے لئے کہنے کوتھا مولوی الوالحین صاحب ہنتے گئے ۔ فر مایا تکلف کی ضرورت نہیں ہیں ہمی ہوں تو سفر ہیں ہی ۔ مگروال جاول بکنا یہاں بھی ممکن ہے عرض کیا دعوت پہلے ہو چکی ہے۔

# ابل بدعت مين علم بين

ذکر ہوا ہوئی لوگوں کی تعداوتو بہت ہے ۔ گران میں علم کی کی ہےان کو مدرسین نہیں ملتے ان کے ایک مرغنہ کوخودا ہے مدرسہ کے لئے مدرس نہیں ماتا ۔

## وضومیں گناہ جھڑتے نظرات نے برایک اشکال

قررہوا کہ امام صاحب نے سنتمل کونجس کہا ہے۔ فرمایا ہاں اور اس کی تو جہ عبد الوہاب شعرانی نے بیری ہے کہ امام صاحب کو وشو میں گناہ جبڑ تے نظر آتے تھے۔ اس واسطے انہوں نے بحس کہادومرے کسی کونظر نیس آتے اس واسطے نجس نہیں کہا۔ جمع میں سے کسی نے کہااس پرایک عالم نے . اعتراض کیا ہے اور اس روایت کی تغلیط کی ہاں وجہ کہ یہ کیے ممکن ہے کہ جھووٹی کے کو نظر نہیں آتے اور امام صاحب کونظر آئیں۔ مولوی ابوائس صاحب نے بھر کر کہااس کی کیا دلیل ہے کہ حضو نظر کو نظر آتے ہوں گے۔ اور امام صاحب کونظر آئیں۔ مولوی ابوائس صاحب نے بھر کر کہااس کی کیا دلیل ہے کہ حضو نظر آتے ہوں گے۔ اور امام صاحب کونظر آتے ہوں گے۔ اور امام صاحب دفئوں نے فرمایا کہ وضو میں گناہ جھڑتے ہیں تو ظاہر تو یہی ہے کہ نظر آتے ہوں گے۔ خلاف ظاہر کے واسطے۔

### اہل اللہ کے تمام افعال کا ثبوت احادیث میں ہے

فرمایا اولیاء اللہ کے تمام اقوال کے نظائر مدیت میں ال سکتے ہیں۔ بعض ہزرگوں ہے منقبل ہے جہ کہ انہوں نے بیٹنی کی صحیت ہے بعد اختیار کیا اس کی نظیر مدیث میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے حضور مطابقتی ہے فاصلہ پر مکان لیا تھا تا کہ آئے ہیں تو اب زیادہ ہو۔ میں نے تکھن میں اس کو بالاستیعاب لکھا ہے۔ اور ہزرگوں کی اکثر عادات کا ثبوت حدیث ہے دیا ہے۔

## بهشتی زیور پراعتراض

کسی نے ذکر کیا کہ مولوئ، مصاحب فرقئی کل کے بہاں سے ایک دسالہ 'معارف''
نگانا ہے اس میں بہنتی زیور کی بے طرح خبر لی جاتی ہے اور خوب خوب اعتراض ہوتے ہیں ایک یہ بھی
اعتراض تھا کہ اس میں بیلفظ ہے کہ اگر عورت بری بوتو خاوند کے لئے جنم بجر کی قید ہے لفظ جنم ہندوؤل
کالفظ ہے اس سے اور لوگول کی تبظیم ہوتی ہے اور ایک یہ کہ قصوارو ٹی الحدیث لکھے ہیں ۔ اور الن کی سرخی
ہے تجی کہانیال قصول کو کہائی کہدویا ہے ہاور ہی ہے۔ فرمایا ایسے اعتراضول کی پروانہ کرنا چاہئے اور وہ خوو
ہی بتاتے ہیں کہ ہم معترض ہیں ۔ اور فرمایا مولوی صاحب کا خط میرے باس آیا تھا کہ بہنتی زیور پر تقید کی
جارئی ہے اور میں اس میں شرکی کہیں ہول ۔ میں نے جواب دے ویا میں جانا ہول جسے آپ ہیں (اس
کے معنی ہے بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ بھی معترض ہیں وہ اس کلتہ کو نہ سمجھے بھی ہو دہ جب ملتے ہیں تو ہوے
تیاک سے ملتے ہیں کہ میں آپ کو والد کی ہرا ہر ما نتا ہول ۔

#### دورد سے ہوناسخت عیب ہے

د یو بند میں ہرتنم کے لوگوں کے استقعے آتے ہیں۔اس سے طاہر ہے کہان کے جمع میں محقق

# علم زبان دانی کا نام نبیس

آ جکل کے اکثر علامدایسے بی ہیں جنہیں علم سے مناسب بھی نہیں گر النی سیدھی تقریر کر بکتے ہیں۔ بس وہ معتمد علامہ ہیں۔ اور بھارے جمع کواس طرف توجہ بیں اس کوا پنامنتها ہے علم نہیں کرنا جا ہے علم تو شہیں اس کوا پنامنتها ہے علم نہیں کرنا جا ہے علم تو شہیں دوسری ہے بیتو علوم کے مہاوی ہیں مہادی کو مقاصد بنا تا جہالت ہے۔ بیتو ذبان ہے اگر ذبان علم ہیں اورا گرفور ہے ویکھا جائے تواس میں بھی بھارے جمع ہے وہ بر ھربیں سکتے بھراللہ برے برد برزے تقریر کرنے والے موجود ہیں۔

#### عدل في النساء

حضرت والاجب سنر على گھر كوخط لكھتے تو دو لكھتے ايك ابل خاند قديم كواورجد يدكو - چنانچة آئ سنر ك كل حالات تفصيل كے ساتحد لكھ جر جر مقام پر ہنچ اور روا كل وغير و كوغصل لكھا ہے كيونكہ من ايك سنر ك كل حالات تفصيل كے ساتحد لكھ جر جر مقام پر ہنچ اور روا كل وغير و كوغصل لكھا ہے كيونكہ من ايك كو بہت ملين چھوڑ آيا تھا \_ فتظر كى تسلى بلاتفصيل كنبيں جوئتى اور دو سرى كو مفسل اس واسط لكھا كہ عدل تائم رہے پہلے خط كى تجنسائل كردى ۔ چلتے وقت جديدہ نے لفانے كار ڈوائك ميں نے و يے اور استے ہى قديمہ كو جاكر د ينے حالا تكدانہوں نے مائكے نہيں ۔ مفتى صاحب نے يو چھا دونوں كو خط كيسال لكھنا بھى عدل ميں داخل ہے ۔ فرمايا نہيں مگر ول شكئى كا زيادہ خيال ركھتا ہوں ۔ پھر فرمايا مير ے جيسے قلب والے كو تعدد از دائ مناسب نہيں ۔ احقر نے عرض كيا ہوائى بات ہے ميرا خيال ہے كہ دوسراكو كي نہيں كرسكتا ۔ از دائح مناسب نہيں ۔ احقر نے عرض كيا ہوائى بات ہے ميرا خيال ہے كہ دوسراكو كي نہيں كرسكتا ۔

### حقوق شرعی اور حقوق مروت دونوں کا ادا کرنامشکل ہے

آ پ ہی جیسے قلب والا عدل کرسکتا ہے اور تعدوات کو جائز ہے جوعدل کر سکے فرمایا اس مجہ

ے کرتساوی کا خیال میں زیادہ رکھتا ہوں جس کا قلب تساوی کرنا جاہئے اس کومصیبت ہے حقوق شرعیہ اور حقوق مروت دونوں میں تساوی کرنا کارے دارد۔ میں تکلف سے تبیس کہتا جو کلفیت اس تساوی میں ہوئی ہیں اور جومعیا نب اس واقعہ میں چین آئے جی ۔ اگر دوسرا ہوتا تو ہم جاتا۔ گرا کیہ چیز نے آسان کر دیا۔ بلکہ حظ آتا ہے اور دہ جاء تو اب ہے ، جھے اس قد رنفع ہوا ہے تربیت باطن کے متعلق کہ بیان نبیس ہو سکتا ہے اور میر سے امراض کا علاج ہوگئیا ہے۔

## تواب کی امیدمصائب کوآسان کرتی ہے

ہاں جسم گھل گیا ہیں بھی سجھا ہی نے تھا مجا ہدہ کس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ جس کواوگ مجاہدہ کہتے ہیں ۔ یعنی ترک تعلقات تقلیل مال وغیرہ وہ میرے نداق کے موافق تھا بیالبتہ نداق کے موافق چیش آیا۔ اب معلوم ہوا کہ مجاہدہ کیسا ہوتا ہے وہ نا گوار با تیں چیش آ کیس کہ موت کوان پر ترجیح ہوتی ہے۔ قدیمہ کی طرف سے جو کچھ ہواانہوں نے فرط حجت سے کیا ندمخالفت کی وجہ سے ۔" باسا پیرتر انمی بہندم" اس واسطے مجھے خصہ نہیں آیاان کے رنج ہوتا تھا۔ مگر خصہ نہیں آیا ور ندا یسے وقت میں جو یکھ ہاتھ سے ہوجا تا ہے جب نہیں آیاان کے رنج ہوتا تھا۔ مگر خصہ نہیں آیا ور ندا یسے وقت میں جو یکھ ہاتھ سے ہوجا تا ہے جب نہیں آیاان کے رنج ہوتا تھا۔ مگر خصہ نہیں آیا ور ندا یسے وقت میں جو یکھ ہاتھ سے ہوجا تا ہے جب نہیں آیا ان کی درنج کی کہا اور ان کو معذ ور سمجھا بلکہ اپنی حالت اسی بتائی جسے کوئی بڑا مجل ہوتا ہے اور اس کے بعد سے ان کی ول کھی کا اس قد رخیال رکھتا ہوں کہ تکلیف انتہا ہوں مگر جس بات میں احتال بعید بھی ول گئی کا ہوتا ہے وہ نہیں ہوئے ویتا۔ یا پنج منٹ کو یہاں جا تا ہوں تو یا پنج منٹ کو وہاں۔

### ول شکنی ہے بہت بچنا جا ہے۔

اس خیال سے کہ انیانہ ہو کر خبر ہوا ورموجب دل شکنی ہو۔ جھے ہمیشہ سے اس میں بہت مبالغہ ہے کہ کتی کی دل شکنی شہو میں جن کا جن کے ساتھ بھی اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہوں قلب کہے اس میں کا در قع ہوا ہے کہ کن کو تکلیف دینا گوارا ہی نہیں ہوتا۔

#### حضرت والإكاترحم

اصلاح کے لئے تو تھی پرزجر کرتا ہوں اور ویسے سی کورنج میں نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی بیاری میں مبتلا ہو یا اقلاس میں یا اور کسی تکلیف میں تو میراول اسکود کھ کرکڑھتا ہے۔

#### زبان خلق كونقاره ءخدا مجھو

ایک شخص نے کہا مشہور ہوا تھا کہ حضور کے صاحبر اوہ ہوا۔ فرمایا ہاں بھائی جانے یہ کیے مشہور ہوگیا۔ کیا عجب ہے اسکی بچھاصلیت ہو جائے جو بات مشہور ہوتی ہے وہ بھی واقع بھی ہوجاتی ہے اور میں فرایا ہو گیا۔ کیا عجب متعلق تو دیکھا ہے اور بار ہا تجربہ کیا ہے کہ کوئی تخفی ہے تخفی بات بھی ہوئی تو دنیا میں مشہور ہوجاتی ہے اس واسطے میں اپنی کسی حالت کوئیس چھپا تا میرے دوست ایک مولوی صاحب ہیں اس کے خلاف ہیں میں بنی کسی حالت کوئیس چھپا تا میرے دوست ایک مولوی صاحب ہیں اس کے خلاف ہیں میں بنی کہا آ ہے کہ مناسب ہو یہ مرجل کیا کہ وال چھپا کہ جب کہ چھپتی ہی نہیں۔

### خدام کے ساتھ حضرت والا کی محبت

بعد عصر بوا خوری کے لئے گئے ۔ مولوی عبد الغنی صاحب اور مولوی ابوالحسن صاحب بھی ساتھ ۔ مولوی عبد است میں فرمایا کہ میں بلاتھ نے ہول کہ مجھے اعظم گذرہ والوں سے پچھوفاص محبت ہے۔ مولوی عبد الغنی صاحب کے آئے سے الغنی صاحب کے آئے سے میری ایک فاص کیفیت ہوئی اور آج مولوی ابوالحسن صاحب کے آئے سے اور زیادہ ہوئی ۔

اس سفر میں ایک دوجگہ اتر نے کے لئے اور کہا گیا تو فر مایا جہاں تک گِنچائش نگلی میں نے در کیخ نہیں کیا مگر کیا کیا جائے کہ گِنچائش ہی ہا تی نہیں۔ جہاں جہاں وعدہ نہو چکا اب تبدیلی کرنے میں ان کو ہزی پریشانی ہوگی۔

## نظام الاوقات كى پابندى

الله کاشکر ہے کہ میں نے اظام الاوقات میں بھی کی کو پریشانی میں نہیں ڈالا۔ جوانظام ایک وفحہ ہوگیااس کے خلاف بھی نہیں کیا۔ ای واسطے لوگوں کو میری تبویزوں پراعتاور بہتا ہے اور بعض لوگوں کو فریری تبویزوں پراعتاور بہتا ہے اور بعض لوگوں کو یکھا کہا لیے آزاوہ وتے ہیں کہ کسی انتظام کا ان کو پاس نہیں ہوتا۔ ایک مولا تا بہت مشہور شخص تھے۔ ایک طلسہ ہوا جو صرف انہیں کی وجہ ہے ہوا تھا اور لوگوں نے براے انتظام کئے تھے۔ عین وقت پر لینے گئو قسم معلوم ہوا کہ مولا تا تو با برتشریف لے گئے ہیں۔ کس قدر پریشانی ہوئی اور تمام شہر میں زق زق بق بق بوئی۔

#### کاملین کی صحبت کے فوائد

حالات اور محبت کا ذکر ہوا تو اپنی حکایات بیان فر مائی کہ بیل جمرہ میں وہ بند میں رہتا تھا۔

خشیت کا غلبہ ہوا مولا نامحمہ لیفقوب صاحب ہے جا کر عرض کیا کہ بہت فوف ہے کوئی بات الیک فرمایئے

میں ہے اظمینان ہوفر مایا تو بہرو کفر کی در فواست کرتے ہو۔ لا یہ اس محر الله الاالقوم النحسرو ن

بس آ بھیں کفل گئیں۔ کا ل کے پاس ہونے کے بیرفائندے ہیں ۔ بعض لوگوں نے اپنے مطالات بھی ہے ہے

بیان کئے ہیں۔ میں نے کی پختے کو کلمات ان کی حالت کے مناسب کہو یئے اس بہوئی ہوئے کہا عمر مجرکی

گرائی ہے آج نے کی پعض مرض بالکل تفقی ہوتے ہیں۔ مریش کو ان کا احساس بھی تہیں ہوتا۔ اس واسطے
ان کے علاج کا بھی خیال تہیں ہوتا۔ جانے والے کے پاس جیسے سے ان کا علم ہوتا ہے۔ اس وقت معلوم

ہوتا ہے کہ میہ مرض تو ہم ہیں موجود ہے اور مدتی گذرگئیں او زعلاج اس کا بہت ہی تہل تھا مگر توجہ کی موتا ہے۔ اس وقت معلوم

مولانا گنگوں سے بیعت ہے بھی جھے ہی ہی بوگیا صحبت ایس کیس میں نے کہا تو ہی تھے کہا ہی بیت مشوش رہے ہی مولانا کرتے ہیں۔ میں نے تھا کی کو کہنے کیا آپکا خیال ہے

مولانا کرتے ہیں۔ جب میں پچھ حال کہنا ہوں کیلی کرد ہے ہیں۔ میں نے کہا تو ہے ہی کیا آپکا خیال ہے

مولانا کرتے ہیں۔ جب میں پچھ حال کہنا ہوں کیلی کو سے جی بی ان کیا تھی ہیں۔ میں نے کہا تو ہے ہی کیا آپکا خیال ہے

مولانا کرتے ہیں۔ جب میں پچھ حال کہنا ہوں تیلی کرد ہے ہیں۔ میں نے کہا تو ہے ہی کیا آپکا خیال ہے

مولانا کرتے ہیں۔ جب میں پچھ حال کہنا ہوں کیلی کا صحیح نہیں۔

شیخ کی ترغیب وتر ہیب حسب موقع ہوتی ہیں۔ آپشخ کو خائن بیجھتے ہیں اگرشنخ تعلی کرتا ہے تو تم کو پریشانی جا ترنہیں۔ قول ملا حدہ کا جواب کہ جنت ودوز خ کا ذکر بطور تسلی ہے۔

اس پریاد آیا کہ طور میں کہتے ہیں جنت ودوز نے کا بیان قر آن وعدیث میں صرف تسلی کے لئے اور ورز نے کا بیان قر آن وعدیث میں اور واقع میں اور واقع میں اور واقع میں اور واقع میں ایسا ہی ہوتہ بھی اس کی نفی نہ کرنا جا ہے جنت ووز نے بہت ہیں ایسا ہی ہوتہ بھی اس کی نفی نہ کرنا جا ہے ورنہ جب اوگوں کو معلوم ہوگا۔ کہ وہ بچونیس تو بھروہ مصلحت تر غیب وتر ہیب ہی کی فوت ہوجائے گی۔ یہ بغاوت ہے کہ جس چیز کو فدانے مفید بچھ کرکیا تم اس میں حارج ہو۔

حسن العزيز \_\_\_\_\_ جلد جبارم

# حالات کے بارے میں اورادب شیخ میں افراط وتفریط

فرمایا حالات کے بارہ میں لوگوں میں افراط وتفریط ہے ایمن لوگ تو حالات کو مقصوداور کمال سمجھتے ہیں اور بعض لوگ ہو حالات کو مقصوداور کمال سمجھتے ہیں اور بعض لوگ ہا لیکل مشکر ہیں ایسے ہی اوپ شیخ میں افراط وتفریط ہے آجھل لوگ تعظیم و تحریم کرتے ہیں۔ شیخ کی اور جوتن ہے اس کا لیعنی استفادہ نہیں کرتے ہیں چیز کا حق وہی ہوتا ہے جس کے لئے وہموضوع ہو جیسے کوئی مسجد بناوے اور اس کو سجا بنا کر دیکھے مگر نمازاس میں نہ پڑھے تو نہیں کہا جا سکنا کہ مسجد کا حق اداکر تا ہے۔

# ا یک خشک مولوی صاحب پر حالات طاری ہونا۔

ایک مولوی صاحب پر پہلے مشکی خالب تھی اور کہا کرتے تھے تھونی نام چندا سطاا حوں کا ہے اور کیا رکھا ہے پھر میرے بیاس چندروز رہے۔ اور ذکر شغل کیا تو حالات طاری ہوئے ایک دن زارزار رونے سے سے میں رونے کے بھی خاصیت ہوتی ہوگی۔ جب رونے سے کیا مولوی صاحب کہیں اصطلاحات میں رونے کی بھی خاصیت ہوتی ہوگی۔ جب سے آدمی پرکوئی حالت طاری نہیں ہوتی اس وقت تک وہ کسے اسکا مزہ جان سکتا ہے جس نے بیشی چیز بھی کھائی نہیں ہوتی اس وقت تک وہ کسے اسکا مزہ جان سکتا ہے جس نے بیشی چیز بھی کھائی نہیں ہے وہ کیا جانے کے مٹھائی بھی ذا تھے ہوتا ہے۔

## ایک حافظ جی کا قصہ کہ تکاح میں بردامزہ ہے۔

کی حافظ کی کا قصہ ہے کہ شاگر دول نے کہا حافظ کی نگاح میں ہوا مزہ ہے۔ کہے گئے اچھا ہمارا بھی نگاح کر دو۔ انہول نے کوئی عورت تلاش کر کے نگاح پڑھوا دیا۔ حافظ کی چنچے اور دات بھر دوئی لگالگا کر کھائی گرمزہ کیا آتا ہے کو کہنے لگے لوگ کہتے ہیں بڑا مزہ ہے ہمیں تو نمکین روٹی کی برابر بھی مزہ نہیں آیا ۔ لوتڈ ول نے کہا اتی حافظ کی یون ہیں آتا مزہ مارا کرتے ہیں ۔ اگلے دن حافظ کی نے پیچاری کو خوب ز دوکو ہے کہا اتی حافظ کی یون ہیں آتا مزہ مارا کرتے ہیں ۔ اگلے دن حافظ کی نے پیچاری کو خوب ز دوکو ہے کہا اور جوتے ہی جوتے مارے جب بھی مزہ شآیا۔ بلکہ اور محلّہ ہیں فل چے کہا اور ہوتے ہی جوتے مارے جب بھی مزہ شآیا۔ بلکہ اور محلّہ ہیں فل چے کہا اور موتے ہیں اس کے موافق کمل کیا تب معلوم ہوا کہ واقعی مزہ ہے ۔ کیر لوتڈ وں نے سمجھایا کہ مار نے کے یہ معنی ہیں ۔ اس کے موافق کمل کیا تب معلوم ہوا کہ واقعی مزہ ہے ۔ لوگ بے جانے اور بے سمجھاعتر امن کرد ہے ہیں ۔ اس کے موافق کمل کیا تب معلوم ہوا کہ واقعی مزہ ہے ۔ لوگ بے جانے اور بے سمجھاعتر امن کرد ہے ہیں ۔ اس کے موافق کمل کیا تب معلوم ہوا کہ واقعی مزہ ہے ۔ لوگ بے جانے اور بے سمجھاعتر امن کرد یے ہیں ۔ اس کے موافق کمل کیا تب معلوم ہوا کہ واقعی مزہ ہو۔ اوگ سے جانے اور بے سمجھاعتر امن کرد ہوتے ہیں ۔ اس کے موافق کمل کیا تب معلوم ہوا کہ واقعی مزہ ہوتے اس کواکساب کرنے کے بعد کھو جو کچھ کہنا ہو۔ کے بعد کھو جو کچھ کہنا ہو۔

#### مسئله وحدة الوجود كے متعلق حضرت كا ايك واقعه

موادی جمراحس صاحب کمی ایک خشک فی علاحض تھے۔ حضرت عابی صاحب کے پاس میں ہمی موجود تھا اور وہ بھی تھے وہ وصدت الوجود کو صلالت کہنا کرتے تھے بھے ہے انہوں نے دوایک وفعہ پوچھا ہیں نے کہا میر کا نہیں کوئی دن مقرر سمجھے اور اپنے شبہات کوحل کر لیجئے۔ چنانچہ جمعہ کا دن مقرر ہوا میں نے اول مقصود سے اصطلاحی الفاظ میں کتب تھوف کے موافق وحدة الوجود کے متعلق ایک مقرر ہوا میں نے اول مقصود سے اصطلاحی الفاظ میں کتب تھوف کے موافق وحدة الوجود کے متعلق ایک تقریر کی اور ان سے کہدویا کہ آپ نور سے میر سے تمام الفاظ من لیں اور ذبی نشین رکھیں ان سے باہر نہ جا کمیں۔ پھر بھی جوائے کال ذبی من بیل آپ کے کہا آپ مستجماعی کے وحد ۃ الوجود ہے نہ تو موقوف موجود ہے ذراہ بر میں سب ایکنال وفع تھے۔ کہنے گئے آپ سمجماعیں کے وحد ۃ الوجود ہے نہ تو موقوف ملے ایکنان ہے بھر انہوں نے حضرت حالی صاحب سے جا کر بیان کیا تو حضرت ایسے خوش ہوئے جسے ملی الفاظ موخش میں فرمایا کسب فن کے الفاظ دیکھنے جا بمیں اشعار کے بیس نے عاص کر آ جکل کے ۔ ان کا ذمہ وارکون ہو سکتا ہے نے دومولا نافر ماتے ہیں۔ ۔

معنی اللہ رشعر جز با خبط نیست چوں فلاسنگ است آنا صبط نیست اوررموز کی نسبت فرماتے ہیں ۔

نکته باچول تنظ پولاد ست تیز . چوں نداری تو سیر دانیس گریز

ائر قن کے الفاظ بالکل صاف بین اور بیمسئلہ بالکل تابت ہے اور تن ہے صاف بونے کا مطلب بینیں کہ آسانی ہے ان سے بیمسئلہ بجھ میں آسکتا ہے۔ بیمسئلہ صدیت زیادہ باریک ہے بلکہ مطلب بیرہ کہ آسانی سے ان مسئلہ پر بحث کی جانے اور بحث کرنے والانحور وخوش سے کام لے اور منصف مظلب بیرہ کے کہ جب اس مسئلہ پر بحث کی جانے اور بحث کرنے والانحور وخوش سے کام لے اور منصف مزاج بھی ہوا ورخوش کی لیافت بھی رکھتا ہو ۔ تو مسئلہ ایسانتی تا بت ہوگا۔ کہ کوئی بھی اشکال تدرہ گا۔

اشكال ہے تو كوئى بھى علمى مسكلە خالى بيس \_

اور بوں تو اشکال ہے کوئی بھی علمی مضمون طالی نہیں ۔خودمعقول کی باتیں ایسی ہیں جن بر

ا النال پڑتے ہیں وی کھنے استادوں کا ناک میں دم آجاتا ہے۔ طالب علموں کو تمجھاتے ہم تقصوف تو اور باریک ہے۔ اس کے لئے تو معقول ہے ذیادہ بحث مباحثہ کی نشرورت ہونا چاہے اور ندمعلوم وحدت الوجود ہی کے مسئلہ کولوگوں نے کیول تختہ مشق بنار کھا ہے۔ اور کہتے ہیں اس پراشکال پڑتے ہیں میں کہتا ہوں اسلام کا ببیلا ہی کلمہ اوالدالا اللہ بھی اشکال ہے خالی نہیں آ لڑکوئی کے کہ جملہ خبر رہے اور جملہ خبر میں میں میں میں میں کہتا ہوں اسلام کا ببیلا ہی کلمہ اوالدالا اللہ بھی اشکال ہے خالی نہیں آ لڑکوئی کے کہ جملہ خبر رہے اور جملہ خبر میں میں میں میں میں کونہ ہوا۔ اسلام کا ببیلا ہی کلمہ اور مقید بھین کونہ ہوا۔ ا

بھلا آیک گوار کوکوئی اس کاحل سمجھا تو و ہے تو کیا اس ہے لازم آتا ہے کہ کلم نعوذ باللہ قابل مرک یا گریہ مرک ہوتا اور بات اشکال ہونے کے آگریہ معنی ہول کہ یہ مسئلہ مسئلہ وحدۃ الوجود بے شک دینی اور مشکل ہے اور اگریہ معنی ہول کہ یہ مسئلہ مشکل ہے تب تو مسلم ہے مسئلہ وحدۃ الوجود بے شک دینی اور مشکل ہے اور اگریہ مسئلہ بول کہ اس کہ ایس کے جیسے تشلیث پر بہت سے اشکال ہیں تو یہ مسلم نہیں مسئلہ وحدۃ الوجود بالکل جی اور ثابت ہے۔ کھی خیار اس پر نہیں ہے۔ مشکل جس ورجہ میں ہمی کہا جائے سارا ہی تصوف مشکل ہے۔ جب معقول مشکل ہے تو تعموف کیے مشکل شہو۔

### معقول قال ہےا *در تصوف* حال

ادر معقول تو قال ہے اور تصوف حال حالی مسئلہ پورا بورا تو حل جب ہی ہوتا ہے۔ جب حال حاصل کیا جائے۔ آجکل لوگ برزی دوڑاس کو بھٹھ جیں کہ مسئلہ وحدت الوجود میں بحث کرلیں پھھا شکال عاصل کیا جائے۔ آجکل لوگ برزی دوڑاس کو جھیٹر دیں جس معلوم ہو کہ بدیزے عادف جیں ۔ حالا نکہا گریہ مسئلہ بھی بھی لیا جائے تو تیجھ کمال نہیں تا وقت بید کہ حال ہیں نہ آجائے۔ سواتی آجکل ہمت نہیں۔

#### بزرگون کے شیون مختلف ہوتے ہیں۔

انیک بزرگ ہے پوچھا گیا کہ سنا ہے کہ بزرگوں کے شیون مختلف ہوتے ہیں۔ ویکھنا چاہٹا ہول کہ انہوں نے ایسائی کیا جا کر دیکھا تو مسجد میں تین صاحب و کر کررہ ہے ہیں۔ ایک ہے اوب آیا اور اس نے ایک بزرگ کے ایک وھول ماری و واشے اور ان کے بھی آیک وعول ماری اور بدستور جا کر ذکر میں مشغول ہو گئے ۔ پھر اس نے دوسرے بزرگ کے دوسرے بزرگ کے دھول ماری وہ اور اپنے کام میں گئے ہے۔ پھر اس نے تیسرے نے دوسرے بزرگ کے دھول ماری وہ اور اپنے کام میں گئے ہے۔ پھر اس نے تیسرے

صاحب کے دھول ماری انہوں نے اٹھ کراس کا ہاتھ دبایا اور کہنے لگے۔ بہت چوٹ کی ہوگی۔ بیدالات کے آٹار تھے۔ زبانی جمع خرج سے حالات نہیں حاصل ہوتے۔ اور حال بی کوئی چیز ہے۔

### حضرت حاجی صاحب کے پاس کیا تھا۔

مجھ سے اوگوں نے پوچھا کہ حضرت عالی صاحب کے پاس کیا ہے جوناہ ، کے پاس نہیں کہ وہاں جاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا رہے پاس الفاظ میں اور وہاں معانی ہیں۔ الفاظ تو معانی کے تماج ہوتے ہیں اور معانی الفاظ کے تماج ہیں ہوتے۔

### ضاد كي تحقيق بذر بعه خط

احوال بَمَابُوں کے دیکھنے سے بہیں عاصل ہوتے دیکھئے اگر کوئی جا ہے کہ بَمَابِ مِی رَکیب دیکھ کرروٹی بِکا لے تو ہرگز بھی نہ ہوگا۔ اگر بری بھلی گھڑ بھی لی تو آ کئے کا انداز کیسے ہوگا۔ اورروٹی بگی رہ جائے گی یا ایسا ہے جیسے لوگ بذر بعید خط کے ضاو کے بخرج کے تحقیق کرتے ہیں۔ میں تو اس موقعہ پر سیشعر بڑھا کرتا ہوں

> گر مصور صورت آل دلستال خوابدکشید لیک جیرانم که نازش راچیان خوابد کشید بیسب تقریر بواخوری کے راستہ بیل بوئی۔

#### ١١٥٥ مقروسا مروزيره

مغرب شب چبار شند می سوده، هدفه اور سوده، فیل پرهمی اور نماز و بره سے باہر میدان میں ہواخوری سے لوٹ کر پڑھی ۔ نفلیں پیٹھ کر پڑھی آج حضرت کو تکان زیادہ تھا۔ پڑھ آ دی بڑھل سمج کے بھی غالبًا تھے۔

#### اجمير ميں انوار

فرمایا میں اجمیر حاضر ہوا ہوں اٹیشن پر اتر تے ہی معلوم ہوتا تھا کہ تمام شہر پر انوار برستے ہیں۔ نہ معلوم کس طرت سے ان بزرگوں نے خدا کا نام لیا ہے وہاں شرک و بدعت بھی ہے تم ظلمات پر

## صلحاء کے ساتھ انوار ہوتے ہیں۔

استاذی حضرت مولانا محمر لیقوب صاحب فرماتے تھے کہ ایک عامی شخص نا نوند کی مسجد میں نماز پڑھنے آتے اور وہ جب آتے تمام مسجد منور ہو جاتی اول تؤید نہ جلا کہ میدانو ارکس سبب سے ہیں بھر بعد خورمعلوم ہوا کہ فلال شخص کے آئے پر ہوتے ہیں۔ان کی وضع سے اس کا گمان بھی شہوتا تھا۔

ال لے ان سے اول اول اول آذکرہ ہی ٹیمیں کیا اختال رہا کہ شاید اور سیجے سبب ہو مگر جب تکرار مشایدہ سے اس کی تعیین ہوگئی کہ یمی شخص اس کا سبب ہیں تو ان سے دریافت کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ذاکر شاغل بھی معلوم نہ ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ میں تو سیجے ٹیمیں جانٹا مگر جھٹرت سید صاحب کی صحبت میں البتہ چند روز رہا ہوں ۔ بیاس کی برکت تھی اور مولا تا بیابھی فریاتے تھے کہ میں ایک اٹیٹن پراتر الہ میں البتہ چند روز رہا ہوں ۔ بیاس کی برکت تھی اور مولا تا بیابھی فریاتے تھے کہ میں ایک اٹیٹر کر گئے ہیں۔ پلیٹ فارم پر ہیٹھا تو وہال بڑے انوار پانے معلوم ہوا کہ صالح شخص میہاں بیٹھے تھے انجھی اٹیو کر گئے ہیں۔ ان حضرات کے احساسات الب سیجھے اور تیز ہوتے ہیں۔

# مزارون پرفیض ہونا۔

فرمایا حضرت والائے ایے سلسلے کے بزرگوں کے مزار پر بڑا فیض ہوتا ہے اور وہ فیض تقویت نسبت ہے۔

عشاء کی نماز میں والتین اور کوئی اور سورت پڑھی اور فیج کی نماز میں سورہ تکویر اور انفطار
پڑھی۔ منٹی اکبر علی صاحب کل گذشتہ کے دو پہر کوروانہ گور کھیور ہو چکے تھے۔ جیسا کے صفحہ ۹ پر بیان ہوااور
ایک خیمہ دوانہ کر دیا گیا تھا۔ اور اہل بڑھل گئج ہے وعدہ فر مالیا گیا تھا کہ بدھ کی شام کوا ثنائے کوئ میں کھا تا
کھا کیں گے اور وہیں سے شاہ بور کی طرف روانہ ہو بیا میں گے اور راستہ میں قصبہ کوانا میں قیام کریں گے۔
یعنی شاہ بورا کیک بڑا و در میان میں کر کے پہنچیں کے۔ شام کوہین ملازم سے بوجھا جنس کا حساب بنے کا کر
دیا گیا یا نہیں۔ عرض کیا ایمی حساب ہوا جا تا ہے۔ فر مایا کئی جم رنہ ہونے یاوے

### دوره میں نرخ مقررنه کرنا۔

عرض کیا اول دن بنے سے کہدویا گیا تھا کہ برزخ بازار قیمت لگا دے بچھاور رعایت نہ

کرے اور میں ایھی جماب ہے باق کر کے اس کے ہاتھ کی رسید پیش کرتا ہوں۔ چنانچے ایسانی ہوا۔

رات کو ملاز بین سے فر مایا مناسب ہے ، کہ منے کو سویرے کو چے ہوتا کہ مقام برجلد پہنچیں۔ منے کی نماز پڑھتے ہی یہاں ہے بیل ویں۔ بین ملازم نے عرض کیا ایسانی ہوگا۔ بعد نماز فورا ناشتہ تیار طے گا۔

اس کے بعد برش صندوق ہیں اورے جا کمیں گے اور روائلی ہوجائے گی فر مایا ناشتہ کی بھی ضرورت نیس براعل گئے میں کھانا مورے طے گا۔ ناشتہ کی بھر کیا ضرورت ہے۔ مگر منے کو ناشتہ لایا گیا اور تھوڑ ا تھوڑ ا مسب عاوت کھا کہ تیاری ہوئی اور نماز بھی فر را سویرے پڑھی گئی۔ معلوم ہوا کہ ابھی سامان کی روائلی میں در ہے فرمایا مسلحت سے کہ ہم بطور ہوا خوری پیادہ چل ویں اور بڑھل گئے بینے جا کیں اور سے سے اوگ و ہیں یہ ہم ہے آ کر ل جا گیں۔ اس میں دوفائدے ہیں ایک تو یہ میاں کے ملاز مین پر تقاضا ہو جائے گا۔ ووسرے برھل گئے والوں پر کھانے کا تقاضا ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہاں کھانے میں چھو دیر ہو جو جائے گا۔ ووسرے برھل گئے والوں پر کھانے کا تقاضا ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہاں کھانے میں چھو دیر ہو جائے گا۔ ووسرے برهمل گئے والوں پر کھانے کا تقاضا ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہاں کھانے میں جھو دیر ہو

ر دانگی از نر ہر پور بجانب شاہیور

بروز بده ٢٠ صفر ١٥ اله بح ٢٠ زيمبر ١١ء

قرآن شريف صندوق ميں ركھ كرينچے ركھنا۔

جلتے وقت منتی تھ اختر صاحب نے عرض کیا میرے بیک میں قرآن نثریف ہے اور بیک گاڑی ہیں ویگر سامان کے ساتھ ہمارے نیچے رکھا جائے گا۔ فرمایا حضور اللہ جمرت کے وقت مدید طیب میں حضرت ابوابوب کے بیمال اترے تو انہول نے مکان میں نیچا تارا۔ اور آپ او بررہے۔ ایک دن ان کورات کو خیال آیا یہ اوب کے خلاف ہے تو وحشت ہوئی اوراس وقت محاذات سے سیال بی بی دونوں ہیں گئے اور شبح کو عرض کیا کہ حضرت بھے ہے تہیں ہوسکتا اور حضور تو اللہ کو اور پر نتقل کردیا اور نیچ خود آگئے ۔ اس سے محترم چیز کے نیچے ہونے کا جواز تو تا بت ہوا خود حضور تو اللہ نے اس کو جائز رکھا تھا مگر حضرت ابو ۔ اس سے محترم چیز کے نیچے ہونے کا جواز تو تا بت ہوا خود حضور تو اللہ نے اس کو جائز رکھا تھا مگر حضرت ابو

بعض دفعهالا دبفوق الامر موتاہے۔

یہاں تو امرا باحت تھا۔ اور بعض دفعہ امر وجوب ہوتا ہے اور ادب اس کو مانع ہوتا ہے۔

حضرت علیؓ سے خود جنسو علی تھے نے اپنانام مبارک مٹانے کے لئے فرمایا۔ بیدامروجوب تھا مگر حضرت علیؓ اس کافٹیل ندکر سکے اور عرض کیا حضور مجھ سے بیٹییں ہوسکتا۔

لبندادل نیس گوارا کرتا کرقر آن شریف ینچر کھاجائے بیک میں سے نکال کر بغل میں لے اور معفرت والا خدام بجائب برطن سینچر والند ہوئے۔ برطل سینچر قرآن شریف کے جمز منزل باقی دہ گئی فی فر مایا ابھی قصبہ میں نہیں جائے شال کی طرف ایک سواک تھی۔ اس برتھوڑی دور چل کر دوسری طرف ایک سواک تھی۔ اس برتھوڑی دور چل کر دوسری طرف سے قصبہ میں واطل ہوں گے۔ دو جار آدی قصبہ کیل گئے اور جمراہ ہو لئے آگے جل کر دوسری طرف سے قصبہ میں واطل ہوں گے۔ دو جار آدی قصبہ کیل گئے اور جمراہ ہو لئے آگے جل کر دوسری طرف سے قصبہ میں داخل ہوں اور جمراہ ہوگئے ہوگیا۔ جل کرد یکھا کدواستوں پر بہت سے آدی منتظر ہیں وہ بھی ساتھ ہو لئے اس وقت جھوٹا ساا چھا جمنع ہوگیا۔ فی منتظر ہیں وہ بھی ساتھ ہو لئے اس وقت جھوٹا ساا چھا جمنع ہوگیا۔ فیکھنے میں غلو شد جیا ہے۔

دو آ دمیوں نے داہنے با کمیں حصرت سے ذرا آ کے چلنا شروع کیا کہ اوگوں کو ہٹا دیں ایک جگہ جنگن سڑک پر جھاڑود سے رہی تھی ان آ دمیوں نے اس کو ذرا ڈا ٹٹا بٹ جاراستہ چھوڑ دے تو حصرت ناراض ہوئے اور فرمایا تعظیم میں بیفلو ہے اس کودل گوارانہیں کرتا کہ امتیاز کی شان ہو۔

## راستەكسى كى ملكەنېيىل\_

ادر بیکار کرفر مایا بن لوید مسئلہ ہے کہ داستہ برکسی کی حکومت جائز نہیں راستہ کسی کی ملک نہیں بی تو طالموں کی شان ہے کہ داستہ ان کے لئے بند کئے جائیں کہ جب ہم تکلیں سب معطل ہوجا ئیں مسلمانوں کا کام بینیں پھر براحل سنج کی معجد میں بھنج کرفر مایا بد عات جیسے کہ عقائد میں ہوتی ہیں اس طرق اعمال میں بھی ہوتی ہیں۔ راستہ سے لوگوں کو ہٹا تا بدعت ہے اس سے بچنا چا ہے خواص کو بھی اس طرف توجہ نہیں اکرام و ہیں تک جائز ہے جب کہ دومروں کا اضرار نہ ہو۔

ایک برهبیا حضرت والا کے پاس آئی اور زار زار رونے لگی اور بے حدعقیدت طاہر کی ۔ اور ڈھائی آئے بہتے بندر کئے ۔ حضرت نے بہت خوتی سے قبول فرما لئے وہ عورت برا بر مجد تک روتی ہوئی ساتھ رہی ۔ بعد ازاں جب کھائے سے فراغت پاکر روانہ ہوئے تب بھی وہ روتی ہوئی ساتھ تھی تھی کہ جب قصبہ سے باہر ہو گئے تب وہ بشکل رخصت ہوئی۔ مجد میں بہنچ کر فرنایا قرآن شریف جاء نماز ول پررکھ دوتا کہ گلا عالی ہو۔

#### استنیلاء کا فرموجب ملک ہے۔

سوال نیا (جونکہ یہ تقریب می مبحث تقلید میں شامل ہے۔ لہذا یہاں سے لغایت صفحہ ۱۵ اتقریر ادب الاعلام کے آخیر میں بھی نقل کردی گئی ہے۔ ) محکم تعلیم کے مصارف محکمہ چنگی سے بور سے ہوں ۔ تو محکم تعلیم کی تخواہ حلال ہے یا نہیں ۔ فرمایا استیلا ، کا قرموجب ملک ہے امام ابوطنیفہ کے زدیک یہاں بھی مسئلہ ابوطنیفہ تا ہے ایک انگریز نے لکھا ہے کہ سلطنت کسی کے فقہ پڑئیں چل سکتی سوائے فقہ ونفی مسئلہ ابوطنیفہ تا ہے ایک انگریز نے لکھا ہے کہ سلطنت کسی کے فقہ پڑئیس چل سکتی سوائے فقہ ونفی سے ایک کا یہ کہنا ضرور بڑے تجربہ کی خبروج اسے دیا ہے۔

#### احتساب سلطان کا کام ہے۔

امام ابوطنیفہ کی بجیب انظرے دیکھئے امام صاحب کا قول ہے کہ آلات ابھوکوتو ڑ ڈالناواعظ کو یا کر نہیں آگر کو کی تو رہ دے تو طان لازم آئے گا یہ کام سلطان کا ہے وہ اختساب کرے اور تو ڑے بھوڑے اور سرا اور نے جو چاہے کرے و کیلئے اس میں کتا اس ہوسائے سلطان کے اور کس کے اختساب کا یہ تیجہ ہوتا ہے کہ وہ کام بند تو ہوتا نہیں جنگ وجدل اور فتنہ ہوتا ہے اور یا جمی منازعات بڑی دور تک بھنے جاتے ہیں یکی بڈا قامت حدود بلطان بی کے ساتھ فاص ہے۔

#### فقدجامع بهونا حايي

نقہ بڑی مشکل چیز ہے نقیہ کو بڑا جامع ہونا جاہے نقیہ بھی ہوا در محدث بھی ہو مشکلم بھی ہوسیا ک د ماغ بھی رکھتا ہو بلکہ کہیں کہیں طب کی بھی ضرورت ہے۔ فقہ بڑی مشکل چیز ہے گر آ جکل بعض او گوں ۔ نے اس کی کیا قد رکی ہے کہ فقہا پر سب وشتم کرتے ہیں۔ یہ گروہ نہا یت ورجہ مفسد ہے یہ لوگ جان جان کر فساد کرتے ہیں اور اشتعال والاتے ہیں بعض وقت تو ذراسی بات میں بڑا فتنہ ہوجا تا ہے۔

#### آمين بالخبر كاقصه

ایک شخص نے کہا حضور ہاں یہاں ایک جگہ مقلدین کی جماعت میں ایک غیر مقلد کھڑا ہوگیا۔
اور آمین زور سے کہی تواس سے بڑا قساد ہوااور پولیس تک نوبت بیٹی اور مقدم کو بڑا طول ہوا۔ فرمایا حضرت
والا نے اس پر جنگ وجدل کرتا ہے تو زیادتی ۔ لیکن تجربہ سے ثابت ہے کھمل کی جھ ہوگر جس نیت سے کیا جائے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے اگراس نے ضلوص سے اور عمل بالسنت کی نیت سے کیا ہوتا تو یہ نوبت شآتی ۔

### يه جيل مين بالحجر بهنيت خيرنهين

## آمين بالتجبر اور بالسراور بالشر

حضرمت واللہ فرمایا کہ میراشر یک جمرہ ایک لڑکا بیان کرتا تھا۔ کہ ایسے بی ایک موقعہ پرایک انگریز نے تحقیقات کی اورا خیر میں گویا تمام واقعہ کا فوٹو تھینے دیا اور کہا آ مین تین قسم کی ہے ایک آمین بالجبر اور اہل اسلام کے ایک فرقہ کا وہ ذرجب ہے، اور حدیث بھی اس کے نبوت میں موجود ہیں اور آیک آمین بالسر ہے اور وہ بھی ایک فرقہ کا فد جب اور حدیثوں میں بھی موجود ہے تیسری آمین بالشر ہے جو بالسر ہے اور وہ بھی ایک فرقہ کا فد جب ہوں د

### امام صاحب پرایک اعتراض کا جواب

 عدود کے ساقط کرنے کے لئے اونی درجہ کی مشاہبت کو بھی معتبر مانا ہے اور سرف نکاح کی صورت پیدا ہو جانے سے حدکوسا قط کر ویا انصاف کرنا جا ہے کہ ریکس درجیمل بالحدیث ہے۔

سیاور بات ہے کہ ایک تھے میں کو برے اور مہیب الفاظ کی صورت پہنا دی جائے۔ اس مئلہ کی حقیقت تو عایت ورجہ کا اتباع جدیث ہے۔ لیکن اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے جس سے تابت ہوتا ہے کے فیارت بائند امام صاحب نے فکات بائحر مات کو چندال برانہیں سمجھا اور بھی چند مسائل اس طرح بری صورتوں ہے بیان کر کے اعتراض کے جاتے ہیں۔ البتہ اعتراض جب تھا کہ اس امام صاحب کوئی زجر و است ہو یہ نہ کرتے ایسے موقعوں پر جہال حدکو ہمارے فقباء ساقط کرتے ہیں تعزیز کا تھم وسے ایس۔ است مورتوں ہے میں تعزیز کا تھم وسے ایس۔ است مورتوں ہے ہیں تعزیز کی جہت سے ہیں کہ شہدے حد ساقط ہوگئی۔

آ خرصہ بیث کی قبیل کہیں تو ہوگی۔اورکوئی تو موقعہ ہوگا جہاں ادرو السجندو د بالسبھات کمہ کے دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فعل جس پر حدشہہ سے سما قط ہوگئی چندال برانہیں سمجھا گیا صرف فرق اتنار ہاکہ امام صاحب ادنی شبہ کو بھی کافی سمجھتے ہیں اور ،اورلوگ تھوڑ ہے شبہ کومعتر نہیں سمجھتے۔

پھر غایت درجہ کا اتباع حدیث بیہ وایا وہ۔ کیا اند جیر ہے کہا بیٹے تھی کوتا رک حدیث ضعیف کو تیاں پر مقدم رکھے۔ وہ تو تس قدر عامل بالحدیث ہے فدا ہو جاتا جا ہے۔ ایسے تحق پر امام مالک صاحب تو خبر واحد بر بھی قیاس کومقدم رکھتے ہیں ان کوتو لوگ عالم بالحدیث کہتے ہیں اور امام صاحب حدیث نمیع بین ہے۔ کہتے ہیں اور امام صاحب حدیث نمیع بین ہے۔ کہتے ہیں۔ حدیث نمیع بین ۔

حضرت والانے اہل برخل گئے ہے فر مایا کل یوفت وعدہ ودعوت ہم نے تخمینہ دس آ دمیوں کا کیا بھااس وقت انداز ہ ہوتا ہے کہ چودہ بندرہ آ دمی ہوجا نیس گے اوگوں نے عرض کیا اس کا کیا خیال فرمایا بندرہ کیا سولہ ہوجا نیس تو کیا ہے فرمایا اطلاع تو کردینا جا ہے۔

## جس چیز کا زخ بدلتا ہے ذکوہ کس طرح دی جائے

سوال: رئک (پڑیہ) کا زرخ بداتا رہتا ہے تو زکوۃ کس فرخ کے حساب سے دی جائے۔ فرما بااداء ذکوۃ کے وقت کے فرما بااداء ذکوۃ کے وقت کے فرما بالتارہ وگا باعمدہ ترکیب ہے ہے وقت کے وقت کے فرما کا انتبارہ وگا باعمدہ ترکیب ہے ہے کہ وقت کے وقت کے ذرخ کا انتبارہ وگا باعمدہ ترکیب ہے ہے کہ جانب اللہ موال حصر رنگ تول کر نکال دے اور زکوۃ میں دیدے عرض کیا گیا کہ آجکل پڑیہ میں لوگول کو بوے بوے بوے بوے بول کو ایک کے ایمی فرخ اور برجے گا اس دا ضطے بہتوں نے پڑیکو بوے برجوں کے برجوں کے برجوں کے برجوں کے برجوں کے برجوں کے برجوں کا خیال سے کہ ایمی فرخ اور برجھے گا اس دا ضطے بہتوں نے برجوں

روک رکھاہے بلکہ خرید خرید کرد کھے جاتے ہیں۔

### زکوہ میں نکالی ہوئی چیز کوخر بدنا مکروہ ہے

اگریدنوة مین نکالا ہوارنگ کی مسکین کی ملک میں دیکر پھرخر بدلیا جائے تو آئیدہ نفع ہوسکتا ہے۔ فرمایا ہاں۔ مگرفتہانے زکوہ میں نکالی ہوئی چیز کے خرید نے کو مکر وہ لکھا ہے کیونکہ غالباوہ مسکین قیمت میں دعایت کرے گا۔اورا گردگگ خرید نے والاخرید نے وقت نالک نصاب نہ تھا اور اب زیادتی قیمت کی وجہ سے صاحب نصاب ہوگیا تب بھی زکوہ واجب نہ ہوگی۔

# حقیقت اشیاء تک پہنچنا صرف وحی ہے ممکن ہے

منجد برحل مجنج میں بیٹے ہوئے فرمایا عقلا وزمانہ کے رسوم اختر اعید کود مکی کردی کی قدر ہوتی ہے۔ کہ ہم کو بلامشقت رسول القلاف نے حقیقت تک ہونچا دیا۔ عقل سے حقیقت تک پینچنا ہوتا ہی نہیں۔ لا عدوی کی تفسیر

و کیمے طاعون کے بارہ بیں اختلاف ہے ڈاکٹروں بیں دوفریق ہوگئے ہیں ایک متعدی ماتا

ہمیں حقیقت معلوم ہوگی کہ تقین میں ہے ہیٹ واقعی اور جن ہے۔ اور دوسری باطل مولوی الوائس صاحب
ہمیں حقیقت معلوم ہوگی کہ تقین میں ہے ہیٹ واقعی اور جن ہے۔ اور دوسری باطل مولوی الوائس صاحب
ہمیں حقیقت معلوم ہوگی کہ تقین میں ہے ہیٹ واقعی اور جن ہوئے کا اور پر انقلامی ہے۔ انہ سن
احدوب الاول "اس سے اور تاکید ہوگی تعدیدی اور ایک معتدی ہوئے وہ یہ کہ من سے مرادگون

احدوب الاول "اس سے اور تاکید ہوگی تعدیدی اور ایک معتدی کردیا۔ ایک عددی کی اُنی ہوگی اور
ایک عدوی کا اثبات ہواں کے بین معنی ہوئے کہ جن تعالی نے متعدی کردیا۔ ایک عددی کی اُنی ہوگی اور
ایک عدوی کا اثبات ہواں کے بین معنی ہوئے کہ جب ایک کو طاعون ہوتا ہے تو دوسر سے کو بھی ہوتا ہے۔ قرال میں اختلاف کیا ہے اہلی سائنس بھی تو یہ بیس کہتے کہ بیاری خودا ہے اختیار
ہوتا ہے۔ فرایا یہ سلم تبیس کہ اہل سائنس کا عقیدہ جاہلیت کا مائیس بلکہ یہ کو طاعون ہوتا ہے تو دوسر سے کو بھی ہوتا ہے۔ فرایا یہ سلم تبیس کہ اہل سائنس کا عقیدہ جاہلیت کا مائیس بلکہ یہ کو طاعون ہوتا ہے کہ خداتو ای کے ہوتا ہوتا کی کو خوف ہے حقوق واجبہ تک تلف کرتے ہیں اس سے قبل ہر ہے کہ خداتو ای کے ہوتا ہیں میں دیا ہوتی کے ہوتا ہوتا کی عددی باذی الٰہی کے قائل ہیں رہااس کو خوف ہے۔ بھر کسے مان لیا جائے کہ عددی باذی الٰہی کے قائل ہیں رہااس کو خوف ہے۔ بھر کسے مان لیا جائے کہ عددی باذی الٰہی کے قائل ہیں رہااس کو

قانون قدرت کہنا اس کے معنی ایکے نزدیک ایسے ہیں جس ہے حق تعالی علت موجبہ قرار پاتا ہے اور اعتقاد اہل حق کا فاعل مختار ماشنے کا ہے۔

ہاں اہل اسلام اس کے خوف میں اتنا مبالغہ نہیں کرتے ۔ کیونکہ اس کو فاعل بالذات نہیں مانے ۔ کوئی چربھی فاعل بھی بالذات نہیں ۔ اطباع اسلام نے سمجھا ہے اس نکتہ کو وہ ہرجگہ باذن خلقہا کی قید لگاتے ہیں ۔ تواگر یول سمجھیں کہ بھاری کوئی موٹر چرنہیں بلکہ ہوا کے تعنون سے دومروں پر بھی اثر ہوتا ہے اور بھاری پیدا ہو جاتی ہے کی حرج نہیں ۔ اس نے خوج ہو جاتی ہے احادیث میں مثلا ایک حدیث میں ہے فرمن المعدد وم کما نفر من الاسد نیز دوسری صدیث ہے تابت ہوتا ہے کہ ایک و خضور ہوئی تو حضور ہوئی تو حضور کے فرمایا یہاں سے ہمٹ جاؤ ان دونوں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بھاری متعدی ہے اور حدیث لا عدوی میں تصریح ہے اس کی نفی کی تو دونوں میں جمع کی بی صورت ہے عدوی بالذات کی نفی اور عدوی باذات کی نفی کی تو دونوں میں جمع کی بی صورت ہے عدوی بالذات کی نفی اور عدوی باذن اللہ کا اثبات کیا جائے گھیتن کی تحقیق کہی ہو کی الا عدوی کی تحقیق حضرت والا کی کھی ہوئی کرتا ہے اسال کی الطب مقال اول میں ہے۔

#### رفقاء كاخيال ركهنا

اطلاع آئی کے کھاٹا تیار ہے ہوچھا ہمار ہے ہمرای ملازموں میں سے کون کون آگیا۔ معلوم ہوابعض آگئے ہیں اور بعض باقی ہیں اور عقریب آنے والے ہیں۔ فرمایا ہم چلیں وہ لوگ ہمی ہینی جائیں گے۔ چنا نچہ ایک مکان پر مسجد سے ذرافصل پر کھاٹا کھانے کے لئے بلائے گئے۔ وستر خوال پر بیلن پڑے کی روٹیاں تھیں اور ار ہر کی وال اور خشک اور گوشت تھا۔ کھاٹا شروع کرتے وقت ہو چھا گیاد گر لوگ آگئے انہیں معلوم ہوا ابھی نہیں آئے فرمایا ممکن ہے کہ مجد کے پاس آئے ہوں لہذا ایک آدمی وہاں رہنا چھی مع باتھی وہ ہے تاکہ ان کو یہاں لیان بھی مع باتھی میں جملہ سلمان ملازم آگئے کے فیل بان بھی مع باتھی حیاتی کے آگیا۔ فیل بان بھی مع باتھی معلوم ہوا الی شرکت نہ جھوڑی اور ایک بی جو گر شائل ہوگیا۔

اس وفت ہمارے بچمع کے آ دی تخیینا پندرہ تھے اور دیگر صاحب فاند کے شنا سامل کر بچیس آ وی ہوں گے۔ کھانا کھا کر سڑک کی طرف چلے اوگول نے عرض کیا کھانے میں کسی قدر دیر ہوئی حضرت معاف فرمادیں۔ اس کی وجہ یہیں کہ لا پروائی کی گی۔ ہم تو تمام رات جا گے میں بلکہ وجہ یہ ہوئی کہ ۔ نا ید دفعہ پکایا گیا گرنمک ذرازیا دہ ہوگیا۔ اس واسط اس کوالگ کیا اور دوبارہ گوشت کو ایا قصال کے ملنے میں دمیر ہونی فرض دوبارہ تیاری میں بید دیر لگی ۔ فر مایا بڑا افسوس ہوا آپ لوگوں کی تکلیف پراگر نمک زیادہ ہو گئی فرض دوبارہ تیاری میں بید دیر لگی ۔ فر مایا بڑا افسوس ہوا آپ لوگوں کی تکلیف پراگر نمک زیادہ ہو گئی ترکی تو ہوئی تاخق تکلیف اٹھائی اور نقصان کیا ہے آپ کی محبت ہے کہ اتنی آگیفیں گوارا کیس حق تعالی آپ کے یہاں برکت دے۔ سرٹ کر پہنے کر سوار ہونے سے پہلے معلوم کیا کہ سب لوگ آپ میں جب سب کو دیکھ لیا تب سوار ہوئے مولوی ابوالحسن صاحب بھی موجود ہے بعض سب لوگ آگئی انہیں جب سب کو دیکھ لیا تب سوار ہوئے مولوی ابوالحسن صاحب بھی موجود ہے بعض اوگوں کی تجویز سیتی کے حضرت والا اور تین خدام ہاتھی پر سوار ہوں باتی اسباب کی گاڑیوں پر خالب وجد اس کی صرف حضرت والا کے واسطے امنیاز رکھتا تھی۔

فرمایا جس بیس آرام : وائی کواختیار کریں گے۔ احتر نے فرض کیا ہاتھی کی سواری پرمنزل کرنا دشوار ہے جگہ بیند اور حرکت زیادہ تکان بہت جلد ہوجائے گا۔ چنا نچہ گاڑی جی کو پیند فرمایا گاڑی بہت بوی تھی نیچے اسباب وغیرہ اور خیمہ وغیرہ جمروا کراو پر نواڑ کا پلنگ باندہ کر قالین اس پر بچھا ویا گیا تھا آرام کے ساتھ حد منزت والا اور احتر اور مولوی ابوائحن صاحب اور مولوی ابوائحن صاحب اس برسوار ہوئے اور دوسری گاڑی پر ملاز مان اور دیگر اسباب تھا۔ مولوی عبد الغی صاحب بہاں سے رخصت بوئے تاکہ سرائے میراور منو کے اوگوں کو اطلاع دیں کہ حضرت والا شاہ بور سے واپس ہوکر و ہاں پہنچیں موٹ تاکہ سرائے میراور منو کے اوگوں کو اطلاع دیں کہ حضرت والا شاہ بور سے واپس ہوکر و ہاں پہنچیں گے اور ولوی ابوائحن صاحب کے ہمراہی اشخاص بھی رخصت ہوئے۔

تقریبا • ۵ آ دمی گاڑی کے ساتھ مشالعت کے لئے براهل گئی کے باہر تک رہے بازاد کے اوگ بوجھتے تھے یہ کوئی بادات ہے یا کیا ہے قصبہ متم ہونے کے بعد بادل ناخواستہ سب لوگ وائیل گئے ان بیل وہ براہ اس بھی تھی جوئی کو قصبہ میں داخل ہوتے دفت روتی ہوئی ساتھ ہوئی تھی ۔ اس پراس قدراثر تھا کہ قصبہ کے باہر تک روتی ہوئی ساتھ ہوئی تھی ۔ اس پراس قدراثر تھا کہ قصبہ کے باہر تک روتی ہوئی ساتھ جائی آئی ۔ حضرت فرماتے پرانی عورتوں میں بہت محبت ہے بمشکل اس کو تصبہ کے نام رکھا ۔

# بإرب كى أيك عجيب رسم

اوگول کے رفعت ہونے کے وقت مفترت والا پر بھی ایک خاص اڑ تھا۔ 9 بگر ۵۵ منٹ پر بر عمل گنج سے روانہ ہوئے ۔قصبہ کے باہر دیکھا کہ چھوٹا سا گھیر بنا کراس کے اندر بہت ی مورتیں ہاتھی کی . اور ہاتھی کے بچوں کی کوئی مع سواراورکوئی بلاسوار کے ہاتھ بھرتک او نجی رکھی ہوئی ہیں۔احقرنے ایک فخص سے بوچھا بدکیا ہے اس کا نام ڈی ہے۔ بیٹی گاؤں کے مالک۔ بداس واسطے بنا ویتے ہیں کہ چزیل اور جموت پریت کو بدگاؤں کے اندر شد جانے وے ۔ گویا گاؤں کے بدمحافظ ہیں ۔ حضرت نے بدئ کر فرمایا کہ خیالات بھی کیا چیز ہیں تو ہم بریق ان اوگوں میں بہت ہی زیادہ ہے۔

#### حق موروثیت کے متعلق بحث

مولوی تحر اخر صاحب نے پوچھا قانون موروعیت کی بعض لوگ یہ تو جد کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ملک کوفتح کیا تو اس کو ہرطرت سے اقتدار حاصل ہے اب اس نے اپنی طرف سے لوگول کو رہنیں والیس ویں اور کئی قبضہ مالکانہ دیا اور کئی قبضہ مالکانہ دیا اور کئی قبضہ مالکانہ دیا اور کئی قبضہ مالکانہ ہی کہ اگر گورنمنٹ کا اقتدار مالکانہ ہی فر مایا پہتو جیئے ہم شریعت نہ ہونے کی وجہ سے کی گئی۔ بیان اس کا بیہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کا اقتدار مالکانہ ہی مان لیا جائے تہ بھی زمین وارکومالکانہ وینائس کا موجب ہے۔ کہ کل حقوق مالکانہ اس کی ملک ہوں کیونکہ کا عدہ سلم ہے کہ الشہ یہ ادائیت ثبت بلو آن منہ قبضہ مالکانہ ویئے بعد دومرے کا قبضہ نما ٹھر سکنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے ایسائس میں اور کہیں کہ تھا ری ملک ہے۔ مگر کوئی تقرف اس میں نہیں کرسکو عمق فی اہر ہے کہ پیشر طباطل ہے بعض لوگوں نے اور ایک تو جیہ گی ہے وہ یہ کے گورنمنٹ نے حق مالکانہ کی کہی تہیں ویا نہ زمنیند ارکونہ کاشت کارکو بلکہ سب کوزمینیں عادیتا دی ہیں۔ لہذا اس کو اختیار ہے کہ ہوتھرف اپنا ہا ہے باتی رکھے۔ اور حق آ سائش زمیند ارکونئی اختیار کی دوسے دیا ہے۔

میں نے اعتراض کیا کہ اگر سب کے پاس آ راضی عادیت ہیں تو آئیں ہیں ہی و مثری ہیہ وغیرہ کیے ہوسکتے ہیں۔ حالا نکہ آئیں ہیں ہی بیمی بیہ معاملات ہوئے ہوں کے ہوسکتے ہیں۔ حالا نکہ آئیں ہیں ہی بیمی بیہ معاملات ہوئے ہیں اور عدالت تک بھی نوبت آئی ہے اور عدالت بھی جملہ حقوق کو برقراد رکھتی ہے نیج نا ہے لکھے جاتے ہیں اور داخل خارج ہوتا ہے۔ زرشن دیا جاتا ہے میراث میں آ راضی منتقل ہوتی ہے اس پر فیصلے و کے جاتے ہیں اور داخل خارج ہوتا ہے۔ زرشن دیا جاتا ہے میراث میں آ راضی منتقل ہوتی ہے اس پر فیصلے و کے جاتے ہیں بیا مادیت عادیت کے ہیں ۔ یا ملک تام کے ان سے ملک کالورا خبوت ملتا ہے اور جب ملک تام سے اور کیا ہوسکتا ہے۔

### ذكرية تضنع بالكل نهيس ربتنا

فرمایا مولوی عبدالخیٰ صناحب ماشاءاللہ سپاہی آ دمی ہیں بڑے متعد ہیں پہلوان آ دمی ہیں۔

بھر نیلی وعملی کمال جدا تکر وضع سے مطلق نہیں معلوم ہوتا کہ یہ بچھ بھی ہیں بیدذ کر کا اثر ہے ذکر بجیب چیز ہے سب اصلاحیں اس سے ہوجاتی میں ۔ مولوی عبد الغنی کس قد رساد ہے ہیں کہ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بڑھے لیکھے بھی ہیں۔ ذکر بناوٹ کوتو بالکل ہی اڑا ویتا ہے۔

مولوی عینی صاحب بہت فوش پوشاک تھا ایک دن کہنے بھی گے کہر ترکین میں کیا حرق ہے بہت فوش ہوت کہا مولوی بیتو ہمال ہواں مدیث میں ہوت کہا مولوی ساحب ای وقت تک بیسب ہے۔ جب تک کر حقیقت مشفف نہیں ہوئی اور جب حقیقت مشفف ہوگی اور الله حسیل و یہ حسب الحمال سے استدلال رکھا جائے گا سے مفہوم اس کا مجھ میں آ جائے گا۔ چنا نچہ وہ تھا نہ مجون میں رہے۔ اب ان کی حالت و تکھنے کہا چکن اور گھڑی اور وضع قطع سب نجول کئے پر انچہ وہ تھا نہ مجون میں رہے۔ اب ان کی حالت و تکھنے کہا چکن اور گھڑی اور وضع قطع سب نجول کئے خریجوں کی می وضع ہوگئی۔ اب وہ ایک ضلع میں ہیڈ مولوی ہیں۔ ظالب علموں کی طرح ہم بھی نہ جھو متے جھا متے چلتے ہیں۔ واستہ میں طنے والوں کو بہتیا نئے بھی نہیں ان کی حالت و کی کر الد آ باد میں اسکول میں طالب علموں نے میرے وعظ میں آ نا جھوڑ دیا تھا اس ڈ دے کہ انہیں کی طرح ہم بھی نہ ہوجا کیں۔ ویکھوں بیا ہوش نہیں دیا تا اس ڈ دے کہ انہیں کی طرح ہم بھی نہ ہوجا کیں۔ ویکھوں بیا ہوش نہیں دیات الله جمیل و یہ حسب المحمال سے استدلال

بات یہ ہے کہ بناوٹ ای وقت تک ہوسکتی ہے جب کہ کتن بدن کا ہوش ہواوور یہ ہوش جب ہوتا ہے جب کہ اور کو کئی شغل نہ ہوؤ کر ایسی چیز ہے کہ تمام ہوش کو اپنی طرف تھینچ لیتا ہے ابنا ہوش ہیں۔ نہیں رہتا۔خواجہ عزیز الحسن صاحب کو و کیھئے کہ ڈپٹی کلکٹر تھے مگر چیراسیوں میں اور ان میں کچھ فرق نہیں۔ ان کولوگ وضع قطع پر بہت ٹو کتے ہیں مگر حالت کسی پرطاری ہوتب وہ جائے۔ خواجہ صاحب کا ایک قصہ

 ہے ندواڑھی میں کنگھی ہے ایک ہونق سار بتا ہے خواجہ صاحب نے یہ قصد آ کر مجھ سے بیان کیا میں نے کہااور تو کچھ بھی ہوگڑاس سے یہ بڑا فا کدہ ہوا کہان کے ذہن میں آب بیاتو ندر ہا ہوگا کہ میں نے آپ کو بھاڑات ہے کہ ذکراللہ سے تعمیر باطن ہوتی ہاور تعمیر طاہر میں فرق ضرور آ جا تا ہے۔

# احوال اورموار داورخوارق اہل باطل ہے بھی ہوتے ہیں

فرمایا احوال اورمواجید ایل باطل پر بھی ہوتے ہیں اورخوارا ق ابل باطل ہے بھی صاور ہو سکتے ہیں تو بید سب علامات تقائیت نہیں ہو سکتے اور ما بالفرق صرف شرایعت رہی اگر صاحب حال مواجید وخوار ق تم نیعت ہے تو کامل ہے ورنہ بھی نہیں کسی ورجہ میں بھی نہیں۔ شعر کورکورانہ مرودر کر بلاکا مطلب

یو چھا گیاا ن شعر کا مطلب کیا ہے۔

کې بر کورا نه مردور کربلا تا نيفتی چول حسين اندر بلا

فرمایا تا جمعنی جب تک ہے بینی جب تک حصرت حسین کی طرح بلا یعنی مجاہدہ میں نہ بڑ چکو کر بلا بعنی مقام عشق میں جانے کا تام مت اور اور اس شعر کا مطلب پو چھا گیا ہے۔ ''مرمرا تھلید شال بریاد، داؤ'

حفرت نے فرمایا کہ اس شعر کا مطلب تو صاف ہے۔ کیونکہ یہ مقولہ ہے اس صوفی کا جس نے دوسروں کو ' فر بدرفت وخر بدرفت و فر بدرفت کا تے ہوئے بلا تحقیق مقصود خود بھی فر بدرفت و فر بدرفت کہ مناشردع کیا تھا اوراس کوران تھلید کی بدولت اینا گدھا تھو جیٹھا تھا۔

## شعرمرمراتقليدشال بربادكامطلب

بال مولانا کے دومرے اشعار جن میں تقلید کی ندمت ہے مثلا ہے کہ۔ زانکہ بر ول نقش تھلید است و بند رد بآب چیثم بندش رابرند زانکہ تقلید آفت ہر نیکوئی است قابل جمین بی تقلید بیس وجواب میہ ہے کہ یہاں تقلید سے مراد جمہدین کی تقلید بیس ہے بلکہ اس سے مراد بلااطلاع علی حقیقة الحال دوسروں کی فقل کرنا ہے سویہ تقلیدا گریری باتوں میں ہے تو مطلقا ندموم ہے کم ہو ظاہر اور اگرا جمی باتوں میں ہے تو ندموم اضافی لیعنی تحقیق کے مقابلہ میں ندموم ہے کوفی نفسہ محمود ہے۔ جنانجہ خود موالا تافر ماتے ہیں۔ ۔

#### بم مقلد تیت محروم از نواب توجه گز مزد باشد در حساب

مولوی ابوالحسن صاحب نے پوچھاکل آپ نے فزمایا تھا کہ وحدۃ الوجود کو میں افضل الاحوال وارفع المقامت بجستا ہوں۔ وحدۃ الوجود کے معنی میری سجھ میں نہیں آتے فرمایا آپ کیا ججھے ہیں۔ عرض کیا میں وی سجھتا ہوں جو حضرت نے کلیومنتوی میں لکھا ہے جس کا نام وحدۃ الشہو و ہے کیا وہ اور ساک میں فرمایا بال صرف اختلاف عنوان ہے ۔ (اس کے بعد اس پر طویل تقریر فرمائی اور اس مسئلہ کو ایمی میں فرمایا بال صرف اختلاف عنوان ہے ۔ (اس کے بعد اس پر طویل تقریر فرمائی اور اس مسئلہ کو ایمی وضاحت ہے بیان فرمایا کہ میں نے ہندی کی وضاحت ہے بیان فرمایا۔ جس کی نسبت بمنالا مزید علیہ کہنا تھے ہواورخود ہی فرمایا کہ میں نے ہندی کی چندی کر وی ۔ اور اس کے نشمن میں مقامات انجیاء کے متعلق بھی تقریر فرمائی اور احقر کی ورخواست پراسکا چندی کر وی ۔ اور اس کے مقامات انجیاء کے متعلق بھی تقریر فرمائی اور احقر کی ورخواست پراسکا میا دب الالوج بیت والرسالیہ شیخ پر فرمایا۔ افسوس ہے کہ اس کا مسودہ بھی ایسا گڑ برہ ہو گیا کہ صاف نہیں ہو سکا۔ انا للہ و انا الله و انا الله

سے تقریم نہایت مبسوط تھی اور شافی و کافی تھی۔ احقر نے عرض کیا افسوس ہے کہ آئ کی تقریر کے الفاظ محفوظ ندر ہے کو یہ تقریر حضرت کی تحریر میں کہیں مل جائے گی لیکن وہ ایسی نہ ہوگی ۔ فر مایا میری تقریر میں تو وسعت ہوتی ہے اور تحریر تنگ ہوتی ہے جتی کہ بعض دفعہ میں بھی نہیں ہجھتا (احقر کہتا ہے تنگی تحریر کے معنی میہ ہیں کہ وہ تفسر ہوتی ہے نہ مید کہ وہ افاوہ مطلب ہے بھی تنگ ہوتی ہے کما ہو مشاہد فی جملہ تحریراند اور وجداس کی مید کہ اختصار اور ترک لا لیعنی حصرت کی طبیعت میں واضل ہے کو یا طبیعت فائیہ ہے اور اس کا بیان حصرت کی طبیعت میں واضل ہے کو یا طبیعت فائیہ ہے اور اس کا بیان حصرت کے ایک ملفوظ میں موجود ہے۔ جس کو تقریر احتی کی تو نیق نہ ہو بھر مانع تو کم رہیں بینی قلب کو تیار رکھنا جا ہا ہے کہ قارم اور مہیا رکھا جائے گو توجہ بحق کی تو نیق نہ ہو بھر مانع تو کم رہیں لیمی قلب کو تیار رکھنا جا ہے کہ تاریخ اور مہیا رکھا جائے گو توجہ بحق کی تو نیق نہ ہو بھر مانع تو کم رہیں لیمی مسلط میں ہوتا ہے کہ تاریخ اور مہیا رکھا جائے گو توجہ بحق کی تو نیق نہ ہو بھر مانع تو کم رہیں لیمی قلب کو تیار رکھنا جائے ۔ تا کہ جس وقت تو فیق ہوتا سانی کے ساتھ اس کو متوجہ کر سکھا انتہا ظاہر ہے کہ اگر تحریر میں مسلط

کیا جائے تو دیرزیادہ لگتی ہے اس واسلے قلب اس کو گوارانہیں کرتا۔اور تقربر میں دیر کم لگتی ہے۔اس واسطے تامل نہیں فرماتے۔

#### انواركيا چيزېن

#### مراقبهفيدب

سوال: مواوی ابوالحن صاحب نے بوجھامرا قیاور خیال باندھنامفیدے یانہیں۔فرمایا بال گرمقصود نہیں۔مثلا مراقبہ الم یعلم بان الله یہ ہے۔ بتایا جاتا ہے اس سے تعنوری میں ترقی ہوتی ہے۔ گشف قبور کی اصلیت

سوال: موادی ابوالحن صاحب نے بوچھا کشف قبور کی کیا اصلیت ہے کیا واقعی حالات معلوم ہو جاتے ہیں ۔ فرمایا میں قوت جبال جاہے صرف کراو ۔ گر بریکار ہے اور کوئی کام کی بات نبیں لوگ اس کو بڑا کمال بچھتے ہیں ۔ حالانکہ بچھی نبیس ۔ کشف قبور بھی صحیح بھی ہوتا ہے۔

#### أيك قصه بإبت روامانت

چنانچدایک قسد ہے کدایک قبر برایک مسافر مخص نے فاتحد براهی اس کواسکا حال منکشف ہوا

کے مذاب میں جلا ہے اور نظر آیا کہ وہ نہایت منت وساجت کے ساتھ ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس ایک امانت تھی وہ میں نے رونیس کی بلکہ کر گیا اس کی وجہ سے عذاب میں جتلا ہوں اب وہ ا امانت میری بیوی کے پاس ہے تم نشداس سے واپس کرا دوتا کہ میں عذاب سے چھوٹ جاؤں ۔اس کی بیوی ہے کہا گیا اس نے اقر ارکیا اور اس کا علم بجز بیوی کے کی کونہ تھا۔

## تصوف اور فقد کی نسبت امام مالک صاحب کا قول فرمایا مام مالک صاحب کا قول مشہور ہے۔

"من تفقه ولم يتصوف فقد تقشف ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جسع بينهما فقد تحقق" حب بيروايت بل تے جامع التفامير مصنف تواب قطب الدين خال صابل ديمي ہے۔

## ونیابہت تھوڑی می ہی کافی ہے۔ رجاء کوعالب رکھنا جا ہے

قب گولا کے قریب بہنچے تو ایک بہت ہی ٹوٹی چھوٹی ہوئی جھوٹہ ری میں ایک بچہ کو پڑا ہوا دیکھا جوسرف اس قابل تھی کد دھوب ہے بچا سکے فرمایا دیکھئے اس میں ہمی کوئی انسان ہی گذر کرتا ہے۔ بسر کے لئے یہ ہمی کائی ہے۔ بال ہوں ہے۔ مولوی ابوالحسن صاحب نے بوش کیا بڑا ڈرلگتا ہے آخرت سے فرمایا۔ رجا ، کوغالب رکھنا چاہئے۔ فدا تعالی نے ایمان دیا ہے۔ یہ امادت قصد رحمت کی ہے۔ گوسزا اپنی فارائقیوں سے بھگتنی پڑے گران شاء اللہ تعالی نجات ہو ہی جائے گی۔ خوف عالب کرنے سے یاس ہوتا ہے۔ بہر آدی ہے۔ بھرآدی ہے۔ بھرآدی ہے۔ بھرآدی ہوتا۔

۲ بج دن کے قصبہ گولا میں مینچے۔ ڈیر ہ قصبہ ہے آگے بڑھ کرا کیے باغ میں لگایا گیا تھا اس میں بختہ تالاب بھی تقا اور اٹھا کر دورہ تالاب کے غرب میں اور شرق کی طرف ہمارا ڈیر ہ تھا۔ قصبہ تقریبا نصف فرلا تگ دور تقاعمر کی نماز بھی ڈیر ہمیں پڑھی۔

#### قضائے حاجت کے لئے دورجانا

آئ بوجہ تکان عصر کے بعد ہوا خوری کوئیں گئے۔ پائخانہ کی قبات اس وقت تک کھڑی ٹیس ہوئی تھی حضرت والا کو پیٹا ہے کی حاجت ہوئی تو وہاں ہے قریب نصف فرلا تگ کے دورتشریف لے گئے صن العزيز \_\_\_\_\_ جلدجيارم

(اقول هو موافق الحديث ابعد في المذهب ) بجي شكر قديا الطور ناشتالا في تنس

# ۱۹۱۲ مفروسیاه یوم الخمیس ۲۱ دیمبر ۱۹۱۷ء

## كافركي زمين ميں اوان كہنا

شب پنجشنبہ میں مغرب کی نماز ڈیرہ میں پڑھی مولوی ابوائنس صاحب نے عرض کیااؤان کہہ دی جائے۔ فرمایا ہندو کی زمین ہے وہ برامانے گا۔احقر نے عرض کیااور قصبہ بھی بہت قریب ہے مہد بھی قصبہ کے آخر میں ہے اس میں اڈان ہوتی ہوگا اذان السعی یکفینا پڑمل ہوسکتا ہے فرمایا ہاں۔اس کے بعد عشاء کے وقت سامنے ٹھا کر دوارہ میں گھا فہ بجایا تو فرمایا دیکھو میں حذور تھا۔اذان کہنے میں سامنے شوالا ہے عشاء کے وقت سامنے ٹھا کر دوارہ میں گھا فہ بجایا تو فرمایا دیکھو میں حذور تھا۔اذان کہنے میں سامنے شوالا ہے اذان ہوتی تو مالک زمین براما سااور خوشی سے اجازت ٹھیرنے کی ندویتا تو ٹھیرنا جائز ندہ وتا۔

عشاء کی نماز میں سورہ نین اور نسکاٹر بڑھی رات کو یہ بجویز ہوئی کہ بھی کوسٹر بہت سویرے ہو۔ اور کھاناکل دو پہر کا مبیں ہے تیار کر کے ساتھ لے لیاجائے تا کہ شاہ پور میں بہتی کر ملاز مین کو زخمت نہ ہواور دیر نہ گئے بہن ملازم نے عرض کیا برتن ہمارے یاس کم بیں دو تین قتم کا کھانا مسلم ساتھ لیس کے فرمایا دو تین قتم کی خرورت نہیں۔ ایک قتم کا کھانا لے او۔

چنانچوسرف آلوگوشت لے ایا گیا۔ اور فرمایا اسب بھی گاڑیوں میں لا وکررات ہی کو تیار کر دیاجائے تا کہ میں کو دیر نہ لگے۔ معلوم ہوا کہ شاہ پور میں بنگر موجود ہاس واسطے ڈیر و کے اکھاڑنے کا بھی انظار نہ کرنا پڑے گا۔ ڈیر ہم سے پیچھے آتا رہے گا۔ چنانچہ ایسانی ہوا۔

## جانورون کی آوازون کے مراولات

بعد مغرب جانوروں کے بدلولات کا ذکر ہوا۔ قرمایا کسی کا قصہ ہے کہ وہ جانوروں کی ہولی بیجھنے کا دعوی کرتا تھا۔

# گیدڑوں کی آوازوں سے آیک واقعہ کاعلم

ایک دن لوگوں نے ایک ایسے شخص کو جو گیدڑ کی بولی بوانا جانتا تھا ایک جگہ جنگل میں ایک خندق کے اندر بٹھا کر بلوایا۔اوراس شخص سے بو چھااس آ داز سے کیا تمجھ میں آتا ہے۔کہا یہ یول کہتا ہے حسن العزيز ---- جلد جبارم

کے میری موت قریب ہے لوگوں نے ہنستا شروع کیا کہا آ واز تو یہی کہتی ہے وہ بولنے والا دیر تک ندآیا جا کردیکھا تو ایک خندق میں مرابرا ہے معلوم ہوا کہ نالی سے باہر کو چڑھنا چاہتا تھا گرااور مرگیا۔ منح کی نماز ڈیرہ میں پڑھی اور سورہ مطففین اور والفہ ہر پڑھی۔

# روا نگی قصبہ گولا ہے بجانب شاہ بور

٢٢مفره ١٣٣ ها ع ٢٥٥منك (جعرات)

اولیاء کی مخالفت موجب عذاب ہے یانہیں

مولوی ابوالحن صاحب نے گاڑی پر بیٹے ہوئے پو جیما انبیا علیم السلام کی خالفت کرنے سے اوگول پرعذاب آئے ہیں اولیاء کی خالفت سے بھی عذاب ہوتا ہے بیانہیں فرمایا جیسے نبوت قطعی ہے ایسے بی اس کی خالفت پرعذاب بھی بیشن ہیں ہے۔ اور ولا یت قطعی نہیں اس واسطے عذاب بھی بیشن نہیں ۔ تواگر ایسے خص سے خالفت میں در ہوجواس کی ولا یت کونہ جائے ہواس صورت میں عام مومن کی مخالفت کا ساگناہ ایسے خص سے خالفت صادر ہوجواس کی ولا یت کونہ جائے ہواس صورت میں عام مومن کی مخالفت کا ساگناہ ہوگا۔ عام مومن کو بجی بلاوحہ آ زودہ کرتا جائے نہیں۔

اورا گرخالفت کرنے والواس کی ولایت کا عالم ہوتو اگرخالفت بلا وجہ ہوتو گناہ صورت اول سے ازید ہوگا۔ ای صورت کی نیست وارد ہے میں اذی لی ولیا فغد اذنته بالدر ب اورا گرخالفت بوجہ ہوا ورخالفت حق ہوا گر وہ فعل محمل تاویل ہے اور اس نے تاویل نہ کی تو کوئی وہال دنیا کا آئے گا۔ ہلاک ہوجائے یا کوئی صدمہ پنچ اور اگر وہ فعل محمل تاویل نہ ہوتو مخالفت کرنے والا جب کہ حق پر ہے معذور ہے۔

# حدیث الشیخ فی قومه موضوع ہے

اس پرسوال کیا گیا کہ مرید کے لئے تو شیخ کی مخالفت بہت ہی شدید ہوگی۔ حدیث میں ہے الشب ف می مندومه کا لئیسی فی امته اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرید کوشنخ کی مخالفت کا ساتھ مرکھتی ہے فرمایا اس کا حدیث ہوتا تا بہت نہیں اور اگر حدیث ہو بھی تو شنخ ہے مراد بوڑ حا ہے کیونکہ اس زمانہ میں شنخ مرمایا اس کا حدیث ہوتا تا بہت نہیں اور اگر حدیث ہو بھی تو شنخ ہے مراد بوڑ حا ہے کیونکہ اس زمانہ میں شنخ ہم میں تاویل احیانا ہے اور اگر وہ فعل داخل عادت ہوتو تا ویل کی ضرورت نہیں یول تو کوئی فعل ہی ایسانہیں جس میں تاویل قریب یا جید ندہ و سکے۔

#### بزرگوں کی مخالفت خطرناک چیز ہے

شیخ اکبر بر می خص تھان کی تخالفت بردی کی گئی۔ گرلوگوں نے ان کو پہچا نا نہ تھا ظاہر اان کے اقوال خایاف معلوم ہوتے تھے۔ اگر بعد پہچان لینے کے ان کی مخالفت کی جاتی تو عماب ہوتا۔ رہا ہے کہ جب ظاہر خلاف تھا تو بعد میں پہچان کسے ہوگئی کہ وہ مخص ایسے تھے۔ بات یہ کہ جن بات پھی نہیں دل کھنگ جاتا خاہر خلاف تھا تو بعد میں پہچان کسے ہوگئی کہ وہ مخص ایسے تھے۔ بات یہ کہ جن بات چھی نہیں در ہتا۔ اور جوصور تیل ہے کہ اس ظاہر کے اندر باطن اور موجود ہے پھراس کی تحقیق ہوجاتی ہے اور کوئی شربیں رہتا۔ اور جوصور تیل موجب ضرر بتا میں وہ بھی اگر بمصلحت شری اختیار کی جا میں تو موجب ضرر نہیں اور سے بھی شرط ہے کہ مخالفت کرتے وفت اس کا باطن رکتا نہ ہوور نہ باطن کے مقتقا پر اہل باطن کھل ضرود ہے ور نہ باطنی ضرر ہوگئی اور سے موجود ہوگئی اور کواصل برکات اپنے ہی سلسلہ سے آتے ہیں ۔ گرشرا اکھ اور موانع بھی تو ہیں۔ اور کواصل برکات اپنے ہی سلسلہ سے آتے ہیں ۔ گرشرا اکھ اور موانع بھی تو ہیں۔

سوال: کیااس خالفت ہے نبست چین جاتی ہے۔ فرمایا نسبت نہیں چھنی مناسبت چھن جاتی ہے کو یاعبادت کیونکہ خابت ہے کہ الفائی لا یہ دمناسبت چھن جانے ہے استعداد قبول فیوش کم ہوجاتی ہے کو یاعبادت ہوجاتی ہے پھر یہ غبادت بالعرض مفتر ہوتی ہے حقائق کا انکشاف نبیس رہتا اور عمل میں دشواری ہوجاتی ہے ۔ اور اگر کوئی باوجود غباوت کے عمل کر ہے تو اجر ملے گا مگر مشکل ہے کیونکہ فعل اندر کے تقاضا ہے ہوتا ہے اور حال ندر ہے ہے تقاضا ہیں رہتا غرض بزرگوں کی مخالفت خطر تاک چیز ہے۔ میں درویشوں کے برا اور حال ندر ہے ہے تقاضا ہیں رہتا غرض بزرگوں کی مخالفت خطر تاک چیز ہے۔ میں درویشوں کے برا کہ ہمت ہوں۔ جب تک تاویل کی بھی گنجائش ہوا عبر اض نبیس کرتا۔ اس کا مطلب بینیں کہ میں ہر شخص کو مقد ابنالیتا ہوں۔

### حسنظن میں توسع اور اقتراء میں احتیاط حیاہے

ایک تو ہے عقیدت (جمعنی حس طن ) اس میں میری طبیعت میں بولی وسعت ہے اور ایک ہے ، اتباع بعنی کسی کومتبوع اور مقد ابنالیا اس میں میر ہے مزاج میں بولی تنگی ہے اور یہی ہونا بھی جا ہے ۔ اس میں جوکوئی توسع کر ہے تخت خطر ناک ہے ایسے ایسے راہز ن آ جکل موجود ہیں کہ خدا بچائے ۔ اس کے لئے برای جھان بین کی ضرورت ہے جب تک پورااطمینان ندہوجائے بھی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے جا ہے کوئی کیسا تی مشہور و معروف ہوا کے لئے بوری جمیعت قلب جا ہے کسی نے کہا ہے ۔

سن العزيز ---- جلد جهادم

بابر که تشعنی ونشد جمع دات وزنق نرمید صحبت آب وگلت زنهاد نیم محبت آب وگلت رنهاد نیم محبتش گرزال بماش ور نکند روح عربیز ان محلت

# اگرنا قابل کے پاس جا تھنے تو کیا کرے

اگر کسی ایسی جگہ جا کر پیش جائے جس سے اطمینان نہ ہوتو جائے کہ اس سے استفادہ نہ کر سے ادر تعلیم و تلقین حاصل نہ کر سے خواہ دہ ناراض ہی کیوں ندر ہے۔ کیونکہ بیناراض ہونا ناحق ہوگا اس سے پچھے اند بیشنہیں ہاں مخالفت نہ کر ہے۔ اور اپنی طرف سے اس کی گستاخی اور ول آزاری نہ کر ہے۔ ایسی مختص سے استفادہ کرنافضول ہوتا ہے۔ کیونکہ استفادہ کے لئے شرط ہے اعتماداور جس پراغتماونیس اس کی تعلیم دل میں موثر کیا ہوسکتی ہے ای واسطے میں بعض مریدوں کو دومروں کے باس بھیج دیتا ہوں جب کی تعلیم دل میں موثر کیا ہوسکتی ہے ای واسطے میں بعض مریدوں کو دومروں کے باس بھیج دیتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ ان کو میر سے اور الطمینان نہیں۔

#### يعقيدت مريد كاقصه

ا بھی کا ایک قصہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیماری میں جھے سیعت ہوگیا تھا جھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس کومیر سے ساتھ مناسبت نہیں میں نے کہا جاؤ مولانا عبد الرحیم صاحب کے پاس کہا نہایت ادب سے درخواست ہے کہ بدد عانہ کرنا۔ میں نے کہا اس کواعماد تو کیا عقیدت بھی نہتی ۔ جھے کبیرہ کا مرتکب سمجھا۔ میں نے کہا بھی کان بکڑوا کرنگلوادوں گا۔ آخروہ جلے گئے طالا نکہ مولانا تھے۔

# شیخ کوعلم ہوجائے کہ اس کومناسبت نہیں اس کو جلتا کر دینا جا ہے

کیا۔ ہمارا اتناظرف کہاں میرے یہاں لوگ آتے ہیں ہمیشدان کے فائدہ کا خیال رکھتا ہوں ہیں ان کو خدا کا ہندہ بنا تا جا ہتا ہوں اپنا ہندہ نیس بنا تا۔ جب سی کوفع نہ ہویا اس کی سیری نہ۔ ہوئی ہوتو بلا ہیعت کے والیس کردیتا ہوں یا بعد بیعت کے ہمی معلوم ہوتو کہددیتا ہوں اور جگہ جاؤ۔

# مريداورشيخ ميں مناسبت طبعی ہونا حاجئے

مریداور شخ میں مناسب طبعی ہونی چاہئے۔ تکلف اور تصنع اور تھنج کھنے ہے کام نہیں چاتا۔
میاں بی بی کا ساقصہ ہے کہ دونوں میں نباہ جب ہی ہوسکتا ہے جب کہ طبعی مناسبت دونوں میں ہواوراس مناسبت کا کوئی ضابطہ اور قاعدہ نہیں جیسے کہ مردو تورت میں مناسبت کا معیار کچھ حسن و جمال نہیں بعضی عورت حسین ہوتی ہے اور میال بی بی میں موافقت خوب ہوتی ہے اور میال بی بی میں موافقت خوب ہوتی ہے ای داسطے عدیث میں مخطوب کے دکھے لینے کی اجازت ہے۔ بلکہ اس کی تحریف ہے اور میان کی تحریف ہے ہے۔

# پیرومرید میں مناسبت موقوف علیه اصلاح ہے

ای طرح مناسبت مین الشیخ والمریداصلاخ کاموتوف علیه ہے ای واسطے تعدوبتیون سے منع کیا جاتا ہے کیونکہ دوشیخوں میں باہم ضرور فرق ہوتا ہے تو مریداس ہے موافقت کرے کا باس سے اس کی فرائس سے اس کی فرائس سے اس کی فرائس سے اس کی فرائس سے اس کی مشال قرآن شریف میں ہے فہرت کہا ہے السمرید بین الشبیخ کا انزوجہ بین الزوجین سیال کی مثال قرآن شریف میں ہے ضرب الله مثلا رجلافیه شرکاء متشا کٹون و رجالا سلما لرجل

## بركت كي تحقيق

برکت کاذکر ہواتو احقرنے عرض کیا برکت کی حقیقت کیا ہے جمھے میں نہیں آتا۔ کہ چیز ہوتھوڑی

سی اور بلاشمول دوسری چیز کے بہت ی ہوجائے اور کہتے ہیں کہ وقت میں برکت ہوجاتی ہوتا

ہے کہ گھنٹہ بجائے ۱۰ منٹ کے منٹ کا ہوجائے یا دان رات کے گھنٹے بجائے ۲۳۳ کے ۲۳ ہوجا تھیں یا کیا

فر مایا برکت کی حقیقت تو معلوم ہے اور وہ افت میں زیادت ہے۔ حاصل اس کا کسی شے پرزیادہ نفع کا

مرتب ہوتا۔ ہاں کیفیت معلوم نہیں۔ کیونکہ عادت کے خلاف ہوتا ہے بوجہ خارق عادت ہوئے گے اس کو

مرامت کہا جاتا ہے۔ باتی اہل گشف کے نزدیک میرجی ٹابت ہے کہ وقت قابل انبساط والقباض چیز ہے

حسن العزیز \_\_\_\_\_ جلد جہارم ۵ گفتہ برا بر ہو جاتے ہیں ہیں کے۔

# تعلیم الدین جاردن میں لکھی گئی ہے

مولوی ابوالحن صاحب نے عرض کیا ضرور دفت قابل بسط ہے۔ حضور نے تعلیم الدین جار اون میں اللہ کا سے سردر کی نظیر موجود ہے۔ فرمایا اوئیں کہ ایسا ہوا ہو۔ ہاں میں نے یہ کتاب شوق سے ضرور کہ میں ہے۔ عرض کیا جھے تحقیق ہے کہ چاردن میں کھی ہے اس دفت حضرت کو یاد ٹیس رہا اس کے بعد پچھ اور با تمیں ہوتی رہیں۔ مولوی ابوالحن صاحب سے حضرت نے فرمایا آپ کے حالات سے اور مختلف اور باتیں ہوتی رہیں۔ مولوی ابوالحن صاحب سے حضرت نے فرمایا آپ کے حالات سے اور مختلف سوالات سے اور حصول ہوتا ہے گئے پر بیٹان ہیں عرض کیا ہاں کہ جہ پر بیٹانی ضرور ہے فرمایا پر بیٹانی میں عرض کیا ہاں کہ جہ پر بیٹانی ضرور ہے فرمایا پر بیٹانی کو چھوڑ نے ۔ اور حصول مقصود میں جلدی نہ سیجے اس کا متیجہ سوائے جرانی کے پہنیں د

آب کا کام طلب ہے، حصول مقصود کے آپ مکلف نہیں ۔ میرے خیال میں یہی وجہ پر ایثانی کی ہے۔ مولوی صاحب کی حالت ریکلمات تشفی بخش بن کرالی ہوگئی جیسے کوئی بچے مصیبت میں بہتا اہونے کے بعد یک لخت اپنی مادرمبر بان کے پاس پہنچ جائے ادراس ہے اپنی مصیبتیں کہتے گئے۔

آبدیدہ ہوکرع ش کیا سارا قصد ہی کہدروں اور اپنی تما سرگذشت بیان کی جس کا خلاصہ مختلف شیوخ کی طرف رجوح کرنا۔ اور سی سے تبلی نہ پانا اور اس سے اضطراب و تشویش کا بیدا ہوجانا تھا۔ حضرت والا نے ان کی نبیایت درج تشفی کی اور ایسے موقعہ کے لئے نہایت مفید ہدایات اور طریقے ارشاد فرمائے۔

اس موضوع پرتقر بر ذیره گفته تک جاری رہی اس کا نام بھی علیحدہ ''ادب الطریق''اور اقتب''ادب الرفیق' تبحویز فرمادیا۔ بی تقریر قلم بند کرئی گئے۔اور بحد ابتداس کی تبیین ۲۵۰ سطر بیس ہوگئی وہ مستقلا علیحدہ ہے۔

# منصور برطلم فتوے کی آر میں کیا گیا

فرمایا حضرت گنگوبی قرمایا کرتے تھے کہ میں ہوتا تو منصور کے آل کے فتوی میں بہجی شریک نہ ہوتا نو منصور کے آل کے فتوی میں بہجی شریک نہ ہوتا نو مایا حضرت والا نے منصور پریٹے گام فتوی کی آٹر میں کیا گیا جدیہا کہ ثننوی میں موجود ہے۔ یہ جول تلم در دست غدارے فآد ہوں کا جرم منصور بردارے فآد

غدار ہے مرادا یک دزیر ہے جوان کا وشمن تعاادران کا نام منصور مشہور ہو گیا۔ عالا نکہ سین بن منصور ہے۔ انا الحق کی تاویلیں

خضرت گنگوہی فرمایا کرتے تھے کہ میں اناالحق کی تاویل بیکر تا کہ ''اناعلی الحق'' ہے۔ اٹا الحق کی تاویل از حضرت والا

فرمایا حضرت والاتے اور میں بالا تقذیریة اویل کرتا ہوں کدتی جمعی تابت ہے۔ بیس اٹالی رد ہے سوفسطائی کا جیسے اہل کلام نے کہا ہے حقائق الاشباء ثابتة راوزاس کی نظیری موجود ہیں مشکلاً کتابوں میں ہے الحوض حق و الصراط حق و الحنة حق و النا رحق ،

اگریدخیال ہوا کہ اناانحق کی نظیریں بیاس واسطے جہیں کہ اناانحق کی خبر معرف باللام ہے تواس کی نظیر بھی قرآن شریف میں ہے والوزن یو منذ الحق ہیاں انحق معرف باللام خبر ہے۔ اور میرے خیال میں بیتاویل بہت ہی سیدھی ہے۔ بس اس کا ترجمہ بیہ ہوا کہ میں موجود بول اشارہ ہے عقائد کے اس منلے کی طرف حقائق الاشیاء نابقہ تو معنی بیہ ہوئے کہ موجود واقعی بول نہ موہوم جبیا کہ مذہب فرقہ لا اور بیہ سیدی کی طرف حقائق الاشیاء نابقہ تو معنی بیہ ہوئے کہ موجود واقعی بول نہ موہوم جبیا کہ مذہب فرقہ لا اور بیہ یا لکل سیدھی می تاویل ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے مقشفین کو ان سے عداوت ہوگی جو ان کا بیہ واقعہ ہوا ایک موقع ہاتھ آگیا وزیر سے ساز کر کے کیئے نگالا گیا۔ اور سے کہنا بھی مشکل ہے کہتہ ین کی وجہ سے انکو عداوت ہوگی کونکہ مقتفین کے افراق سے بیامیڈ بین کی وجہ سے انکو عداوت ہوگی کونکہ مقتفین کے افراق سے بیامیڈ بین بیاوگ حب جادو مال میں غرور جتالا ہوتے ہیں۔

. ننگے بیروں جلنا

ایک موقع پر لیکھ (گاڑی کاراستہ) او نجی او نجی دیادہ بھی حضرت والانتظے پاؤں گاڑی پر سے
اتر بڑے اور نظے پاؤں بہت دورتک چلتے رہے خدام نے عرض کیا جوتے بہن لیجئے فرمایا بچھ حاجت
منبیں حتی کہ جب بہت دریہ ہوگئی تو عرض کیا گیا۔ کا نٹا لگ جانے کا اندیشہ ہتب جوتا پہنا۔
احقر کہتا ہے۔ یہ و مناانامن المت کلفین اور امر نا ان نحنفی مرہ کی تھیل ہے۔

سب رفقاء كوساتهد مناجإ ہے

تصبه گولا ہے روائلی کی صورت میہ موئی تھی کہ ایک گاڑی پر حضرت والا اور ہم خدام تھے

اورا کیک دو طاز مین وغیرہ تھے اور ہاتھی پردوصا جزادے فیجرضا حب کے میاں حامہ علی اور جمووعلی اور ایک دو طازم تے اور شیرادو (ایک گوڑے کا نام ہے جوعر بی انسل تھا) گھوڑے پر فیجرصا حب تیسر سے صاحبر اور میاں جمع علی تھے بیصا جزادے بہت چلیل مزاج کے اور تیز طبع جی حضرت والانے روائی ہی کے وقت ان سے فرمادیا تھا کہ تم گھوڑے کو تیز نہ ہا فکنا اور گاڑی ہے آگے نہ بڑھنا اور ساتھ سے الگ نہ ہونا۔ گرانہوں نے نہ مانا کئی ہارا میں ہوا کہ گاڑیوں ہے آگے نکل کے اور گھوڑے کوروک کر کھڑے الگ نہ ہونا۔ گرانہوں نے نہ مانا کئی ہارا میں ہوا کہ گاڑیوں ہے آگے نکل کے اور جس مزک پرگاڑیاں جارہی تھیں وہ رہے چرکاڑی کے ساتھ ہو گئے ایک موقع پر وہ بہت آگے نکل کے اور جس مزک پرگاڑیاں جارہی تھیں وہ سیدھی گورکھپورکو جاتی تھی اور قریب تیس ہوسکتا تھا کہ میراست علیمہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہاں کوئی آبادی نہتی اور سید سے بھٹے والا راست ایک غیر معلوم تی کھی جب گاڑی وہاں موڑی گئی تو حضرت والا نے فر مایا نہ معلوم جمع علی سید ھے مزک سرٹ کرئے یاس کیکھوروں عالی ہوں عالی ہوں گئی تو حضرت والا نے فر مایا نہ معلوم جمع علی سید ھے مزک سرٹ کرئ کے یاس کیکھوروں عالی ہوئی جب کاڑی وہاں موڑی گئی تو حضرت والا نے فر مایا نہ معلوم جمع علی سید ھے مزک سرٹ کے ایس کیکھوروں گے۔

کیونکہ بہال بتانے والاکون تھا۔ اور راستہ کی صورت الی ہے کہ ذہمن کے اس طرف ختال بور نے کی کوئی وجہ نہیں لہذا مناسب ہے ، کہ ایک آ دمی سڑک پر جائے۔ اگر مل جائے تو ان کو پھیر لائے۔ چنانچہ اس گھوڑے کا سائیس نرائن سیخ جھیجا گیا ہے تو جوان ضعف الجشار کا تھا۔ قریب ڈیڑھ وومیل کا چکر لگا کر وہ لوٹ آیا اور کہا کہیں چنہ نہیں ۔ را بگیرول سے بھی بو جھا مگر کوئی ان کا پہنیں دیتا۔ اس کوس کر حضرت کو بڑا فکر ہوا اور عصب بھی آیا کہ لڑکے نے کیا نام تھول حرکت کی ای واسطے ہم نے کہا تھا کہ گاڑیوں حضرت کو بڑا فکر ہوا اور عصب بھی آیا کہ لڑکے نے کیا نام تھول حرکت کی ای واسطے ہم نے کہا تھا کہ گاڑیوں سے علیحدہ نہ ہوآ خررائے یہ ہوئی کہ نرائن گئج سائیس کو بھر جانا جا ہے نہ ایک بڑار روپیہ کا گھوڑا ہے۔ خدا نے استہ کوئی چھین لے یا گھوڑ اان کوگرا و نے غرض نرائن گئج سائیس بھر روانہ ہوائی کے چرہ سے تکان اور نے استہ کوئی چھین لے یا گھوڑ اان کوگرا دے غرض نرائن گئے سائیس بھر روانہ ہوائی کے چرہ سے تکان اور نے استہ کوئی چھین لے یا گھوڑ اان کوگرا دے غرض نرائن گئے سائیس بھر روانہ ہوائی کے چرہ سے تکان اور نوٹن کے آثار نمایاں تھے۔

### ہمراہیان کے ساتھ ہمدردی

جب وہ جلا گیا تو حضرت والا کی میر حالت تھی کہ سی طرح جین نہیں آتا تھا۔ بہتی فرماتے ضدا خیر کر نے لڑکا بخیریت لوٹ آئے پھر فرماتے اس کا فکر تو تھا ہی اس سائیس کی حالت سے اور زیا وہ رنج ہے کبال تک اس کے بیچھے جائے گا۔ سرٹرک گور کھیور تک گئی ہے خدا جائے لڑکے کو کہیں خیال نہ ہو گھوڑا مارے چلا جائے وہ تو سواری پر ہے سائیس بیچارہ کس جرم میں بکڑا گیا۔ بے آب ووائد کہاں تک دوڑے گا۔ امراء میں رم فیمیں ہوتا۔ باربار پوچیتے کہیں پہتہ ہے یا نہیں ۔ تی کہ شاہور پہنچ گئے اور نہ گھوڑے کا پہتہ اور نہ سائیس کا۔ جعفرت والا کے چہرہ ء مبارک پر رنج اور غصہ کے تمایاں آ تار تھے۔ شاہور کے شیچے ایک ندی ہے اس کو بذریعیہ شی عبور کر کے جانا ہوتا ہے جس گھاٹ پر انتی گیا۔ کہ اس کی جہ سے میل ڈیڑھ میل کا قاصلہ بڑھ گیا۔ آج گولاے چلتے وقت اندازہ کیا گیا۔ کہ ااب بچ تک شاہور بڑھ کیا۔ آج گولاے چلتے وقت اندازہ کیا گیا۔ کہ ااب بچ تک شاہور بڑھ کیا ہیں گے۔ گراس کے قاصلہ بڑھ کیا۔ آج گولاے جلتے وقت اندازہ کیا گیا۔ کہ ااب بچ تک شاہور بڑھ کیا۔ آج گولاے کہ اس کے گراس کے مگراس کے فاون بوا۔ اور داستہ بین دیر زیادہ گی۔ ایک جگونا اور ہوگیا بڑا اس بین برکت ہوگئی۔ جب اس گھاٹ کرفر مایا معلوم ہوتا ہے کہ متبرک راستہ ہے کہ تھا چھونا اور ہوگیا بڑا اس بین برکت ہوگئی۔ جب اس گھاٹ برجائے کا داستہ ندی کے کنارہ کہا ہے۔ نظار کر گیا تھا اور ای کے طبوعے کی جو نظامی توقع ویکی اور گویہ داستہ ندی کے کنارہ کیا ہوئے کی جب سے نہو ہے کہ قالوں ہوگی اور گویہ داستہ ندی کی جہ نظار کی تکایف خلاف طبع تھی تو مسکر آکر فر مایا داستہ تو ختم ہوگیا گر داستہ کا ضمیمہ باقی ہے گویا وہ مشن تھا اور میرہ اشیہ ہوئے کی حالت میں دیر لگئے ہے انتظار کی تکایف داستہ بیں گر کی کیاں سے نہ کھیتوں کی میں منہ مارتے تھے۔ گاڑی بان سے نہ کھیتوں کی میٹ نہیں کھاتے بلکہ کھیتوں کی اور دشیم کی حدول کی اور دشیم کیا دی کور دستم کی دیوں کیاں سے منہ دوسے تیں فرمایا گھیت نہیں کھاتے بلکہ کھیتوں کی اور دشیم کیا دی منہ دوسے تیں فرمایا گھیت نہیں کھاتے بلکہ کھیتوں کی اور دشیم کیا دی منہ دوسوتے ہیں فرمایا گھیت نہیں کھاتے بلکہ کھیتوں کی اور دشیم کیا دی منہ دوسوتے ہیں فرمایا گھیت نہیں فرمایا گھیت نہیں کیا دوسر شیم کے منہ دوسوتے ہیں فرمایا کیا دوسر شیم کیا دوسر شیم کیا کہ کھیت نہیں کھاتے بلکہ کھیتوں کیا دوسر دیتیں کیا دوسر شیم کیا کہ کہ کور کیا کیا دی کیا دوسر میں کھیا کہ کہ کور کیا کہ کھیت نہیں کیا دی کیا دی کور کیا کیا کہ کور کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کھیت نہیں کیا کہ کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کور کور کیا کہ کور کر کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کو

ان کا کی کرت ہوت ہے۔ کھانا کھاتے ہیں صاحب زادہ جم علی گھوڑے ہرسارا آگان کوسا سے بااکر بہت کو یادکرتے جاتے ہے۔ کھانا کھاتے ہیں صاحب زادہ جم علی گھوڑے ہرسوار آگان کوسا سے بااکر بہت وائنا اور کہا اب تھاری سزایہ ہے کہ اس گھوڑے ہر چڑ ھنا بھی نہ ملے گا۔ میں بھائی ہے کہ دوں گا۔ کہ ہرگز ہرگز ان کوسوار ہونے نہ دیا جا ہے۔ اور پوچھا سائیس کہاں ہے عرض کیا جمھے وہ نہیں ملا جمھے تو ایک سادھول گئے تھا نہوں نے بدراستہ شاہپور کا بتایا جس سے میں بہاں بہنچ گیا۔ بین کر جو حالت حضرت سادھول گئے تھا نہوں نے بدراستہ شاہپور کا بتایا جس سے میں بہاں بہنچ گیا۔ بین کر جو حالت حضرت کی ہوئی وہ و کیمنے ہے تعلق رکھی تھی فرمایا کس قدر بے رحی ہے وہ بھی تو تم ہی جیسا انسان ہے بھوک بیاس اس کو بیران ہوگئی ۔ فرمایا کس قدر بے رحی ہے وہ بھی تو تم ہی جیسا انسان ہے بھوک بیاس اس کو بیران ہوگئی دوڑ اس کو بیران کر بیدردی کے ساتھ کام لینا ان دوڑ اسے ہو بیک جائز نہیں ۔ بہت دیر تک حضرت کا غصر فرنیس ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد زائن سائیس آگیا تو بے سے بھی جائز نہیں ۔ بہت دیر تک حضرت کا غصر فرنیس ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد زائن سائیس آگیا تو بے سے بھی جائز نہیں ۔ بہت دیر تک حضرت کا غصر فرنیس ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد زائن سائیس آگیا تو ب

حد خوشی ہوئی۔ بوجھا کہاں تک گیا اور کیے واپس آیا کہا میں گھوڑے کے نشان قدم پر چلا گیا۔ایک جگہ راستہ مڑا نشان سے معلوم ہوا کہ گھوڑا او ہر ہی کو گیا ہے میں ای پر چلا آیا حتی کہ یہاں تک پہنچ گیا۔ فرمایا المحمد لللہ جاؤ آ رام کرو۔ احترے فرمایا جارآ نہ چمیے اس کومیری طرف سے وے آؤ کہ تو نے بہت محنت المحمد لللہ جاؤ آ رام کرو۔ احترے فرمایا جارآ نہ چمیے اس کومیری طرف سے وے آؤ کہ تو نے بہت محنت المحالی ہے اس کا دودھ پی لینا۔ وہ بے حدممنون ومسر ور ہوا۔ اور حضرت والا کا معتقد ہوگیا۔

## رفقاء كاخيال ركهنا

قصدشا تبود کی آبادی سے قریب نصف میل کے فاصلہ پردیاست کا بنگلہ بنا ہوا ہے اس میں ایک کمرہ بڑا اور ایک جھوٹا اور دو کونھریال تھیں حضرت والا نے اپنے واسطے سب سے جھوٹی کونٹری کو پہند فر مایا۔ اور دوسری برابر والی کونٹری میں فیجرصا حب کے مینوں صاحبز اوگان ۔ عامد علی ۔ محمود علی ۔ وجم علی تھیں ہے وہ معلیٰ تھیں ہے اور جھوٹے کمرہ میں ہم جیاروں خدام لینی احقر اور مولوی تند اختر صاحب اور مفتی محمود علی ۔ وجم علیٰ تھیں ہے اور مولوی ایوانحین صاحب کی جار پائیاں بچھائی گئیں ۔ نماز ظہر کے بعد عرض کیا گیا کہ حضرت بھوٹ میں اور مولوی ایوانحین صاحب کی جار پائیاں وغیرہ بچشم خود ملاحظہ فرمالیں ۔ بعد حضرت بھوٹ ورکوآ رام فرمالیں ۔ حضرت کی جار بائیاں وغیرہ بچشم خود مالا حظہ فرمالیں ۔ بعد عصر بھوا از ال فرماد براسترا حت فرمائی ۔ ای طرح راسیان کے آرام کا پوراا تنظام معاید فرما کراسترا حت فرمائی ۔ اس طرح رابیان کے آرام کود آرام نہیں فرماتے ۔ بعد عصر بھوا خوری کے لئے ندی کے گنارہ کنارہ گئا وارمغرب کی نماز بنگلہ واپس آ کر پڑھی ۔ عثی اکبرغلی صاحب بھی خوری کی دوت آرام نہیں فرماتے ۔ بعد عصر بھوا اس وقت گور کھور سے تشریف لا سے بتھا نہوں نے اپنے تیام کے لئے ڈیرہ الگ لگوادیا تھا کسی وقت آرام کو خوری الگ لگوادیا تھا کسی وقت آرام کے خوری الگ لگوادیا تھا کسی وقت آرام کے خوری الگ لگوادیا تھا کسی وقت آرام کے خوری الگ لگوادیا تھا کسی وقت آرام کی خوری الگ لگوادیا تھا کسی وقت آرام کے خوری الگر کھور سے تشریف لا سے بتھا نہوں نے اپنے تیام کے لئے ڈیرہ میں دیجے۔

#### ٢٥ صفر ١٩١٥ ه ٢٢ ديمبر ١٩١٧ يوم جمعه

شب جمعہ خرب میں والعصر اور انسا اعسطینا پڑھی کیونکہ کی قدروفت تک ہوگیا تھا۔
اور نفلین بیٹھ کر پڑھیں عشاء کی نماز میں والتین اور سورہ ماعون پڑھی چوتک ون کو کھانا ویر میں کھایا گیا
تھا وہ بچرے طور سے ہضم تہ ہوا۔ اور حضرت والا کوشب کے وقت اشتہا صادق نہ ہوئی اس واسطے رات کو
کھانا نہ کھایا۔

# بلااشتها صادق کھانانہ کھانا جائے۔

اور فرما ما میرامعمول ہے کہ بلااشتہاء صادق کھا نانہیں کھاتا ہوں گھر بریمی جب ذرابیت

میں تقل ہوتا ہے تو عز ہ کر دیتا ہوں۔ مین ملازم نے عرض کیا کہ بعد نمازعشا ہیا جس وقت بھی طبیعت ہلکی معلوم ہو کھانا کھا لیجئے گا۔ فر مایا اب رات بیل کچھ نہ کھاؤں گا۔ صبح کوسوریہ سے تھجڑی پکالینا میں وہ کھا اوں گا۔ اور دیگر ہمرا ہیان اسپ وفت بر کھانا کھا تیں گئے۔ جنانچہ ایسا ہی ہوا۔ میج نماز کے وقت تھجڑی تیار ہو گئی پچھوہ اور یکھ رات کا بای سالن اور روٹی نوش فر مائی۔

# صحت جمعہ کے لئے آ بادی کیسی ہونی جا ہے۔

رات کوذکر ہوا کہ کل جمد کادن ہے شاہور میں جمعہ پڑھنے چکنے گایا تہیں اور شلع وارضاحب کورٹ نے آبادی کے حالات بیان کئے ان حالات کے سننے سے قابل اظمینان حالت نہ معلوم ہو تکی کہ شاہبور گاؤل میں داخل ہے یا قصبہ میں اور جمعہ تھے ہو سکتا ہے یا نہیں رلبند افر مایا یوں مناسب معلوم بوتا ہے کہ تن کو ہوا خوری کے لئے آباوی ہی کی طرف چلیس اور خود و کھے کر حالت معلوم کرلیں ۔ فیجر کی نماز میں سورہ مدنو اور بسورہ قبامہ پڑھی اور بعد تمازیستی کی ظرف ہوا خوری کے لئے جلے۔

فرمایا تین چزیں دیکھنا جا ہے ہازار کیسا ہے اور مسجد کیسی ہے اور ڈاکٹا ندہے یانہیں ان ہے انداز ہ موجائے گا کہ اس آبادی کوقصبہ کہنا جا ہے یا گاؤں۔

صلع دارصا حب کورٹ ہمراہ ہوئے اور آبادی بین او ہراو ہر لے گئے معلوم ہوا کہ ڈاکنا نہ بہال ہے اوروہ راستہ ہی بین تھا جب اس کے قریب پنچے تو ہر نئے بوسٹ ماسٹر نے ہا وجود بندو ہوئے کے حضرت والا کو ہڑے تیا کہ سے لیا اور تک پر بٹھا یا ہے مکان عالی شان بوسٹ ماسٹر ہی کا تھا۔ اس کی ایک حضرت والا کو ہڑے تیا کہ سے لیا اور تک پر بٹھا یا ہے مکان عالی شان بوسٹ ماسٹر ہی کا تھا۔ اس کی ایک تھری میں ہر نئے بوسٹ آفس رکھا تھا۔ غرض ڈاکنا نہ بہت جھوٹا و بہات کا ساتھا۔ حضرت والا کو ایک منی آرڈ راور ایک رجسٹری روانہ کرنی تھی باوجود ضابطہ کا وقت نہ ہونے کے بوسٹ ماسٹر نے ان کو اس وقت نہ ہونے کے بوسٹ ماسٹر نے ان کو اس وقت نہ ہوئے۔

اس کے بعد جائے میں پنچے ہو ہاں کی اکبر مساجد ہے اندر باہر دکھے کرفر مایا منجد تو کائی وسعت رکھتی ہے۔ احقر نے قد مول سے اس کی بیائش کی بیر مساحت تھی دالان دہرا۔ طول کا قدم اندر کے دالان کا صف اور طول صحن کا کا قدم اور عرض جار صف تھا فر مایا ہے دالان کا تین صف اور عرض باہر کے دالان کا صف اور طول صحن کا کا قدم اور عرض جار صف تھا فر مایا یہاں کے اعتبار سے مسجد البھی وسیع ہے اس کے بعد بازار پر گذر ہوا۔ یوں دو کا نیس آ با دی میں متفرق طور سے بھی بہت تھیں۔ گریہ مصل بازار بھی تقریبا سوشم لمبا تھا جو ہر روز لگتا ہے آ بادی کی تعداد شلع دار صاحب

#### طريقه ءزيارت قبور

جب احاط کے دروازہ پر پنچے تو اوگوں نے کہا جوتی سہیں اتارہ یکے دینانج سب نے جوتے اتارہ یکے دروازہ گھتے ہی حضرت نے کہا السلام علیم ( کیونکہ اصل گنبد کے سواا حاطہ میں بھی چند قبری تھیں ) پھر گنبد کے اندر جا کر بھی کہا السلام علیم اور سرا ہے کی طرف قبلہ درخ کھڑ ہے ہو کر تھوڑی ویر پچھ پڑھا ادر بلا ہاتھ افرا کے اور بلا فاتحہ سروجہ کے واپس ہوئے ۔ لوگوں نے کہا آ بادی ہے پچھم کی طرف ایک شہید کا مزار اور ہے۔ گر حضرت والا و بال نہیں گئے (حضرت والا کومزاروں پر جانے کا اتنا معتقد نہیں جتنا آجکل کے لوگوں کو ہا ایک مرتب و بلی جس برجواب اس سوال کے کہآ ہے مزاروں کا اتنا معتقد نہیں جتنا آجکل کے لوگ ہیں ۔ جواب اس سوال کے کہآ ہے مزاروں کا اتنا معتقد نہیں جتنا آجکل کے لوگ ہیں ۔ بین تو زعدوں کی خدمت کومردول کی خدمت ہے زیادہ ضروری سمجھتا ہوں ۔ بیدوا تعدشعبان ساس سے نیز سفر نامہ میں اس کے متعلق موجود ہے ) اور یہ کہہ کرٹال دیا کہ دور ہے ۔ والیس آ کرہم خدام سے فرمایا بتا و شاہیور کی تبعت کیارائے ہے قصبہ ہے یا گاؤں اور جمعہ یہاں ہو سکتا ہے یا نہیں ۔

مولوی ابوالحسن صاحب نے عرض کیا میرے زویک قصبہ ہے کیونکہ گاؤں میں بازارا تنابوا نہیں ہوتا۔ یہاں متصل جالیس دوکا نیں ہیں اور یہ بازار ہرروز رہتا ہے اور بینے علیحد آگئی ہے احقرنے بھی اس رائے کی تائید کی رفر مایا اس کو بروا گاؤں نہیں کہ سکتے۔ بھرسوچ کرفر مایا اجاڑ قصبہ یا جھوٹا قصبہ ہے۔ مولوی ابوالحن صاحب نے عرض کیا ہم مسافر ہیں جمعہ ہم پر واجب نہیں اگر صحت میں کیجھ شک ہے تو نہ پڑھنا بہتر ہے۔ فر مایا بہتو بی بہت ہوا کہ جمعہ ہوتا ہوا ورہم شریک شہول رر ہاشک سواس کومشورہ سے رفع کرلیا جائے ۔ احقر نے عرض کیا ہما واسٹورہ کیا رائے حضرت کی ہے ذورا دیر میں فر مایا چلیں گے جمعہ پڑ بھنے ان شاء اللہ فر مایا کئی وان کے بعد آج میں کھانا کھا کرول خوش ہوا کیونک رات کو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے میں رغبت صادق تھی۔

## کھانے کے متعلق حضرت کامعمول

نیز میری ایک بیکھی عادت ہے کہ مجمع کے ساتھ خواہ ایک بی آؤ دمی ہوگھانے کی مقدار کا اندازہ
میں رہتا۔ اور تنبا خوب بے فکری ہے کھا تا ہوں اور اندازہ سے زیادہ نہیں کھایا جا تا اور ایک بیکھی میری
عادت ہے کہ مجھے مختلف قسم کے کھانوں سے رغبت نہیں ایک چیز جو ہاتھ میں آجائے ای کو کھالیتا ہوں اور
اس سے طبیعت خوش ہوتی ہے۔ مولوی ابوائس صاحب نے عرض کیا کہ سنت بھی ہیں ہے۔

## حفنرت كي سلامت طبع

قرمایایه بات تو بردون کونصیب به وتی به وگی که سنت مجه کرایدا کریں۔ بال شکر ہے اور حق تعالی کی بردی فعمت ہے کہ طبیعت بی ایسی وی ہے کہ ای طریق کو پہند کرتی ہے جومیوافق سنت بور (بسف و ل السحامع کفی بذلك فضلا و سلامته للطبع و فی مثل ذلك قال نعالی تتحافی جنو بہم عن المصاحم اسند التحافی الی المحنوب لانهم اعتادہ و فکان ذلك من فعل جنوبهم۔

## أ جكل كافلىفىدى

فائند کاذکر ہوا اور متفرق اہل کمال مثل افلاطون اور فارانی و نیبرہ کاذکر ہوا تو فر مایا۔ اہل کمال ہمین مستننی رہاور آجکل کا فلسفہ صرف کمائی کا نام ہے بیفلسفہ کیا ہے اس معنی بیسا ورسفہ معنی ہم متفی ترکیب اضافی کے معنی ہوئے کم عقلی کی کمائی ) سفہ ہے افلاطون اوگوں سے بالکل علیحدہ رہتا تھا۔ علی برافارابی اور جتنے قدیم فلاسفر تھے سب ایسے ہی تھے۔

### ہمعصری کمالات پر پردہ ڈال دیتی ہے

ذكر ہوا جمع عرى اليي چيز ہے كە كمالات بربروه ۋال دي ہے كيسا بى كوئى صاحب كمال برقگر

جمعهروں کی نظراس پروتعت کے ساتھ نہیں پڑتی ۔فرہایا ہاں اور ماموں صاحب فرہایا کرتے تھے موت بجیب جیز ہے کہ مرتے ہی آ دمی رحمۃ اللہ علیہ ہوجاتا ہے اور بچاس برس کے بعد قدس سرہ ہوجاتا ہے۔ غوث اعظم جیسے مسلم خص کے جمعه مرجی ابن الجوزی خت کالف تھے تی کدایک کتاب تلبیس ابلیس نام لکھ ذالی جس میں تعریف ہے اور مرے وہ خوث اعظم سے پہلے ۔لوگوں نے حصرت خوث یاک سے ان کے جازہ کی تماز پرتھوائی اور ان کی خطا معاف کرائی ۔حضرت فیان توری جیسے زاہد و عالم امام صاحب پرطعن کرتے ہیں ان کے اقوال میں ہے۔ سایقول ھذا المشاب

### مبتدى كواولياء كے تذكرہ سے ممانعت كى وجہ

غرض معاصرت ہے، ی الی چیز کہ کمالات پر پردہ ڈال دی ہے ای داسط بعض بزرگول نے منع کیا ہے مبتدی کو ادلیا ، کے تذکرہ دیکھنے سے کونکہ تذکرہ پڑھنے سے صاحب تذکرہ کے کمالات نظر میں آتے ہیں اور اپنے شخ کے کمالات پر ہمعصری کا پردہ پڑا ہوا ہے تو خیال بیر ہوگا کہ کمالات تو آئیس او گول میں سے مناسبت پوری ندر ہے گی اور مناسبت موقوف علیہ ہے فیض کی۔

#### شاه عبدالعزيز صاحب بعضول كوزيارت قبورسيمنع كياكرتے تھے

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب لوگول کوتبوراولیا ، پرجانے ہے منع کیا کرتے تھے۔ کسی نے اس کی دجہ پوچھی تو فرمایا دجہ یہ ہے کہ دہال جا کران کی نسبت محسوس ہوگی اوراس کے سامنے شیوخ موجودین کی نسبت ضعیف معلوم ہوگی پھران ہے استفادہ نہ ہو سکے گاجوادلیا ء گذر گئے وہ تو اب آنے کے ہیں طالبین کی ہراہت کے لئے اور موجود دین ہے فیض پول گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ فیض ہے مطلق محرومی ہوگی۔

## مناسبت اورغیقیدت ہی مدارفیض ہے۔

مناسبت ادرعقیدت ہی ایک چیز ہے جس سے فیض ہوتا ہے اسکلے لوگ مریدوں کے بڑے بڑےامتحان کرتے تھے۔

فرمایا کیا کہے خواجہ عزیز الحس صاحب ندساتھ ہوئے اس سفر میں بر الطف رہتا۔خواہ کیے ہی محزون جلسہ ہیں بیڑہ جاؤ حزن مبدل بہمرور ہوجائے اس قدرخوش طبع ہیں۔ ڈپٹی کلکٹری کے زمانہ میں وہ مقدمات میں جھے ہے مشورہ لیا کرتے تھے۔اورشرع حکم پوچھا کرتے تھے اور جزئیات پر گفتگو کرتے بلا اس کے ان کا اطمینان ند ہوتا۔ یہ کس قدر ہمت کی بات ہے۔ ہم تو یہ کہ کرچھوڑ دیتے ہیں کہ کسی پر زیادتی نہ کرنا گروہ ایک جزئی پر بحث کرتے۔ اور جب بتلایا جاتا تو تا وقت تشفی ہونے کے وجو ہات پوچھتے وہ اگر چہ عالم بیس مگر بہت واقف ہیں اور بڑے تا طہیں ہم تو تا ویل بھی کر لیتے ہیں اور وہ عز بیت ہی پڑمل کرتے ہیں۔

#### نكٹوں میں ناك والانكو

ایک ہے کے قریب جمعہ کی نماز کے لئے بیلے ۔ منتی اکبر علی صاحب اور شلع وار کورٹ بھی ساتھ ہے۔ راستہ میں منتی اکبر علی صاحب نے بیان فر مایا کہ اس علاقہ میں ایک قسم ہے زمین کی سفیر رنگ جس میں نمی اس قدر ہے کہ آ ب یاشی کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ اس زمین کا نام بھا ث ہے وہاں کے اوگوں میں نہیں ہوتی ۔ اس زمین کا نام بھا ث ہوتا ہے تی کہ میں سے کہ گئے سب سے بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور بیرو ہاں حسن میں شار ہوتا ہے تی کہ جس کا گلا بھولا ہوا نہ ہواس کا بیاہ شاوئ نہیں کرتے۔

#### اورنگ زیب کے غیر متعصب ہونے کے متعلق ایک کتاب

نیز منتی اکبر علی صاحب نے بیان فرمایا کہ یہال مشہور ہے کہ عالمگیر نے راجہ تجھونی کوز بروتی مسلمان کرلیا تھا۔لیکن راجہ تجھولی ہے سر علی راجہ بیٹر ورنا نے کتاب کھی ہے جس میں بہت سے واقعات سے اورنگ زیب کاغیر متعصب ہونا ٹابت کیا ہے۔اوراس کی تغلیط کی ہے کہ داجہ تجھولی کو عالمگیر نے بالجبر مسلمان کیا اور وہ کتاب ان کے کتب خانہ میں مفت ملتی ہے۔

جامع مسجد میں پہنچ تو امام صاحب نے (بیقصبہ کے قائنی بھی تھے)اصرار کر کے حضرت کوہی امامت کے لئے کھڑا کیا۔ حضرت کوہی امامت کے لئے کھڑا کیا۔ حضرت نے جمعہ کی نماز میں سورہ حصعہ اور سورہ منافقون پڑھی۔ جب بنگلہ سے جمعہ کی نماز کو جلے تھے تو راستہ میں منتی اکبریل صاحب نے احقرے یو چھا کہ آج وعظ ہوگا۔ (بعد نماز جمعہ ) یا نہیں۔

میں نے عرض کیا میں کیا کہ سکتا ہوں حضرت کی رائے پر ہے ہاں اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ اب تک کہیں وعظ نہیں فر مایا ہے۔ گور کھیور میں بھی درخواست کی گئی تھی تو جواب دیا کہ میں نے بیسفراستراحت کے لئے کیا ہے طبیعت ضعیف ہے وعظ کے تعب کی متحمل نہیں بیان کرنے ہے۔ منز کی غایت ہی فوت ہو جائے گی۔ یہ ن کر ختی اکبر علی صاحب خاموش ہو گئے۔ بعد نماز جعد قاضی صاحب امام مسجد کھڑے ہوئے اور بیکار کر کہا کہ آ پ لوگوں کو اگر شوق وعظ کا ہوتو مولا نا صاحب سے عرض کیا جائے اس پر چند آ ومیوں نے یکے بعد دیگر ہے شوق ظاہر کیا اور رفتہ رفتہ سب نمازیوں نے اتفاق کیا کہ ہاں وعظ ضرور ہونا جائے ہے۔ قاضی صاحب نے کہا حضرت کچھ میان فرماد تبجئے ۔ فرمایا میں اس سے معذور ہوں ۔ کیونکہ تھوڑے بیان سے ایک سے کہا حضرت کچھ میان کا میں متحمل نہیں ہوں۔

قاضی صاحب نے کہا ہم یہ اظمینان دااتے ہیں کہ تھوڑ ہے ہے تھوڑا بیان بھی ہماری آبلی کے کافی ہوگا۔ دیکھئے قرآن شریف ہیں بوری سور تیں بھی ہیں اورقل ہواللہ بھی ہے فرمایا بس قل ہواللہ کی نے پڑے دوں تو آب کافی سمجھیں کے کہاماں۔ چاہئے آپ مرف قل ہواللہ بی پڑھو یں اوراس کا ترجمہ بھی نہ کریں اور ہیں ہوائلہ بی پڑھوڑ یہ اور اس کا ترجمہ بھی نہ کریں اور سے ہم صاف اور سے ول ہے کہتے ہیں اس پر حضرت والا بیان پرآمادہ ہو گئے اور بیان کریں اور سے بہلے فرمایا میرا ارادہ اس سفر میں بیان کا بالکل شقا۔ گر اس وقت ایسے بیرا ہی ہے فرمایا میرا ارادہ اس سفر میں بیان کا بالکل شقا۔ گر اس وقت ایسے بیرا ہی ہے فرمائٹ کی گئی ہے جس کا بھی پر برا اثر ہوا ایسا کہ اصرار کرنے ہے ہرگز شہوتا۔ وہ سے کہ وعظ کی مقد ارکو میری دائے پر چھوڑ دیا گیا ہے ترک اصرار میرے اوپر اصرار سے زیادہ موثر ہوا۔ لہذا بیان کرتا ہوں اور اس آ یت کا بیان فرمایا اقیہ مواللہ موڈ و لا نکو نوا من المشر کین۔

یدوعظ بحدالته قلم بند ہوگیا ہے اور تبیض بھی ہوگئی۔ خلاص یان نماز کی تا کیداورعادات میں کفار کی مشابہت ہے ممالعت تھا۔ ایک گھنٹ اٹھارہ منٹ بیان ہوانا م اس کا ادب الاسلام اور لقب ذم سنہ اھل الاصنام تجویز فر مایا۔ بیان کے لہجہ سے ضعف متر شح ہوتا تھا۔ احقر اس بات سے تجب کرد ہاتھا کہ قاضی صاحب نے درخواست کی اور اول وہ چار آ دمیوں نے اس سے اتفاق کیا پھر تمام مجمع نے ۔ اس ترتیب سے مترش ہوتا تھا کہ باہمی تجویز سے ایسا ہوا ہے۔ چنا نچہ بعد میں معلوم ہوا کہنٹی ا کبر علی صاحب کی سکھائی ہوئی تد بیرتھی کہ اس طرح درخواست اور تا نمید کرنا اور کوئی اصرار نہ کرنا نہ مطلق وعظ پر نے وعظ کی سکھائی ہوئی تد بیرتھی کہ اس طرح درخواست اور تا نمید کرنا اور کوئی اصرار نہ کرنا نہ مطلق وعظ پر نے وعظ کی سکھائی ہوئی تد بیرتھی کہ اس طرح درخواست اور تا نمید کرنا اور کوئی اصرار نہ کرنا نہ مطلق وعظ پر نے وعظ کی سکھائی ہوئی تد بیرتھی کہ اس طرح درخواست اور تا نمید کرنا اور کوئی اصرار نہ کرنا نہ مطلق وعظ پر نے وعظ کی سکھائی ہوئی تد بیرتھی کہ اس طرح درخواست اور تا نمید کرنا اور کوئی اصرار نہ کرنا نہ مطلق وعظ پر نے وعظ کی سکھائی ہوئی تد بیرتھی کہ اس کی سکھائی ہوئی تد بیرتھی کہ اس طرح درخواست اور تا نمید کی طرف دوان نہ ہوئی ہوئی تا درخواست کی سکھائی ہوئی تد بیرتھی کہ اس کے درخواست اور تا نمید کرنا درخواست کی میں میں کے درخواست کو تا نمید کرنا نہ مطلق وعظ کرنے درخواست کو تا نمید کرنا نہ مسلم کے درخواست کی سکھائی دوئی تد بیرتھی کہ اس کے درخواست کی مقدار پرسان کی کرم امنٹ پر وعظ خمیر سے درخواست کی درخواست کے درخواست کے درخواست کو تا نمید کے درخواست کے درخواست کی درخواست کی درخواست کے درخواست کے درخواست کو تا نمید کرنا نہ کرنا کے درخواست کے درخواست کے درخواست کے درخواست کی درخواست کے درخواست کے درخواست کے درخواست کے درخواست کے درخواست کی درخواست کے درخواست

ایک اس کا نام مولوی محمد عثان تھا اس کو ذکر ہیں ہوا ہے) شخص بعد وعظ مجد ہی میں سلے اور عرض کیا میں کان پورے آرم ہوں اول کور کھیور بہنچا چرم نجو لی کیا اور دہاں سے پندیا کرنر ہر پور بہنچا اور دہاں سے گولا اور دہاں سے بہاں عاضر ہوا انہوں نے بیان کیا کہ کان پور میں ایک مہینہ سے مشہور ہے

کہ حضرت والا ۲۸ دنمبر کو کان پور پہنچنیں گے ۔ حضرت نے بیان کرنہایت تعجب کیا کہ اب تک بھی تاریخ معین نہیں ہوئی کہ کان پور کب پہنچیں کے اور مہینہ پہلے تو سیجے بھی بینہ نہ تھا یہ تعین تاریخ کیسا (بینجر بالکل صحیح ہوئی اور تھیک ۲۸ دنمبر ۱۹۱۷ء کو کان پور پہنچے۔ حالا تکہ درمیان میں کئی جگہ تجاویز میں ردو بدل بھی ہوا۔

## عامی کے سامنے دلیل نہ بیان کرنا جاہئے۔

ایک مخص جائے مسجد سے بنگدتک ساتھ آیا اور ٹیٹنے ہی کہا مجھے ایک بات پوچھنی ہے فرمایا

پوچھنے کہا فاتحہ خلف الا مام پڑھنا کیسا ہے فرمایا جائز نہیں ۔ کہا وجہ کیا ہے فرمایا ہم جو بچھ بتادیں گے اس کا

مجھے ہونا کیسے جانو گے ۔ کہا ہم آپ کا اعتبار کریں گے فرمایا جواب اس کا جھے بہت بعد میں وینا ہوگا وہ

یہیں ویے دیتا ہوں کہ جب ہمارا تھیں اعتبار ہے اور ہمارے اعتبار پرولیل کو بھے مان لوگو ابھی سے جو

بتلایا ہے اس کو بھے مان لواوراعتبار کرلو۔ اخیر میں جا کربھی تو بھی کہنا پڑے گا اور میں پوچھتا ہوں کہ کوئی وجہ

بتا کا عقبار کرنے کی ۔ ایک پر دلسی راہ جلتے آدی کا اعتبار ایک دینی مسئلہ میں کیوں کرلوگے۔

کہا آپ معزز آ دی ہیں آپ فلاف نہیں گیں گے۔ فرہایا معزز تو کلکر صاحب ہیں ان سے

پو چھاواور بیطا ہر ہے اور کوئی بھی اس کا اٹکار نہیں کرسکتا۔ اول تو ہم معزز نہیں کیابات اعزاز کی دیکھی اور اگر

ہوں بھی تو کلکٹر صاحب کی برابر تو معزز نہیں۔ بہر حال کلکٹر صاحب کے قول کو ہمارے قول پر ترجی ہوگ۔

بیرخت غلطی ہے کہ دائے چلتے آ دمی سے مسئلہ پو چھاجائے۔ بیطامت ہے اس بات کی کھل کرنا نہیں ہے

اور دین کی پرداہ نہیں ہے۔ دین سے محب ہوتو کیا اس کے بارے میں داستہ چاتوں پراعتا دکیا جاسکتا ہے

کوئی اپنے گھر بار کو بھی کسی دا گیر کی بپردگی میں ویدیتا ہے وہ خص خاموش ہوا۔ گرچرہ سے معلوم ہوتا تھا

کہ ابھی اور بھی کچھ سوال کرنا جا ہتا ہے حضرت نے فرمایا میں کام کی بات بتا تا ہوں سے بھے آ ب کے سوال

ہوا ہی کا فی ہے کہ صرف چھٹے کی کیا خبر ورت تھی۔ کہا ہماری بستی میں اور بہت توگ اختلاف رکھتے

بیں۔ اگر وجہ معلوم ہوتو ہم ان کو بچھا تو سیس اور امید ہے کہ سی کو ہدایت ہوجائے۔

بیں۔ اگر وجہ معلوم ہوتو ہم ان کو بچھا تو سیس اور امید ہے کہ سی کو ہدایت ہوجائے۔

بیں۔ اگر وجہ معلوم ہوتو ہم ان کو بچھا تو سیس اور امید ہے کہ سی کو ہدایت ہوجائے۔

جوشخصی خود عالم نہ ہواس کو دوسر نے کی مدایت صروری نہیں ہے۔

جوشخصی خود عالم نہ ہواس کو دوسر نے کی مدایت صروری نہیں ہے۔

ی مود ملا مید ابوان در در مروت مراسیات مرد مرد می مینید. قرمایا بید منزله بھی یا در کھئے کہ جو شخص خود عالم نہ ہواس کو دوسروں کی ہدایت ضرور کی نہیں ۔ کسی q

کے جھڑ ہے میں مت بڑوبس اپنی خبر لوجو کوئی ہو ہے کہد دو کسی مولوی سے پوچھو۔اورا گرتم اس جھڑ ہے میں بڑو گئے تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے تسمیس ولیل سجھا بھی وی اور سننے والے نے اس میں کوئی خدشہ کیا تو تم سے اس کا جواب نہیں آئے گا۔ پھر سوائے اس کے کہلوگوں میں ذلین ہو یاتم بھی اس کے ہم خیال بن جاؤ کچھ نیجہ نہیں۔اور خدشات کا حصہ تم سے ہوئیں سکتا اس کی صورت سوائے اس کے پچھ نہیں خیال بن جاؤ کچھ نیجہ نہیں۔اور خدشات کا حصہ تم سے ہوئیں سکتا اس کی صورت سوائے اس کے پچھ نہیں ہے کہ طالب علمی کرواور یا قاعد ہ پڑھو۔ سب دلیلین معلوم ہوجائیں گی۔

اس وفت سیجھنے کی کیاصورت ہے اور اس شخشی کا بیجہ سوائے اس کے کیا ہے کہتم اپنا بھی دفت خراب کرواور میرا بھی۔ بیس بھی ہےاصول چلنے کا ہمیشہ ننالف ہوں۔

## امام غزالی اور ان کے بھائی کا قصہ تعلق حضور قلب فی الصلوق

حکایت: بیان فرمائی کدامام فزالی کے بھائی شخ احمابی بھائی (امام فزالی کے بیھائی شاہمانی (امام فزالی کے بیچی نماز

نہ پڑھتے تھے امام فزالی نے والدہ ہے شکایت کی کہ بھائی میرے بیچیے نماز نہیں پڑھتے ۔ والدہ نے ان کو

بلاکرڈ انٹا کہ یہ یسی مخالفت ہے انہوں نے کہا بہت اچھا آپ کے حکم ہے پڑھ لوں گا۔ جب وقت نماز کا

آیا تو وہ شریک ہوئے امام فزالی اس زمانہ میں ایک کتاب لکھ رہے تھے اس روز اس کتاب نیسی چیش کا

بیان تھا کوئی مسئلہ چیش کا لکھ رہے تھے اس میں مصروفیت تھی اس وقت نماز میں بھی اس کا خیال رہا۔ شخ احمہ

کو منکشف ہوگیا ہی نہیت تو ڈوی اور والدہ کے بیاس پہنچے ۔ اور مسئلہ بوجھا کہ اگر وم چیش کسی کے گیڑے

میں سنا ہوا ہوتو نماز ہوگئی ہے نہیں کہانیس ۔ کہا جب کیڑ اور وہونے ہے نماز نہیں ہوگئی ہوتو قلب اگر

مر چیش میں آلودہ ہوتو کہے ہوجائے گی۔

وہ ای ہے جمھے گئیں اور کہا چین نجاست ظاہری ہے آگراس کی آلودگی ہے نماز نہیں تو نجاست طاہری ہے آگراس کی آلودگی ہے نماز نہیں تو نجاست حقیق بعنی گناہ کی آلودگی سے کیسے ہوجائے گی۔ وہ دم چین کی طرف متوجہ تھے اور تم جمس میں مبتلا تھے تصادی حالت بدتر ہے یا ان کی متوجہ الی اللہ تم دونوں میں ہے ایک بھی نہ تھا۔ دوسرے کی نماز پر تو اعتراض اور اپنی خرنہیں کہ اس ہے بھی بدتر ہے۔

#### ضرورى چيز کے اسباب زيادہ ہوتے ہیں۔

فرمایا یہ قاعدہ تجرب سے تابت اوا ہے کہ جو ضرورت ہوتی ہے اس کے حق تعالی زیادہ بیدا

فرماتے ہیں۔ چنانچہ بن بین بارش زیادہ ہوتی ہے اور کس کا تجربہ ہے کہ جب سے باغات کٹ گئے۔ بارشیں کم ہوگئیں۔

#### ٢٢ صفر هسساه يوم شنبه

شب شنبه مغرب میں سورہ همزه اور سورہ فیل پڑھی اور عشاء میں والتین اور اربت الذی پڑھی اس رات میں یاس نے بل دن میں ایک سس آ دمی جو غالبافتح بور شلع اعظم گذھ کے زمیندار تھے اور حضرت کے مرید یا معتقد تھے آ گئے بیصا حب نہایت بچھ دارا در مخلص معلوم ہوتے تھے - ہر بات میں یہی کہتے تھے جو حضور کی رائے ہواور بیر حضرت والا کو فتح بور لے جانے کے لئے آئے تھے - انہول نے بہت اشتیاق طاہر کیا لیکن ساتھ ہی ہے کہ دیا کہ ہم حضور کی کسی صلحت میں کل ہوتانہیں جا ہتے ۔ اگر کسی صلحت میں کل ہوتانہیں جا ہتے ۔ اگر کسی صورت ہے مکن ہوتو فتح بور کے لئے وقت ضرور انکا لئے خواہ کتا ہی کم ہواور اگر نہ ہوسکے تو ہم کو حضور کی مصلحت اور آ رام این خواہش کے مقابلہ میں ذیادہ بیند ہے۔

رات کو تجویز ہوئی کہ کل صح کو مہاں سے روائی بجانب ڈوری گھاٹ براہ دریا ہو۔ جس کا فاصلہ ۱۸ میل ہے اورجی الا مکان ہورے چل ویں تا کہ اس بج شام ہے پہلے ڈوری گھاٹ ہو گئے جائیں اور مئو کی طرف روانہ ہو تیکی سے چنانچہ شتی کا انظام رات کو کرلیا گیا، اور اسب فجر کی نماز ہے پہلے تیار کر دیا گیا۔ وی عرابیوں نے ناشتہ کرلیا اور طلوع آ فقاب سے گیا۔ میں مراہیوں نے ناشتہ کرلیا اور طلوع آ فقاب سے پہلے گھاٹ کی طرف کشتی پر سوار ہونے کے لئے روانہ ہوئے منشی اکبر علی صاحب اور ان کے متیوں ساجہ اور ان کے متیوں صاحب ناتھ متے ایک ہند وصاحب مربر اہ کارکورٹ اور ایک مسلمان صاحب شاخ وارکورٹ ہی میں ساتھ ہوئے گئے بڑھ کر حضرت ساتھ سے اور اور چند آ دی میری متے کے ماٹ کے راستہ میں سربراہ کارصاحب نے آ گے بڑھ کر حضرت ماتھ کے تو اور کو تی جائی ہیں۔

## تسی کے دباؤے نذر لینا داخل رشوت ہے

فرمایا جھے اس کے لینے بیس بچھ تامل نہ ہوتا۔ گزایک عذر شرق ہے وہ یہ کہ اس کی طرف سے میرا دل صاف نہیں ہے کہ اس مدید میں بھائی اکبر علی کے تعلق کو دخل نہیں ہے۔ عرض کیا جھے آ ب سے خاص نیاز مند تصور فرما کیں اور اس ہدید کو قبول فرمالیس ۔ فرمایا آ ب

ذراغورے کام لیں اور دل کوٹولیں اور دیکھیں کہ اگر بھائی اکبرعلی یہاں کے بنجر نہ ہوتے اور میں گئتی واعظوں کی طرح یہاں آتا تب بھی آپ بید ہدید بیتے یانہیں۔ آپ اپ اخلاق کی وجہ ہوا ہاں کو مان بھی لیں کہ جب بھی آپ ایسا کرتے مگر میرا قلب صاف نہیں ہوتا۔ اور یہ بات دل نہیں آنگئی۔ اور اس کے لینے میں بشاشت نہ ہوئی تو جوغرض ہے ہدید کی لیمن مجت بیدا ہوناوہ ماصل نہ ہوگی تو کیا تیجہ ہوا کہ میں اس کو بالکل نا جائز سمجھتا ہوں۔ کیونکہ جیسا بھائی اکبرعلی کو ماتخوں سے ماصل نہ ہوگی تو کیا تیجہ ہوا کہ میں اس کو بالکل نا جائز سمجھتا ہوں۔ کیونکہ جیسا بھائی اکبرعلی کو ماتخوں سے لینا جبراورظلم ہے۔ ایسانی ان کے توسط ہے ووسرے کا لینا ہے بلکہ بیاس سے اشد ہے اس پر ہر براہ کار صاحب کچھٹے ماموش ہو گو فر مایا آپ تھکف نہ کریں لینے دیے ہی پر بچھٹے میں تب کے اطلاق نے صاحب کچھٹے ماموش ہو گو فر مایا آپ تھکف نہ کریں لینے دیے ہی پر بچھٹے میں تب کے اطلاق نے محمود بہت گردیدہ کرلیا ہے اور اگر میرمانع نہ ہوتا تو میں ضرور لے لیتا۔

سربراہ کارصاحب خاموق ہوتے اوروہ رقم جب میں ڈال کی۔ ندی پر پہنچاتو معلوم ہوا کہ دیتیاں دوقتم کی ایک بچوبی اورایک بڑی موجود ہیں۔ جس کو حضرت پر ندفر ما ئیں۔ اس میں اسباب رکھ دیا جائے۔ حضرت والانے رفقاء کی طرف دیکھا احقر نے عرض کیا میری رائے میں بڑی کشتی مناسب بہ کیونکہ پانی کے شوخ کا اثر اس بر کم ہوگا اوروقت آن شاء اللہ بہت کا فی ہائی جائی کو حضرت نے بہند فرمایا اور برخی کشتی میں اسباب دکھا گیا۔ جب اسباب رکھ ویا گیا تو مسلمان ضلع وارصاحب کورٹ حضرت کو علیحہ ویری کشتی میں اسباب دکھا گیا۔ جب اسباب رکھ ویا گیا تو مسلمان ضلع وارصاحب کورٹ حضرت کو علیحہ وائی کئے ۔ اور بھی نذر دی ان سے بھی حضرت والانے وہی عذر کیا جو سربراہ کارصاحب سے کیا تھا۔ اگر انہوں نے بعد اصول کو سے حداصر ادکیا یہاں تک کہ حضرت ناخوش ہوئے اور فرمایا بھیے بچور نہ کیجے میں اپنے اصول کو کہی خاطر بدل نہیں سکتا۔ انہوں نے فتی اکبرعلی صاحب نے حضرت سے معمولی الفاظ میں کہا گیا حرن ہے قبول کر واپس لینے کا بردا ملال ہوگا۔ نشی اکبرعلی صاحب نے حضرت سے معمولی الفاظ میں کہا گیا حرن ہے قبول کر لیتا۔ واپس لینے کا بردا ملال ہوگا۔ نشی اکبرعلی صاحب نے حضرت سے معمولی الفاظ میں کہا گیا حرن ہے قبول کر لیتا۔ لیکن مائع شرعی موجود ہے۔ اصرار کی ضرورت نہیں منتی اکبرعلی صاحب نے ضلع دارصاحب نے فرمایا اور مائی موجود ہے۔ اصرار کی ضرورت نہیں منتی اکبرعلی صاحب نے ضلع دارصاحب نے فرمایا استراد نہ کرو جوفر مادین اس کو مائ لو طبیعت کو مگدر کرنے سے کیا فاکدہ اس بروہ غاموش ہو گئے۔ احساس میں میں میں اس کو میں میں تو کو کی میں میں میں کو میں کو میں میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں میں کو میں ک

مشتی کی صورت میتی کہ مطلع کے اور پر کسی درخت کی کمبی شماخیں، دونوں طرف تمام کشتی کے عرض میں اس طرح لگائی گئی تھی جس ہے کو ہان پشت سائبان بن گیا تھا اور وہ استااونچا تھا کہ اندراس کے کوش میں اس طرح لگائی گئی تھی جس ہے کو ہان پشت سائبان کے اندر بیٹھتے ہیں اور جب ہوا کھائی گئرے ہو سکتے تھے۔ ان کشتیوں میں دھوپ کے وقت اس سائبان کے اندر بیٹھتے ہیں اور جب ہوا کھائی

ہو تو او پر بیٹھ کئتے ہیں ۔اس وقت سمج کا وقت تھا۔اس واسلے او پر جیٹھنے کی تجویز ہوئی اس کو ہان پشت ما تبان پر بہت ی گھاس ڈال دی گئی جس ہے اس کی سطح برابر ہو گئی۔اور نہایت آ رام کی جگہ بن گئی : - باب اندر رکھ دیا گیا۔ اول سب دفقاء موارجونے اور اخیر میں حضرت والا بنفس نفیس تشریف فرما ہوئے اورناقتم مفردریا کی میرکرتے ہوئے اوپر ہی جیٹے ہوئے جلے گئے ضلع دارصا جب اور مربراہ کا رصاحب اور دیگر حاضرین مصافحه کر کے نہایت آزر دگی کے ساتھ درخصت ہوئے اور چونکہ گذرکشتی کا بنگلہ کی طرف کو ہونے والا تھا جس کا فاصلہ یہاں ہے قریب ایک میل کے تھا اس واسطے منتی اکبرعلی صاحب مع صاحبر ادگان مشتی پرسوار ہو گئے کہ بنگلہ کے تحاذات میں اتر جا تھی گے۔ محافات میں بہنچ کراوگوں نے کہااتر کیجئے تكرمنتي صاحب يراورصا جبزادگان براس وقت مفارفت كانمامال اثر تفاقير مايا آيج جبال ندى اور دريا كا میل ہے جو قریب نصف میل کے ہے اتر جائیں گے چنا نچہ وہاں کشتی روکی گی۔ اور نیجر صاحب مع صاحبز ادگان کے باول نا خواستہ رخصت ہوئے ۔مات نج کردی منٹ پرکشتی روانہ ہوئی ۔ بنیجرصاحب نے ایک سپائی اس داستے ساتھ کردیا تھا کہ ملاحوں کو تیز ہا تکنے کے لئے تا کید کرتا رہے۔اور فرمایا کرامید کا ڈیرٹرے روپیہ ملاحوں کو دے ویا گیا ہے۔اور ٹاشتہ بھی ٹفن کیریر میں ساتھ کر دیا۔اورفر ما دیا کہ برتن خالی ہونے کے بعدیہ جیرای لیتا آئے گا۔ منٹی اکبرعلی صاحب نے بھی ایک رقم حضرت کی خدمت میں پیش کرنی چاہی تھی لیکن اس دفت مصلحت نہ جھی اور سکوت کیا ہال منش محمد اختر صاحب کو مبلغ ۲۰ روپسیوسیئے اور فرمایا تم میرے چھوٹے ہوتم کوتو میں قبول کرنے پر مجبور کرسکتا ہوں انہوں نے قبول کئے۔اس وفت تشتى يربياصحاب بتقير حصرت والإراحقر ننتى محمداختر صاحب مفتى تحديوسف صاحب مولوى ابوائسن صاحب، زمین دارصاحب فنخ یور، شیرز مال نام چیرای کورث ، اور حیار ملاح محمرعثان صاحب آمده از کان پورراستہ میں باد بان کھول دیا گیا۔اور قدرے ہوا بھی چل پڑی جس ہے کشتی کی حال بدر جہاا چین رہی۔ اس سفر میں عجیب تفریح کشتی ندی ہے گھا گراور یا کی شاخ میں بینجی ۔ اور اس ہے گھا گرا کی نیج دھار میں آئی۔تقریباجیمیل فی گھنٹہ کی رفتارے چلتی رہی۔ بید فقار شتی کے لئے اوسط سے زیادہ ہے لطف بیتھا کہ حر کرے محسوس ہیمی نہ ہوتی تھی ۔حصرت ہیمی فر ہاتے ہتھے میہ جز ومفرتو اس تمام سفر میں آ مام کا ہوا۔

حقوق کی بیچ نہیں ہوسکتی

مشتی پر بیشے ہوئے ذکر ہوا کہ بھتگی اپنے ٹھنکا نول کو بیجئے اور رہمن کرتے ہیں۔فرمایا بیسب

جہالت ہے حقق ق کے نیچ کے کوئی معنی ہی نہیں تق کوئی چیز متقوم نہیں۔ پھر فر مایا یہ قوم تو جاتل ہے ہی۔ ان ہے کسی فعل پر بھنی تعجب نہیں ہونا چاہئے۔ تعجب کے قابل ان کے افعال بیں جوصا حب مذہب اور جانے والے شار کئے جاتے ہیں۔ یہ جہالت مطوفوں میں بھی ہے۔

## مطوفول كاحجاج كوبيجنا

کم معظمہ میں بعض مطوف حاجیوں کو پیچتے ہیں۔جس سے اپنے حلقہ کے حاجی نہ منجل سکے یا دوسرے مطوف نے معقول رقم دی اس نے فروخت کردیئے۔ جاج ان کی جا کیر ہیں۔ ہندوستان میں دبینداری زیاوہ ہونے کی شخفیق

اور فرمایا شرم آئی ہے کہتے ہوئے جتنی ہندوستان میں دین داری ہے آئی وہاں نہیں ہے۔ وجہ سبب کہ یہاں حکومت کی طرف سے انتظام نہیں اور خو و لوگوں کو خیال نہیں بھردین داری ہوتو کیے ہوں یہاں کو لوگ دین کو اپنے طرف سے انتظام نہیں اور خو و لوگوں کو خیال نہیں بھردین داری ہوتو کیے ہوں یہاں کو لوگ دین کو اپنے سر سمجھتے ہیں۔ کہ ہم ہی کچھ کریں گے تو ہوگا کیونکہ سلطنت کی طرف سے یاس ہے کیونکہ سلطنت دومرا غرب ہوتی ہے۔ اس سے فایت سے غایثہ یہ وسکتا ہے کہ محل فسی المد هب نہ ہو۔ ترقی فد ہب تو اپنی مرکزی کے مسلمان ہے۔ اس واسطے دینی امور میں سرگری رکھتے ہیں۔ اور وہاں کے لوگوں نے سمجھ رکھا اپنے ہی کرنے ہوگا۔ اس واسطے دینی امور میں سرگری رکھتے ہیں۔ اور وہاں کے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ سلمان ہے اس واسطے اصلاح غربی بھی اس کے ذمہ ہے اپنے ذمہ کو اس سے فارغ سرے خود سلمان ہے اس واسطے اصلاح غربی بھی دکھا ہے ہر شخص اپنا ذمہ درا خود ہے تو یہ اس کے بھرو سے دورا خود ہے تو یہ اس کے بھرو سے درا خود ہے تو یہ اس کے بھرو سے درا خود ہے تو یہ اس کے بھرو سے درے اور دوان کے اور دین ہریا وہ گیا۔

مجھ ہے ایک ترک شیخ فلیل پاٹھاہ ملے وہ بڑے سیاح ہے کہنے گئے جیسے تق ہند وستان کے علیا دیکھے ایسے کہیں کے نیل اور دیگر اقوام ہیں معاشرت میں دیکھے ایسے کہیں کے نیل دیکھے ۔ فرمایا حضرت والا نے بہان مسلمانوں اور دیگر اقوام ہیں معاشرت میں بڑا امتیاز ہے کہی تو یہ ہندووں سے سکھا ہے لیعنی جیسے وہ جھوت مانے پیں اور ذات و برا دری میں بڑا امتیاز رکھتے ہیں ایسے بی ان کی دیکھا دیکھ یہ بھی کرنے گئے ) اور بچھ غیر کا اثر ہے بہاں کے مسلمانوں میں میں تو ی بہت ہے۔

## ہند وستان میں حمیت قو می ہے

اور وہاں جدہ میں مثلا ایک ہی جگہ مسلمان اور عیسائی اور یمبودی سب ایک ہی جگہ جائے ہیے

ہیں۔ قہوہ خانے ہر جگہ ہیں۔ برابر ، برابر دس آ دمی ہیٹھے ہیں کوئی مسلمان ہے کوئی عیسائی کوئی یہودی اور قہود خانہ مسلمان کا ہے یا عیسائی کا یا یہودی کا بے تکلف کھالی رہے ہیں۔ اوراکیک دوسرے کے جناز ہ میں شریک ہوتے ہیں۔ بڑاافسون ہے۔

# كمينول كوفصلانه دينے كاحكم

سوال: (غالبًّامنتی محمد یوسف صاحب نے بوجھاتھا) دستور ہے کہ کمینوں کوفصلان دیا جاتا ہے۔ یہ کسے جائز ہے کیونکہ کم مجبول ہے فرمایا فقہاء نے اس کی نظیر ہیں کسی ہیں جن کا حاصل ہے کہ جہازیسرہ کا کھی ہیں جن کا حاصل ہے کہ جہازیسرہ کا تحل کیا جاسکتا ہے۔ یسیرہ کی تفسیر میرے نزدیک ہے ہے کہ صفحتی الی المنازعہ نہو فرمایا معاملات میں عرف پر بہت مدار ہے جس بات میں ابتلاء عام ہوائی ہیں حتی الامکان مہوات کرنا جا ہے۔

## زمیندارکوزخ مقررکرناحرام ہے

سوال: قصائیوں وغیرہ کے گئے زمیندارا ہے دباؤے کوئی زخ مقرر کردیتے ہیں۔ یہ کیسا ہے۔ فرمایا حرام ہے۔

غلہ کی بار برداری بعض جگہ ذمہ بیتے ہوتی ہے نہی عن بیتے وشرط کا جواب

سوال: یعض جگردون ہے کہ خلہ کی بار برداری تھے کے فرمہ مانی جاتی ہے اس کو قبت جب دیتے ہیں جب کہ وہ مکان پر پہنچا دیویں ۔ فرمایا میرے نزدیک جائز ہے جیسے پھار سے گھا س فریدتے ہیں اور مکان تک بہنچا تا ہے چونکہ اس کارواج ہے اس واسطے ای نے ذمہ مانا جاتا ہے اس پرسوال کیا گیا کہ عدیث نہی عن تھے وشرط کا کیا جواب ہے ۔ فرمایا اس سے بعض شرا انظمستین بھی ہیں جن کے لئے جامع اصول ہے کہ شرط سے مرادشرط ہے جس میں نفع احدالمتعاقدیں کی وجہ سے ضرر آخر ہو۔ اور جوضر رشمل مواں میں تراضی ہے۔

ملازمت خفيه بوليس اور ڈیٹ کلکٹری وغیرہ کا تھم

سوال: خفیه بولیس کی ملازمت جائز ہے پائہیں۔

جواب: اس میں مینے گا۔ اس پر پوچھا گیا تو کیا سب الازمتوں کی بہی حالت ہے۔ جیسے ڈپٹی کلکٹر وغیرہ بہنچا تا اس سے کم پہنچے گا۔ اس پر پوچھا گیا تو کیا سب الازمتوں کی بہی حالت ہے۔ جیسے ڈپٹی کلکٹر وغیرہ اس میں بھی تو یہ فائدہ ہوسکتا ہے کہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچے یا جتنا اور لوگ پہنچا نے اس سے کم پہنچے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ فرمایا بعضے کام فی نفسہ نا جائز ہیں۔ اور ملازمت ضرررسانی کی وجہ ہے۔ منع کی اور اس میں کیا فرق ہے۔ فرمایا بعضے کام فی نفسہ نا جائز ہیں۔ اور ملازمت ضرررسانی کی وجہ ہے۔ منع کی جہاتی ہو گئی ہو گئی ہوتھا رہ ہے ملازمت کا جزونہیں ہے۔ اور ڈپٹی کلکٹری میں سود کی ڈگری جاتی ہے۔ اور خرا نا خرا خرا اختیاری ہے کونکہ وہ جزوطا زمت ہے۔ دونوں میں یہ فرق ہے۔

ملاحول نے بید یکھاتھا کہ حضرت والا کے سوار کرانے کے لئے بیجرصاحب نورتشریف لائے اور ،اور چند آدی ہمی ہمراہ سے اس سے ان کو گمان ہوا کہ حضرت ضرور کوئی بڑے آدی ہیں۔ نیز اس قد رتی جلال سے جوش تعالی نے حضرت کوعطا فر مایا ہے ملاحوں کو اس کا یقین ہوگیا۔ اور اپنی ایک فریاد حضرت کوعطا فر مایا ہے ملاحوں کو اس کا یقین ہوگیا۔ اور اپنی ایک فریاد حضرت کے سامنے پیش کرنا چا ہی لیکن رعب ما نع تما۔ جو نکہ یہ سفر وزیا نہا بہت تفریح دہ تا بت ہوا اور حضرت والا کی طبیعت بشاش تھی۔ خدام سے جنتے ہو لیتے جلے جاتے ہے۔

حفرت والل کی خوش مزاجی و کھے کر ملاحوں کو ہمت ہوئی اورا پی فریاد پیش کی کہ ہمارے اور ہم اس میں بہاں کے زمین وار بہت ظلم کرتے ہیں۔ زمیندار کے حقوق میں بگار بھی ہم نے میری ہوئی ہاور ہم اس میں بھی عذر نہیں کرتے ۔ لیکن زمیندار شرکت کا ہے ایک شریک ہم سے بگار لیتا ہے اور قرار دادے بہت زیادہ لیتا ہے دوسر سے شریک کو یہ معلوم ہوجا تا ہے تو وہ ہم سے دوبارہ بگار لیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ لیتا نے اور اگر ہم عذر کرتے ہیں تو ہر گر نہیں سنتے ۔ بلکہ گھر کا چکی چوانها تک اٹھا کر لے جاتے ہیں ۔ یعض جگہ شین ، تمن اور چار ، چارشریک ہیں اور اگر ہی میں ان کے تنازیہ ہے سب ایک دوسر سے کی ضد میں بگار زیادہ لیتے ہیں ، ہم کی کاروز گا کے نہیں رہے فاقوں سے مرے جاتے ہیں اوکوئی رخم نہیں کرتا اور ظلم ہے نہو بچ بھی زیادہ لیتے ہیں ہم کی کاروز گا کے نہیں رہے فاقوں سے مرے جاتے ہیں اوکوئی رخم نہیں کرتا اور ظلم ہے ہو بچ بھی جائیں تو ڈرنگ ہے کہ بھر وہ لوگ ہم کوزیادہ تک کریں گے خریب آدی کی مشکل ہے۔

دأدري

حضربت والانف بهبت غورے ان کی فریاد تن اور بهبت افسوں کیا اور پوچھاان زمنیند ارول کا

فرمایاظلم کا انجام بہی ہے ظلم اصل ہے بربادی کی۔اگر سلطنت کا دباؤ بھی نہ ہوتو ہوگ ایک دوسرے کا کھاجا کیں اور ماہوں نے کہا حضور منجر ما یا میرے کرنے کا جو کام جو دہ بتا ؤ۔ انہوں نے کہا حضور منجر صاحب کو ایک رقد لکھ دیں وہ اگر توجہ کریں گے تو ہم لوگ اس مصیبت ہے جھوٹ جا کیں گے۔فر مایا اچھا میں ڈوریکھاٹ پر بہتے کر لکھ ووں گائم میرا پر چہ نیجر صاحب کو بیتا وہ ضرور خیال کریں گے۔اور خدا کرے مصیبت تماری جاتی رہے۔ مید کی کراس چرای نے بھی جو ہمراہ بھیجا گیا تھا۔عرض کیا کہ آئی سفارش میری بھی کر و بھی کرو بیج کے کہ میرا تا دلے خاص مجھولی کو کردیا جائے کیونکہ میری تنو اہ بہت تھوڑی بال بچے نجھولی میں میری بھی خواس کی اس کے تو اور میں کہاں ہو بھی کرا گیا ہے جو کہ اس کے تو ایک کے خصول میں میں اور میں یہاں ہوں وہ جگری کرا گیا ہے۔ چائی کہا گئی اور میں میاں ہوں وہ جگری کرا گیا ہے جہا گیا تھا جس کا مفہون میں جی جو موجود ہے سالکھا جس کا مفہون میں جی جو موجود ہے

#### مصنفين كياضرورت

ذکرفر مایا کے مولوی حبیب احمد صاحب کیرانوی مدرسداندادالعلوم تھانہ بھون ہیں طالب علمون کو بڑھانے کے بڑھانے کے برجون ہیں گادیا کو بڑھانے کے اس کی آجکل تخت نفرورت مدرس آو بہت ہیں مصنف بھی ہونے جا بھی سے کام اگر علاء اسپنے ہاتھ ہیں ہونے جا بھی سے اس کی آجکل تخت نفرورت مدرس آو بہت ہیں مصنف بھی ہونے جا بھی سے کام اگر علاء اسپنے ہاتھ ہیں لے لیس آو غیر علا پکوشل شبلی وغیرہ ہمت نہ ہواور نہ کوئی ان کی تصافیف کے سامندان کی قدر کرے۔ میرا ارادہ اس صیفہ کوشت قل کرد سے کام۔

لطیفہ: فرمایا میں ایک ایسے مولوی صاحب کو جو ما شاء اللہ جامع ہیں بحرانعلوم کہا کرتا ہوں وجہ تشبیہ کشرے علم بھی ہے اور غیر منتفع ہوتا بھی کیونکہ وہ خور بھی بچھ ہیں گئر دوسروں کو ان کے علم سے فائدہ نہیں کشرے اور عیر منتفع ہوتا بھی کیونکہ وہ خور بھی بچھ کہ ان ہے آب باشی ہوتی ہوان کا بانی میرانعلوم ہی ایجھے کہ ان ہے آب باشی ہوتی ہوان کا بانی تھوڑ اسپی گرکار آ مدتو ہے۔

#### ایک جگہ کئی آ دمیوں کا قر آن آ وازے پڑھنا

سوال: كَيْ آدميونُ كَالِيكُ جَلَّه بِينْ كَرْقِرْ آن شريف بِرْهِنا كيسائهِ فرمايا حنفيه كالصل مُدهب آويجن

مولوی عثان صاحب فی برض کیا قاضی شاء الله صاحب فی بعض صحاب فی کدوه ایسا کیا کرتے ہے۔ ایسی چنداشخاص ایک میگہ با واز پڑھتے ہے نیزم بر نبوی میں تراوی کئی جگہ بوتی بھی افرائی کئی جگہ بوتی کی میں براوی کی برے خیال محقی فرمایا بال بی بخاری کی روایت اور بیلفظ ہے او زاع متفر قون اور میں بہت خوش ہوا کہ میرے خیال کی تا تیج بوگی مولوی محمد عثان صاحب نے کہا قاضی صاحب نے بیجی لکھا ہے کہ اذا قسری القران سے مراو قری للتبلیغ ھے نه کے للتلا و قرفر مایا میں اس سے اور بھی خوش ہوا میں نے بھی کہی کھا ہے۔ مراو قری للتبلیغ ھے نه کے للتلا و قرفر مایا میں اس سے اور بھی خوش ہوا میں نے بھی کہی کھی ہے۔

فرمایااور پس نے تفسیر میں بیٹھی تکھاہے کہ آیت واداف ریء الفران ہے قرات فاتھ خلف الامام پراستدلال سیح تہیں کیونکہ جب قراء ت للتبلیغ ٹھیری تو مقتدی کے لئے ممانعت نہ ہوئی۔ کیونکہ یہ قرانت کی لئے میانعت نہ ہوئی۔ کیونکہ یہ قرانت کی لئے نہیں ہے اوراس سے نفس مسئلہ ممانعت قراء ت فاتحہ خلف الامام کی مخالفت نہیں ہے اوراس سے نفس مسئلہ ممانعت قراء ت فاتحہ خلف الامام کی محالف الدیمی قراء قراء قراء قراء قراء قراء تا کی ممانعت احادیث ہے۔ دومری ادلہ میں قراء قراء تو خلف الامام کی ممانعت احادیث ہے۔ محمد خالفت مسئلہ ہے میں بلکہ طرز استدلال ہے ہے۔

## سياه خضاب كاحكم

ا بناءز بان کا مہما لک میں گھس جانا شجاعت نہیں بلکہ ایکا علی الاسباب ہے ذکر ہوا کہ کشتی بھی بجیب چیز ہے مگر کشتی میں کیسا بے خطر سفر ہوتا ہے اور جولوگ عادی ہیں کشتی کی سواری کے وہ تو ایسے ولیر ہوجاتے ہیں کہ ذیرا، ذیرا سے ڈوگوں میں بھرے طوفان میں بھرتے ہیں اور اندھیرے اجا لے کی بھی پر واہ نہیں کرتے کسی نے کہا یہ لوگ بڑے شجاع ہوتے ہیں موت سے انکوڈر ہی خیم سلیل گلآ۔ گڑگا میں ویکھا ہے کہ اندھیری رات ہے اور گھٹا ہے ہاتھ سے ہاتھ نہیں سوجھتا اس حالت میں طوفان کا تماشاد کی بھٹے ذیرا ذیرائی کشتیوں ہیں بھرتے ہیں ۔ لاشین جلالی اور بے دھڑ کہ کشتی کو لئے بھرتے ہیں ۔ فوفان کا تماشاد کی بھٹے ذیرا ذیرائی کشتیوں ہیں بھر تے ہیں ۔ لاشین جلالی اور بے دھڑ کہ کشتی کو لئے بھرتے ہیں ۔ فرمایا یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ شجاعت نہیں بلکہ اپنی تدبیر پر بھروسہ ہے جب آلات کو با قاعدہ بنا ہواد کی لیتے ہیں تو ان کے اعتاد پر تھس پڑتے ہیں اور جہاں تدبیر کارگر نہیں ہوتی وہاں صدے زیادہ بنا ہواد کی لیتے ہیں تو ان کے اعتاد پر تھس پڑتے ہیں اور جہاں تدبیر کارگر نہیں ہوتی وہاں صدے زیادہ بیزدل ہیں ۔

#### ایک ہے ادب کا قصہ

و کر جواایک ہے اوب نے حضرت امام اعظم کی تاریخ لفظ سگ سے نکالی ہے فرمایا کیا حال جوگا بسے لوگوں کا کہ جولفظ کسی عامی مسلمان کو بھی کہنا جائز نہیں۔ ایسے بڑے امام تقبول عنداُ مقتنین والائنمہ کی نسبت کہیں۔

#### بادب کامنہ قبلہ سے قبر میں پھر جاتا ہے۔

اور فرمایا کے مولوی عبداللہ صاحب مجھ سے بیان کیا ہے کہ حضرت کنگوہی نے فرمایا کہ جس کا جی جا ہے تا ہے کہ حضرت کنگوہی نے فرمایا کہ جس کا متد قبلہ سے پھرا ہوا ہوگا۔اس برمولوی ابوالحس صاحب نے عرض کیا ہیں نے بیہ بات حضرت کنگوہی سے خود کی ہے۔ حضرت کے بیافظ تھے جوکوئی ائمہ پرطعن کرتا ہے اس کا مند قبر میں قبلہ سے پھر جاتا ہے ہیں دیکھ رہا ہوں کہ مند قبلہ سے پھر گیا بیاس وقت فرمایا بھاجس وقت کرمولوی صاحب کے انتقال کی خبر آئی۔

#### خلفاء کی فہرست بنانے کی ضرورت۔

فرمایا بیں اینے خلفاء کی فہرست دری کرتا جاتا ہوں تا کہ بعد بیں اور جگہ کی طرح جھوٹے معلیان خلافت نہ کھڑے جو جا کیں۔ اس بیس بہت سلامت معلوم ہوتی ہے اور یوں کوئی ان بیس سے بھی مجڑ جائے تو میرا کیا اختیار ہے۔

حسن العزيز ---- جلد چهارم

### عارف ہے بھی گناہ ہوسکتا ہے۔

مولوی عثان نے عرض کیااس میں ہمی اختال ہے۔ فرمایا قلوب می تعالی کے قبضہ میں ہیں۔
حضرت جنید بغدادی سے بوچھا گیا۔ اینونسی العارف فاطرق راسه ملبا ثم رفع راسه و قال و کان
امسر الله قدر امقدورا۔ اور جب جناب رسول النفاق وعامانگیں ؛ (ترجمہ کیاعارف محض ہمی زنامیں
بہتلا ہوسکتا ہو حضرت جنید بغدادی تھوڑی درسر جھکائے بیٹھ رہے بھرسرا شایا اور فرمایا فدائے تعالی کا
حکم پہلے سے مقدار اور طےشدہ ہے ) المله م ثبت قملی علی دینك تو دوسرے کا کیامنہ کے کہ بے
فوف ہوجائے۔ اور حضرت ابو ہر بر الله می جب اختصاءی اجازت بائی تو حضو واللہ نے فرمایا؛ حف
القلم بما ابت لاق فاختص علی ذلك او فرر کیا خبرے کہی کی نسبت کیا لکھا ہے گیا ہے۔

#### عذاب قبر يرايك اشكال كاجواب ملا

سوال: جبروحیں جی قبری میں جلی جاتی ہیں تو عذاب قبرکیا صرف جسم کو موتا ہے فرمایا قبر کہتے ہیں عالم برز رخ کو تین بھی قبری میں واخل ہے اس ہے بہت سے اشکال رفع ہوگئے۔
الب نقل خط حضرت والا بسفارش ما عان و چیرای جس کا ذکر صفحہ الا اپر آچکا ہے جب کشتی قریب ڈوری گھاٹ کے قریب جیٹی تو حسب وعدہ ایک سفارش خط حضرت والا نے تکھا اور ملاحوں کو حوالہ کرنے سے کہا نے حقریب بینی تو حسب وعدہ ایک سفارش خط حضرت والا نے تکھا اور ملاحوں کو حوالہ کرنے سے بہلے احقر کو دکھلایا نیقل اس کی بحشہ ہیں ہے۔

#### " برادرم عزم سلمه "السلام عليم \_

یں مزل مقصود پر پہنچ کی خبرتو گھاٹ پر اتر کر تکھوں گا اہمی تک دریا پر ہوں اس وقت دو

ہا تیں دوغر بیوں کی نبست لکھتا ہوں وہ ٹوگ تو میر ہے لکھنے ہے ڈر تے تھے کہ ہیں ہم پر نقل شہو مگر میں
نے اطمینان دلایا کہ نقل نہ ہوگی تو یہ بھی ضرور کی نہیں کہ تمھاری مرضی کے موافق کام ہوجائے جومناسب
ہوگا وہی کیا جائے گا گر میں اطلاعا کسے دیتا ہوں ایک تو یہ چپرای چاہتا ہے کہ میری تعیناتی خاص مجھولی
میں ہوجائے مصلحین طویل بیان کرتا ہے آگر ہو چھا جائے گا ذیانی کہ گا۔ دوسرے یہ ملاح زمینداروں
وغیرہ کے ظلم و تعدی ہے برگار کے متعلق بہت نالاں میں اگران دونوں کی فریا و قابل ساعت و ممکن الانتظام
ہوتو توجہ میں تو اب ہوگا۔ خطی کی قل ختم ہوئی ''

نسن العزيز بلد جارم

#### آتش محبت ہے کیڑوں میں آگ لگ جانا

مولوی محمشینے صاحب کا ذکر ہوا اور ان کے بھونے پن کی اور خوار آگی بہت کی جائیس کے حضرت نے بیان فرما کیں گئی گر تیرت ہے کہ ان کا کیک روال بھی نہیں جلا مولوی محم عثمان صاحب نے بو چھا یہ آگ کیک جائی تھی ۔ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محبت کی گری بڑھکر لگ جاتی تھی ایسا ہوتا ہے ۔ فرمایا ان سے بہت کھڑت سے خوار آ معلوم ہوتا ہے کہ محبت کی گری بڑھکر لگ جاتی تھی ایسا ہوتا ہے ۔ فرمایا ان سے بہت کھڑت سے خوار آ طاہر ہوتے تھے ۔ سب ہے بہلی کر امت ان کی بیہ ہوئی کہ نماز میں موالا ان کی ران میں تھس گیس گیا اور ان کو فرر نہ ہوئی ۔ ان کو بہت بڑے بڑے القاب و آداب لکھے تو خط کو پڑھکر انہوں نے کہا ان لوگوں کو جون بھی تو نہیں ہوجاتا ۔ وہ شخص میں ای وقت باولا ہو گیا ۔ اس کے گھر والوں کا خط آیا کہ خدا جائے کیا جون بھی تو نہیں ہوجاتا ۔ وہ شخص میں ای وقت باولا ہو گیا ۔ اس کے گھر والوں کا خط آیا کہ خدا جائے کیا بواوہ دفعتہ باو لے ہوگئے میں نے دعا کی اور انہوں نے آئین کی پھر خط آیا کہ وہ اچھے ہو گئے غرض بہت کر امات ان کہو ۔ چنا نچہ میں نے دعا کی اور انہوں نے آئین کی پھر خط آیا کہ وہ اچھے ہو گئے غرض بہت کر امات ان کہو ۔ چنا نچہ میں نے دعا کی اور انہوں نے آئین کی پھر خط آیا کہوہ وہ ای خوا ہو گئے خرض بہت کر امات ان کہو ۔ چنا ہو کمیں بھی ہو گئے غرض بہت کر امات ان کہو ۔ چنا ہے میں وہ کو گئی بات نہیں تھیا تے تھے دوما ور زادو کی تھے ۔

### مولوی محرشفیج صاحب کے خوارق

پھرایک دفعہ مولوی محمد شفع جاھنو گئے وہاں ایک مخدوم صاحب کا مزار ہے وہاں ان کوانوارتظر آئے تو بے ہوش ہوکر گر پڑے جب افاقہ ہوا تو اس وقت وَ عالی کدا ہے اللہ اب میرا حال بہت کھل گیا۔ بس اس روزے ایک خارق بھی نہیں ہوا۔

ایک بیخ دن کے دوری گھاٹ پر پینچ ۔ دور ہے دیکھا کہ مولوی عبدالنی صاحب استقبال کے لئے کھڑے ہیں اور دس ہیں آ دمی اور بھی موجود ہیں حضرت والا نے ایک روبیہ ملاحوں کواپئی طرف ہے بطور انعام دیا۔ بین دریا کے کنارے ایک معجد ہے جونم ایت خوش منظر جگدہے اس میں اثر ہے۔ فرمایا مناسب ہے کہ اول نما ذیڑھ لیس کیونکہ کھا نا اول کھا کیس ہے کو تماز کو دیرزیادہ ہوجائے گی۔ معلوم ہوا کہ اس وقت تک مسجد میں جماعت بھی نہیں ہوئی تھی۔ سب نے استنجا اور وضو وغیرہ سے فراغت کر کے نماز کر ہے نماز کو دیرزیادہ اور وضو وغیرہ سے فراغت کر کے نماز پڑھی۔ حضرت والا نے اقامت کی۔

سلام پیمبرتے ہی احقرنے گنا تو تمیں مقتدی تھے ان میں ہے کھیلوگ براحل کینج کے تھے

کیونکہ اس پر دریا کے بڑھل کئے ہے اور اس بار ڈوری گھاٹاور پچھلوگ ویگر مواضع کے تھے۔ اس وقت مطرت والا نے سلام پھیرتے ہی وعا ما تکی اور تیم مقتدیوں کے داغ کا انتظار نہیں کیا جیسا کہ حضرت کی دائمی عادت ہے! بہج نمازے اور بعد نماز نفل نہیں پڑھی وجہ اس تمام جلت کی غالبار فقاء کے بھوکے ہونے کا خیال ہے۔ بعد نماز فورا کھا تا کھا یا ۔ مچھلی حضرت کو بہت مرغوب ہے قدرت خداکی ایک شوک ہونے کا خیال ہے۔ بعد نماز فورا کھا تا کھا یا ۔ مچھلی حضرت کو بہت مرغوب ہے قدرت خداکی ایک شخص نے ایک بڑی ہاند کی بوئی مولوی محمود صاحب نے پور فرم حرد ف کا قبل ہے برای ہاند کی برای ہاند کی برای ہوئی پیش کی کہ بیچھلی کی ہوئی مولوی محمود صاحب نے پور وہ معرد ف گاؤں ہے تھیجی ہے۔ دھترت بہت خوش ہوئے کھول کر دیکھا تو ہاند کی بیس بڑی ہوئی ہے۔ اگر چہاس مجھلی میں کا نے بے صدیحے مگر جھیجے والے نے ایسے اخلاص سے بکائی سے کہ بہت لذید تھی احتر کو اس وقت بھوک نہ تھی کھا بانہ کھا یا۔ اس جھلی کو کا نٹوں سے صاف کر کے دھڑے سے کہ بہت لذید تھی کو اس وقت بھوک نہ تھی کھا بانہ کھا یا۔ اس جھلی کو کا نٹوں سے صاف کر کے دھڑے سے کہ بہت لذید بھی کو اس وقت بھوک نہ تھی کھا بانہ کھا یا۔ اس جھلی کو کا نٹوں سے صاف کر کے دھڑے سے کہائی سے کہ سائے بیش کو تا رہا ہا۔

## مسی ہے د باؤ کے لہجہ میں چیز مانگنا فرعونیت ہے

کھانا کھاتے میں مفترت والائے پائی مانگاتو شیرز ماں چیراس نے کس ہے ڈانٹ کر پائی مانگا ۔ تو حضرت فرمائے ہیں۔ یہاں معمولی فرمائش بھی امر ہے اور ابر بھی وجوب کا جو ڈانٹ کر کیا جاتا ہے یہاں چندروزکوئی رہے تو فرعول ضرور ہوجائے۔

کھانا کھانے کے بعد تجویز ہوئی کہ اسٹیشن پرچل بیٹھیں اگر چہ دیر ہے۔ مگر اطمینان رہے گا۔ چنانچہ اسٹیشن پر بہن گئے اور دیل کے احاط کے باہر خدام نے جاور بچھا دی۔ اس پر بیٹھ گئے۔ بیس پچپیں آ دمی اور بھی ہوگئے اور جب تک بیٹھے رہے برابرا دمی آئے دہے۔

## بلابلائے جانے کی خرابیاں

فرمایا بلابلائے جانے میں بڑی خرابیاں ہیں صاحب خانہ فارغ ہو نہ ہو یا کہیں جانے والا ہو۔ یا مکان پرموجود نہ ہو یا اس وقت بہنجنا اس کی کسی صلحت کے خلاف ہو یا جائے اور کسی مصلحت کے خلاف ہو جا جانے اور کسی مصلحت کے خلاف ہوجود ہوتا ہے جس سے بیدانا نہیں خلاف ہوجائے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہائ کا کوئی مخالف یا ایسا شخص موجود ہوتا ہے جس سے بیدانا نہیں جا ہتا وغیرہ ۔ چنا نچہ جھے انفاق ہوا کہ ایک شخص جھے ایک گاؤں میں کی دفعہ بلاچ کا تھا یکر ہمیشہ کوئی نہ کوئی منہ کوئی منہ کوئی نہ کوئی منہ کوئی کا خلاص در کھے کہا تھا ۔ اس کا اخلاص در کھے کرا یک دن موقعہ یا کر میں از خود چلاا گیا ۔ مغلوم ہوا کہ جس مکان میں وہ مجھ

کوٹھیرانے والااتھا وہ اس کے پیچا کا تھا۔ اور اس روز اس میں ایک بارات ٹھیری ہوئی تھی جس میں دنڈیاں بھی تھیں وہ تخص بہت تنگ ہوا۔ اور میں بھی اس قد رمجوب ہوا کہ آئے نہیں اٹھی تھی شاس وقت اوٹ سکتا تھا شخیر نے کو دل چاہتا تھا۔ میز بان کو السی صورت میں بی تنگی پیش آتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ میرے بہاں مہمان آئے اور بیں اسباب باندہ چکا تھا۔ اس وقت بھی تیس ہوسکا۔ سوائے اس کے کہ چیکے سے نوکر سے کہد دیا کہ اسباب کھول ڈالوا پنا سارا نظام سفر غلط ہو گیا۔ اس واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ اطلاع کر کے آیا کرد۔ اور بعض جگہ ہے قدری بھی ہوتی ہے۔

#### بے قدری سے بچنا جا

مولوی مسافر کوساتھ لے امیر تخص سے ملئے گئے اور ایک نم یب مسافر کوساتھ لے اور ایک نم یب مسافر کوساتھ لے جا کراس کی سفارش کرنے گئے وہ تخص اس وقت ہوا خوری کے لئے جانے کو تیار بنے مولوی عماحب سے کہا معاف سیجنے میں اس وقت سوار ہور ہا ہوں ۔ مولوی صاحب اپنا سامند کے کر چلے آئے میں ہون بائے جانے جانے سے بہت عادر کھتا ہوں۔

#### امراء کے بہاں جانے میں شرطیں لگانا

اورنی جگہ خصوصاا مراء کے بہاں جانے میں بخت شرطیں لگا تا ہوں جن سے غرض یہ ہوتی ہے کہ مداہنت کا کہ جھ پر کسی تشم کا دباؤ ندڈ الا جا سکے اور آزادی میں فرق ند آئے اس سے دبنی نفع یہ ہے کہ مداہنت کا موقع نہیں آئے یا تااور یہ شرا نظاسب جگہ کہاں نہیں ہوتیں حسب موقعہ وکل تجویز کر لیتا ہول۔

# شرا نظ کر کے جانے میں دینی و دنیاوی مصالح ہیں

چنانچہ جب وفدد یو بندنے مجھے ڈھا کہ لے چلنے کا اصرار کیا تو میں نے شرط کی کہ بین کراہیا نہ اور ایسا جب سے نوابسا جب سے نوابسا جب سے بواب کا نہاں ہے جو لے جاتا جا ہتے ہیں (بیعنی وفدد یو بندسے) اور بیس تواب صاحب کے یہاں ٹھیرول گانواب صاحب ملنا جا ہیں تو وہاں آ کرل لیس سفر ڈ ھا کہ کا قصہ

وفد کے ساتھ جاتے ہوئے کلکتہ پہنچے نواب صاحب کی کوشی میں قیام ہوا ایک شخص نواب

صاحب کی کوشی میں قیام ہواا کی شخص نواب صاحب کے معتد آئے ناشتہ بھی لایا گیا میں اس میں شریک نہیں ہوا (الجنداللہ کہ نواب صاحب کا تمک نہ کھایا تھا۔ کیونکہ ان کے بغیجر صاحب سے لزائی ہونے والی تھی ) وہ صاحب کہنے گئے بڑی خوتی ہوئی آپ کے آئے کی خصوصا جبکہ نواب صاحب ما یوی ظاہر کر چکے تھے کہ آپ نے ایسی شرطیں لگائی ہیں کہ جن پرعمل تھا۔ میں نے پوچھانواب صاحب نے وہ شرط کہ آپ کہ آپ کے آپ کی تھی ہیاں کی تھی ۔ کہا ہیا شرط بیان کی کہنے گئے وہ شرط بید کہ مجھ کو پکھ دیا نہ جائے میں نے کہا جو بیان کی تھی ہیاں کی تھی ۔ کہا ہیا شرط بیان کی کہنے گئے وہ شرط بید کہ مجھ کو پکھ دیا نہ جائے میں نے کہا جناب بیشرط خت س طرح ہے کہنے گئے آسان کیسے ہے مجبوب کی خدمت کو تو جی چا ہتا ہی ہے محب نے تھا شاکیا تو نواب صاحب نے آئی دورے جناب کو تکلیف دی ہے گئے گوادرا کیا جا سکتا ہے کہ بچھ خدمت نہ کی جائے۔

#### امراءعلاءكوبياسااورخودكوكنوال مجهت بي

جی نے کہا کہ خدمت کا تو یہ بھی طریقہ ہوسکتا ہے کہ جو یکھودینا ہوگھ بھی ویا جائے۔ وروازہ

پر بلا کر خدمت کرنا کیا ضرورت ہے تو کیا گہتے ہیں کہ جناب گتائی معاف پیاسا کئویں کے پاس جاتا

ہے۔ کوال پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ مجھے بے لفظ بخت نا گوار ہوا ہیں نے کہا آپ اپنے آپ کو کٹوال

اور ہم کو پیاسا بچھتے ہیں جالا تکہ واقع ہیں اس کا عکس ہے دلیل ہے ہے کہ ہمارے پاس وین ہے جس کی تم کو بھر است ہمی جاجت ہے اور تھارے پاس وینا ہے جس کی ہم کو جاجت ہے گرا تنافرق ہے کہ ہمارے پاس تو بقد ر

مضرورت وینا موجود ہے جس سے ہم تمام عمر تم ہے مستعنی نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور تھارے پاس وین بقدر مضرورت بھی موجود ہیں اس لئے تم ہم ہے کی طرح مستعنی نہیں رہ سکتے اور بیرآپ کی ہے جس ہوگی اگر میں اس کے خرب ہو گئا اور مر شاٹھایا۔ چونکہ بات بی ان کے منہ ہے بہت ہے جا نگلی تھی ۔ اس واسٹے ترمندہ ہوئے اور میر آپا ہوتا تو کیا اس طرح منہ ہوتا ۔ اس صورت ہیں ایک گفتگو پر ان کو غصہ آیا اور اب خاموش اور دم بخو و تھے۔ غریب غربا میر سے اور ان کے اس واقعہ ہیں ایک گفتگو پر ان کو غصہ آیا اور اب خاموش اور دم بخو و تھے۔ غریب غربا میر سے اور ان کے اس واقعہ ہیں ہوئے اور کہتے تھے گھر جھے ایسا انقباض ہوا کہ نواب صاحب کے غربا میر سے اور ان کے اس واقعہ ہی کر سلام کرتے تھے پھر جھے ایسا انقباض ہوا کہ نواب صاحب کے نے تو ڈرا ہے پھرتو وہ جہاں ملتے تھے کہ کر سلام کرتے تھے پھر جھے ایسا انقباض ہوا کہ نواب صاحب کے یاس ہوئی کیوں جاؤں اور میں اس کی کوشی میں ٹھی کیوں جاؤں اور جہاں ملتے تھے کھر جھے ایسا انقباض ہوا کہ نواب صاحب کے یاس کھی کیوں جاؤں اور میں اس کی کوشی میں ٹھی کیوں جاؤں اور کہتے ایسا انقباض ہوا کہ نواب صاحب کے یاس کھی کیوں جاؤں اور میں اس کی کوشی میں ٹھیں کہیں۔

خافظ المعيل خور جوى ايك معجد كامام تصين في ان سي كبا كديس تجهاري معجدين

تھیروں گاتم طافظ احمرصاحب کے پاس جاد اوران سے بوجید آفکدوہ آرام کرنے کے لئے میری مسجد میں جاتے ہیں انہوں نے اجازت ویدی بس میں اسباب لے اوران کے جرویس جاتھیرا۔ بھر حافظ احمد صاحب کوالتواء عزم کی خبر ہوگئی خود آئے اور مجھے ہر چند مجھا یا مگر میں نے عذر کر دیا۔ وہاں نواب کوخبر ہوئی صاحب کوالتواء عزم کی خبر ہوگئی خود آئے اور مجھے ہر چند مجھا یا مگر میں نے عذر کر دیا۔ وہاں نواب کوخبر ہوئی کدون ہیں آئے گامیں لوٹے کو تیار ہو چکا تھا۔ کہ نواب صاحب کا تاریخ بچا کہ ضرور آئیس مگر میں الد آباد جارہ دوہاں بینج کر میں نے جواب دیا کہ جب تاریخ چاتو میں تیار ہو چکا تھا۔ لہذا مجبور دیا۔

#### بلاضرورت احسان ندلے

جب میں وطن پہنچا تو بعض ان اوگوں کے جود ینداروں میں ہے نہیں بلکہ اہل دنیا ہی میں شار
کئے جاتے ہیں خط آئے گہ آئے کا نہ جاتا ہوا اچھا ہوا۔ ہمیں یہ خبرس کر کہ آپ جارہ ہے ہیں ہوا قاتی تھا بات

یہ کہ جب آ دمی لاگ لیمیٹ رکھ تب ہی اس کو لیجنا ہوتا ہے اور جب لاگ لیمیٹ نہ ہوتو پھر لیجئے کی کیا
صفر ورت ہے۔ جیا ہے کہ بالضرورت آ دمی کسی کا احسان نہ لے ورند و بنا ضرور پڑتا ہے۔ ہما رے اکا ہر کا
میں اصول رہا ہے کہ بات صاف رکھتے چھوٹا ہو یا ہوا کسی کا احسان بلا اونبہ نہ لیتے۔

# قصدمولا نامحمة قاسم صاحب ومناظره روثركي

مولا نامحمہ قاسم صاحب روڑی دیا نندے مناظرہ کے لئے گئے اور بھی چندآ دمی ساتھ ہوگئے سے سے سنا ہے کہ مولا نا ایک جگہ تھیں ہے اور ساتھ والوں ہے کہددیا کھانا بازارے کھا کیں۔ میسٹریٹ کوخیر بینی تو اول وہ سمجھا کہ یہی دعوت خورے آئے ہوں گئے ۔ مگر جب واقعی بات کی خبر ہوئی کہ وہ اس طرح کے لوگ میں تو اس کے ول میں بری قدر ہوئی اور اس نے مولا نا کو بلایا اور اشتیاق ظاہر کیا مولا نا کی عادت تھی ۔ کہمی بڑے آ وی ہے نہ ملتے تھے

## قصهمولا نامحمرقاتهم صاحب رام بور

ایک دفعدرام پور گئے نواب صاحب کو جربہوئی تو مولاتا کو بلایا گرمولاتا نہیں گئے۔اور میر حیلہ
کیا کہ ہم دیباتی لوگ ہیں۔ آ واب شاہی ہے واقف نہیں خدا جانے کیا بادلی ہوجائے نواب صاحب
نے کہا آپ کو آ واب وغیرہ سب معاف ہیں۔ آپ تشریف لائے ہم کو آپ سے ملئے گااشتیاتی ہے مولاتا
نے جوابدیا کہ تجب کی بات ہے ملئے کا استیاتی تو آپ کو ہواور آ وک میں غرض شد گئے۔ باوجودالی آزادی

١.

# گناه سبب ہے کی بارش کا

اس نے مولانا سے بارش کی کی وجہ پوچھی تو مولانا نے ولائل عقلیہ سے فابت کردیا کہ گناہ سبب بین کی بارش کے وہ بہت ہی محظوظ ہوا اور مولانا کے علم کا قائل ہوگیا۔ اور بہت ہی انجھی طرح پیش آیا۔ پھرمولانا سے روڑی آنے کی وجہ پوچھی فرمایا دیا نند سے مناظرہ کے لئے آیا ہوں۔ گروہ پہلے مناظرہ کی دعوت دیتا پھرتا تھا۔ ابجو بین آگیا تو پیچھے ہٹنا ہے۔ مجسٹریٹ نے کہا ہم اس کو بلاتے ہیں چنا نچہ بلایا اور او چھا کیوں مناظرہ نیس کرتے کہا فساد کا خوف ہے مجسٹریٹ نے کہا تھا وہ مدوار ہیں۔ دیا نندہ اور او چھا کیوں مناظرہ نیس کرتے کہا فساد کا خوف ہے مجسٹریٹ نے کہا قساد کے ہم فرمدوار ہیں۔ دیا نندہ اور او چھا کیوں مناظرہ نیس کرتے کہا فساد کا خوف ہے مجسٹریٹ نے کہا قساد کے ہم فرمدوار ہیں۔ دیا نندہ اور او چھا کیوں مناظرہ نیس کرتے کہا فساد کا خوف ہے مجسٹریٹ نے کہا جس ان اور اور بیس کرتے کہا جس آیا ہوں۔

# نەتذلل جاہئے نەتكبر

مولانا نے کہاارادہ فعل اختیاری ہے اب کر ایجئے مگروہ کسی طرح آمادہ نہ ہوا۔ آخر بھاگ گیا۔ بیشان ہے علاء کی نہ تذلل کہ خواہ تخواہ نواہ اور نہ تکبر کہ مجمٹریٹ ہے بھی نہلیں رضرروت وین کی وجہ سے ملے اور دنیا کی ضرورت کے لئے بھی کسی بڑے سے بڑے کو بھی نظر میں نہلائے۔

عصر کاوفت بٹمروع ہوتے ہی تجویز ہوئی کہ دیل کے آنے سے پہلے نمازعصر سے فراغت کر لیں۔ جُمع اس وفت اچھا تھالوگ اپنے اپنے برتن لے کروضو کے لئے دوڑے ان میں ایک لوٹا پیٹل کا بھی تھا۔احقرنے پوچھا پیٹل کے برتن کا کیا تھم ہے۔

# یبیل کے برتن اور زیور کا حکم

فرمایا جو برتن بنود کے ساتھ خاص ندہوں جن کے استعال سے تخبہ نہ لازم آئے جائز ہیں جیسے ٹونی دارلونا کہ ہندواس کو استعال نہیں کرتے۔ ہاں ہندوؤں کی تی لٹیا کا استعال نہیں جا ہے اور زیور بھی بیشل کا جائز ہے۔ سوائے انگوشی کے کیونکہ اس کے بارہ میں نصر اجد منك ربح الاصنام ۔ آئی ہے۔ قیاساتو سب زیور جائز ہونا جا ہمیں گرنص کی وجہ ہے انگوشی کے بارہ میں قیاس کو چھوڑ دیا گیا۔

منبعين سنت ميمجبت بوني جائيے۔

عصر کی نماز میں تقریبا ساٹھ آ وی فتح پورضلع اعظم گڈھاور کو پامتواور پوروہ معروف وغیرہ کے

سے ۔اوگوں نے عرض کیا حضوراس طرف کے اوگوں کی سیری نیمین ہوئی۔فرمایا میں بلات عرض کرتا ہوں کہ بجے ہی اس نواح کے لوگوں کی میبت ای قتم کی ہے جیسے اپنے نواح کے اوگوں کی ۔ کیونکہ بیاوگ خوش عقیدہ ہیں اور تہنج سنت ہیں۔ بڑی بات بہ ہے کہ تخلص ہیں تمام و یبات کے نوگوں نے اصرار کیاا کیہ ایک ایک دن کو ہمارے یہاں چلئے فرمایا اس وقت نوبالک ہی تنجائش نیمی الدا باوی پنجنا ضرور ہے۔اب ہوائے اس کے پیجی ہیں ہوسکتا کہ الدا بادے بھر اوٹ اول مگراس کے لئے دوشر طیس ہیں ایک یہ کہ سب اوگ ل کر ایک شخص کو وک کر ویں اور دہ الیا ہوگہ سب جگہ مجھے لے جاسکے ۔و چھمی الدا باد میرے ساتھ چلے وہاں سے اوٹ کر ہر جگہ میرے ساتھ رہے دوسری ہی کہ جولوگ الدا باد میں آئے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے جھمی کو جات کے ہوئے ہیں آئے ہوئے این کی مشورہ کر کے گھائش نکالوں گا۔اورا گرکوئی مائع ہوا۔اوران کا مشورہ لوٹ کا نہ وسکا تو جبوری رہے گی اس وقت کوئی بید کے کہ دعدہ خلاف کیا میں وعدہ نیس کرتا ہوں وعدہ الدا باد بین کرتا ہوں وعدہ الدا باد بین کی میں دیسے کہ کہ دعدہ خلاف کیا میں وعدہ نیس کرتا ہوں وعدہ الدا باد بین کی سے مشورہ کرکے کی بید کے کہ دعدہ خلاف کیا میں وعدہ نیس کرتا ہوں وعدہ الدا باد بین کی اس وقت کوئی بید کے کہ دعدہ خلاف کیا میں وعدہ نیس کرتا ہوں وعدہ الدا باد بین کی اس وقت کوئی بید کے کہ دولا ف کیا میں وعدہ نیس کرتا ہوں وعدہ الدا باد بین کرتا ہوں وعدہ الدا باد بین کی سے میں میں میں میں کہ کہ دولا کی کوئی میں دولی کیا میں وعدہ نیس کرتا ہوں وعدہ الدا باد بین کی اس وقت کوئی میں میں میں میں میں کرتا ہوں وعدہ الدا باد کی کردی کی کردی کردیں میں کردی کردیں میں کردیں کردیں

#### سلف اصلاح اخلاق بہت کرتے تھے

ذکر ہوا کہ پہلے بزرگوں نے بڑی بڑی ریاضین کی بیں۔ فرمایا ہاں پہلے مشائخ کواصلاح اخلاق کی طرف بہت توجہ فقی اور اس کے لئے بڑی بڑی ریاضات شاقہ کرتے تھے کسی نے مدتوں حمام حجود کا ہو اور کسی نے مدتیں جنگل میں گذاری ہیں وعلی بذا ذکر شغل کی طرف اس وقت زیادہ توجہ نہتی ہمتیں بہت تھیں ہوئے ہے۔ اور ذکر شغل کی بیرحالت تھی کہ بارہ شبیج کو بہت بڑا ہستیں بہت تھیں ہو آ جنگل ابتدائی تعلیم ہے۔

### مجتہدین فن نے تصوف کو ہل کر دیا ہے

بات میں کا اب نہ وہ تو ی ہیں نہ وہ ہمتیں ہیں۔اس ضعف کود کھ کر مجہتدین فن نے سہولتیں کر دی ہیں۔اور مجہتدین نے کیا کر دی ہیں۔تن تعالی نے ابن کے قلوب میں القا فر مایا ہے۔ پہلے لوگوں کی تو جانچ کے بھی آ جکل کے لوگ متحمل نہیں ہو تکتے۔

### بے انتظام آ دمی کو بیعت ند کرنا

مولا تا محمد لیعقوب صاحب ایک بزرگ کی الل حکایت بیان فرمائے ہیں کہ جب کوئی طالب ان کے یہاں آتا تو اس کومہمان کرتے اور کھانا ایک خوراک سے ذراز اکد بھیتے جو کھانا نے جاتا۔اس کو و کھنے کہ سب چیز تناسب کے ساتھ بڑی ہے یا نہیں مثلا ایک روٹی بڑی تو سالن بھی ایک بی روٹی کے قابل بچاہے یا کم زیادہ ہے اگر تناسب کے ساتھ نہیں بچا تو اس کو بیعت نہ کرتے اور کہتے تمھاری طبیعت میں انتظام نہیں تم سے کام کرنے کی کچھامیر نہیں ۔اوگ اہل اللہ کؤ بے وقوف اور بے حس بچھتے ہیں حالا نکدان کے دماغ بادشا ہوں ہے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔

## حضرت گنگوهی کی لطافت حس اور باوجودا سکے خل

حضرت گنگوری کود یکھنے موالا نانهایت درجینیس مزائ تھے حتی کہ خدام کوتکم تھا کہ جراغ جالنے کے لئے مسجد میں دیا سلائی ندگھسو۔ چراغ کو باہر لے جا کر جلا کر لا رکھ دیا کرو۔ گندھک کی ہدیو گوارانہ تھی ۔ ۔ اور ذکی انجس ایسے تھے کہ ایک روزمسجد میں عشاء کے لئے آئے اور عشاء دیر میں ہوتی تھی آتے ہی فرمایا آج کس نے مسجد میں دیا سلائی جلائی ہے معلوم ہوا کہ مغرب کے وقت کس نے دیا سلائی جلائی تھی۔ کا اللہ اکبراس حس کود یکھئے کہ دیا سلائی جلنے ہے جتنی گندھک ہوا میں لل جاتی ہے آئی دیر میں اس کا لقیہ کا اثر رہا ہوگا۔ اس ہو تا سلائی جلنے ہے جتنی گندھک ہوا میں لل جاتی ہوائی ہا آخی طالب علم صدیت کے رہا ہوگا۔ اس ہو تا اس قد رکہ ایک خارشی طالب علم صدیت کے دور و میں شریک تفاوہ گندھک مل کوسیق پڑھنے بیٹھتا اور کھی مولا نا چیس ہوئے و اور کسی و منع ہے ۔ دونوں داقعوں کے بیٹا بہت نہ ہونے دیا کہ مولا نا کو تکلیف ہوتی ہے ۔ طلبہ کا اسقدر احتر ام کرتے تھے ۔ دونوں داقعوں کے بیٹا بہت کہ بیلوگ ہوتا ہے شور وغل نہیں مجال ان کو بے حس بن بن ہوئے ہیں کہ بہاں ان کو بے حس بن بین عشل اور حس بنی نہیں دکھتے۔ اس کولوگ سی میں جہاں ان کو بے حس بن عشر وغل نہیں مختل اور حس بنی نہیں دکھتے۔

حالا نکہ یہ بات نہیں حس وعقل تو دنیا ہے زیادہ رکھتے ہیں گرانہوں نے رہی اپنی آیک دوسرے کے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ وہ جد ہر جا ہتا ہے او ہر لے جاتا ہے۔ خواہ ان کی طبیعت کے موافق ہو یا مخالف موافق ہو یا مخالف وونوں حالتوں میں یکسال رہتے ہیں کوئی انداز ہ کر ہی نہیں سکتا ۔ کہون چیزان کی طبیعت کے موافق ہے اور کون مخالف اپنی طبیعت ہی نہیں رکھتے۔

مرزاجان جانال کی نزاکت اور تخل

ا حضرت مرزا جان جانال کودیکھئے بیسب سے زیادہ نازک مزاج مشہور ہیں ۔ کسی عورت

#### ریل گاڑی مکان واحدہے۔

ریل گاڑی میں پوچھا گیا کہ امام اور مقتری کا مکان ایک ہونا شرط ہے تو اگر ریل کے ایک ورجہ میں امام ہواور دومرے ورجہ میں مقتدی تو اقتد استج ہوگی یا نہیں فر مایا مکان کا واحد ہونا عرف سے معلوم ہوسکتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ گاڑی میں سب در ہے آئیں میں ایسے ہیں جیسے کسی معجد میں کی ورج ہول کوئی اندر کے والان میں کھڑا ہو۔ اور کوئی باہر کے والان میں اور کوئی حمی میں تو اس کو جدا گانہ مکان مہیں سمجھ ہوگی۔ مہیں سمجھ ہوگی۔ مال معمد میں میں ایک گاڑی کے ورجول کو الگ الگ مکان نہ کہا جائے گا اور افتد ایسی ہوگی۔

## ریل میں نماز بیٹھ کر ہوسکتی ہے یانہیں۔

یو جھا گیا۔ ریل میں نماز بیٹھ کربھی ہوسکتی ہے یا نہیں ۔ فرمایا ہوسکتی ہے جب کہ کھڑا نہ ہوسکے
اور یہ تضیہ کے مقدم کووا تع ہوتے بھی نہیں و یکھا میرے تزویک نیل میں بھی بیضرورت پیش نہیں آئی کہ
نماز بلا بیٹھے نہ پڑھی جا سکے۔ میں نے بہت لیے لیے سفر کئے ہیں اور جمع بھی بہت زیادہ رہا ہے گر ہمیث
نماز کھڑے ہوکر پڑھی ہے۔

نماز الیی چیز ہے جس کولا پروائی سے اوا کیا جائے آدمی کی طبیعت میں ذراساا ہتمام اور بروا ہوتو کچے دفت چین نہیں آتی خصوصا مندوستان کے سفروں میں تو کچے بھی دفت نہیں ہوتی ۔ اور جب آدمی ارا دہ ہی نہ کرے توسیئنگڑوں بہانے موجود ہیں۔ کاش مسلمان سب کے سب نماز کے لئے مستعد ہوتے گویاان کے شعار میں سے ہوتا کہ نماز منر در پڑھتے تو دیکھئے کہ گتنی ہوگئیں ہوئیں دوسری تو میں بعض ایسی باتوں کی پابند ہیں جو نہایت ہی دشوار ہیں۔ مگر چونکہ ایک قوم کی قوم ان کی پائید ہے اس واسطے ہرجگہ ان کے انتقامات ہیں اور بری تعلی پابندی کر ہی لیتے ہیں۔ مسلمانوں کی عبادات میں تو بہت زیادہ توسع ہے اوراس صورت ہیں اور بری نماز کود کیچ کر برداانز ہوتا۔

# ایک انگریز کی کتاب فضائل اسلام میں

ندوہ سے ایک پر چہ نکتا تھا اس میں ایک اگریز کے رسالہ کا ترجمہ ہوتا تھا وہ رسالہ فضائل اسلام بیں اس آگریز نے لکھا ہے اور اس کی ابتداء ایک واقعہ ہے ہوئی وہ بیر کہ وہ اگریز عرب گیا تھا وہاں اس نے بدوول کونو کرر کھے جو اس کے ساتھ بطور ارد لی نے چلا کرتے تھے آگے آگے بیگھوڑ ہے پر سوار ہوتا تھا۔ اور چھھے وہ بدوسوار ہوتے تھے ایک وفعہ سب جارہ ہے تھے کہ نماز کا وقت آگیا۔ ان بدوؤں نے بلا اس کی اطلاع کے ایک وم گھوڑ ہے دوک انے ۔ اور اس کر نماز پڑھٹے گئے ۔ اس نے چینچے بھر کر ویکھا تو اس کی اطلاع کے ایک وم گھوڑ ہے دوک انے ۔ اور اس کر نماز پڑھٹے گئے ۔ اس نے چینچے بھر کر ویکھا تو اس کی اطلاع کے ایک وم گھوڑ ہے دوک ان سے مقاریع ہو ہیں۔

وہ کہتا ہے کہ میں جس وفت ان بدووں کے آئے چلا کرتا نھا تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ فوج کے ساتھ جار ہا تھا کہ جیسے ایک کتا کھڑا ہوا ایساذ کیل معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ایک کتا کھڑا ہوا ایساذ کیل معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ایک کتا کھڑا ہوا ایساذ کیل معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ایک کتا کھڑا ہوجا وَ اِس اِس اِس اِس اِس کی محبت دل میں ہوجا وَ اِس اِس اِس اِس کی محبت دل میں آئی اور بعدا ذان فضائل اسلام میں وہ کتاب کہیں۔

# ایک انگریز کا قول ہے کہ جماعت سے نماز اصول مساوات ہے

فرمایا ایک انگریز کا قصہ ہے کہ اس نے علی گڈھ بیس نماز ہوتے ویکھی تو کہا ہے ہے اصول مسادات ہے کہ ادنی اور اعلی بیس کچھ تفریق نہیں سب ایک حالت میں ہیں اور آیک امام کے تکم میں ہیں اس سے مذہب اسلام کا صدق تا بت ہوتا ہے۔

#### نواب ٹونک کا قصہ

ایک دین دارنواب ٹونک کا قصہ ہے کہ یہ پابند جماعت تھے ایک دفیہ مبید میں پنچے تو ایک غریب آ دمی کے برابر جا کر کھڑے ہوگئے دہ بچارا نواب صاحب کود کمچے کر پھنچا اور ایسا گھبرایا کہ سلام پھیرتے ہی بھاگا۔ فارغ ہونے کے بعد نواب صاحب نے اس کو بلایا تو وہ ؤرا کہ خداجانے نواب صاحب کیا کریں۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ ڈرنا مت اور کوئی دنیا کا عذر مت کرنا۔ دین دار بنا۔ چنا نجے اس سے نواب صاحب نے بوچھا کہ کیوں بھاگا تھا تو کہااس داسطے بھاگا تھا کہ نماز کام ہدین کا اور آب دنیا دار میرے پاس آ کر کھٹر ہو گئے تو خیال ہوا کہ کہیں دنیا جھے کو بھی ندلگ جائے اس واسطے اور آب دنیا دار میرے پاس آ کر کھٹر ہو گئے تو خیال ہوا کہ کہیں دنیا جھے کو بھی ندلگ جائے اس واسطے نئے نئے کر کھڑا ہوا۔ اور پھر جلدی چلا گیا۔ یہ کلمہ کس قدر سخت تھا گر یہ اثر ہوا نواب دسا حب پر کہ مب حاضرین ہے کہا شخص بڑا اللہ دالا ہے اس سے مصافح کر داور اس کا دس ہیں روپیہ نا ہوار مقرد کرویا۔

#### ٢٢صفر ١٣٣٥ ه٢٢ د مبر ١٩١٧ وزيك شبنه

شب یک شنبه مغرب کے وقت گاڑی کو یا مؤ کے اسٹیش پر پیٹی بجیس تمیں آ دمی زیارت کے کے حاضر تھے انہوں نے مصافحہ کرنا جا ہاتو فرمایا نماز پڑھ لیس وقت ہوگیا ہے سب کی جگہ گاڑی میں نہیں ہے ہم لوگ گاڑی کے اغدر پڑھتے ہیں آپ ہا ہر پڑھ لیں اوگوں نے کہا ہم تو آپ کے ساتھ ہی پڑھیں ہے۔گاڑی سے اتر آ نیئے پلیٹ فارم پر ہماعت کرلیں فر مایا چھوٹا انٹیشن ہے ریل کم ٹہزتی ہوگ ۔ ایک دو من گذار بھی لئے ہیں پلیٹ قارم پر بڑھنے میں باطمینانی رہے گی۔لوگوں نے کہ ہم گارڈے کے دیتے ہیں تا وقتیکہ ہم نماز پڑھ لیں گاڑی نہ تھوڑی جائے گی چنانچہ گارڈ سے کہدویا اور نمازشرورع کردی گئی ۔الممینان سے تماز پڑھی ۔فرض پڑھ کر حصرت والانے ویکھا کہ گارڈ منتظر کھڑا ہے جایا کہ منتش بھی پڑھ کیں کیکن لوگوں نے کہا شتیں بھی بڑھ لیجئے ۔گاڑی نہیں جاسکتی ۔گارڈ تمام اشیشن والے دیکھتے تھے کہ بیہ کون بزرگ ہیں اطمینان ہے سنتیں بڑھ کرریل میں سوار ہوئے اور سب لوگوں نے مصافحہ کیا تب ریل حصولی ۔ان زائرین میں ہے دی آ دی اُٹیشن انڈ اراجنکشن تک ریل میں بھی ساتھ رہے ۔اشیشن انڈ ارا یرگاڑی تنبدیل ہوئی گاڑی کے آئے میں قریب ایک گھنٹہ کے دریقی خدام اسباب اتا رنے میں مصروف تصرد کھا کہ حضرت والا کولوگ ویٹنگ روم میں لے گئے۔جس کو میلے سے تفلواز کھا تھا۔ ایک میز کے آس یاس جا رکرسیاں پڑیں تھی۔ایک کڑی پر حضرت والا بیٹھ گئے اور دیگر کرسیوں پرایک ایک آ دی اور بیٹھ گیا۔ اورزائرین نے پرواندوار جوم کرنا شروع کیادی آ دی وہ تھے جوکو یامنوے ہمراہ آئے تھاور کھنلوگ منو ت آئے ہوئے تھے۔اورایک گاڑی مئوسے ای وقت اور آئی اس میں بہت آ ومی اور تھے۔غرض ویٹنگ روم میں بہت بھیٹر ہوگئی۔

## رفقائے سفراسیاب کونشیم کرلیں تو موجب مہولت ہے

ہم ہمراہی خدام ویڈنگ روم میں باہر کھڑے بھے اور پہ شورہ کررہے تھے کہ اسباب کے اعداد
زیادہ ہیں مناسب ہے، کہ تینوں خدام ان کو تقیم کرلیں۔اورا ہے اپنے حصد کے درار بن جا کیں۔ تاکہ
اکھانے بھانے اور دھا ظت میں ہمولت ہو۔ چنا نچہ ایسا ہی کیا اسباب میں تین بستر تھے اور دوسندوق تھے
اور ایک زمیل اور دو چڑے کے بیگ اور دوعد دناشتہ دان کے اور لوٹا وغیرہ ہم تفرق اعداد تھے بسترے تینوں
مفتی صاحب نے لئے اور دونوں صندوق اور چڑے کے دونوں بیگ مولوی محمد اختر صاحب نے اور زمیل
مفتی صاحب نے لئے اور دونوں صندوق اور چڑے کے دونوں بیگ مولوی محمد اختر صاحب نے اور زمیل
و غیرہ متفرقات احقر کے حصہ میں آئے یہ تشیم کر ہی رہے تھے کہ محسوس ہوا کہ ایک تقریب تروی بلند آ واز سے پچھ فرمار ہے ہیں۔احقر جلدی سے اندر بہنچا اور کان لگا کر سنا تو معلوم ہوا کہ ایک تقریب تروی بلند آ واز سے پچھ فرما رہے ہیں۔احقر جلدی سے اندر بہنچا اور کان لگا کر سنا تو معلوم ہوا کہ ایک تقریب تو گئی ۔اور لکھنا
ہوگئی ہے احقر نے کوشش کی کہ لیب سے قریب انچھی روشتی میں پہنچ جائے تا کہ لکھنے میں ہولت ہوگر
زائرین کے بچوم کی وجہ سے ممکن نہ ہوا۔ بالآخر ایک طرف دیوار سے لگ کر زمین ہی میں بیٹھ گیا۔اور لکھنا
شردع کیا۔وہاں روشنی صرف آئی تھی کہ کاغذ پر سطریں دکھائی دین تھیں۔فوت ہوجائے کے اندیشے سے
ان کا حالت میں لکھنا شروع کیا۔

اورالحمد مند کہ وہ تقریر اچھی طرح صبط میں آگئی اس کو اتنا امتداد ہوا کہ جب تک گاڑی نہیں آگئی ہر ایر جاری رہی کے فقر تقریر انجھی طرح صبط میں آگئی ہر ایر جاری رہی کی وقت اس کا بون گھنٹے تھا۔ خلا صداس تقریر کا تکلفات کی تر دیداور حقوق معاشرت کی تگہداشت کا ہونا ضروری تھا۔ شروع کا بچھ تو تھوڑا حصداس کا سننے سے رہ گیا مگر مقصود ہجمداللہ بوری طرح مضبط ہوگیا۔

تقريرا دب العشير

جب ربل بین سوار به وکرانڈ ارا ہے چل دیتے تو احتر نے عرض کیا۔ اس تقریر کا نام بھی علیحدہ ہونا چاہئے کیونکہ ماشاء اللہ بسیط اور جامع مضمون ہے۔ حضرت والا نے اس کا نام ''اوب العشیر'' تجویز فرمایا۔ (یہ تقریر صاف ہو چکی بلکہ دوتقریریں ای موضوع پر اس سفریس اور بھی ہوئیں۔ ان کو بھی اس میں شامل کردیا گیا۔ جم''اوب العشیر'' کا ۳۲ صفحہ ۴۵ سطر ہوا۔)

جب مئو کے اشیشن پر بہنچے تو زائزین کا مجمع بہت زیادہ تھا۔ حضرت والا کو گاڑی میں ہے نکلنا

مشکل ہوگیا۔ ہرخص کی پیتواہش تھی اسباب خووا ٹھائے۔ اسباب اس صورت سے اٹھالیا گیا کہ پتد نہ جا ا کہ کہاں تھااور کون لے گیا۔ احقر نے پکار کر کہا۔ اسباب کوئی نہ لے جائے بلکہ پلیٹ فارم پرجمع کرلیں۔ جب سب اسباب جمع ہو گیا تو احقر نے کہا ہم کسی کواٹھانے نہ دیں سے تا وقتیکہ ایک صاحب سب کے ذمہ دار نہ ہو جا کیں۔ اور وہ اٹھانے والوں کو پہچانے والے ہونے چاہیں تااش کیا گیا کہ یہاں حضرت کا دار نہ ہو جا کیں۔ اور وہ اٹھانے والوں کو پہچانے والے ہونے حاہیم صاحب ہیں۔ چنانچہ وہ ساسے آئے وار یو چھااسباب کے کل اعداد کتنے ہیں۔

احقر نے عرض کیا کہ سترہ ہیں۔ تحکیم صاحب نے سترہ آوی پیش کئے کہ میہ سب جانے پہچانے جی ایک ایک عدد ہرآ دی کوریدیا جائے چنانچیا کی طرح لیے گئے۔ ادھر حضرت والا پرزائزین کا وہ ہجوم ہوا کہ ہم خدام کو بیتہ بھی نہ چلا کہ حضرت کدھر ہیں۔

## همراهیان کی آسائش کی این آسائش پرتقذیم

تھوڑی دیریس مولوی ابوالحن صاحب گھیرائے ہوئے آئے اور ہم خدام سے کہا آپ لوگ جلدی چلیں اور سواری میں بیٹھ کرروانہ ہوجا کیں۔ کیونکہ حضرت والا پالکی میں سوار ہو چکے۔لیکن فر مایا ہے کہ پالکی روانہ اس وقت ہوگی جب کہ میں اپنی آئی ہے ہمرا بیان کوروانہ ہوتا و کھے لوں گا بلکہ اتفاق سے اس وقت اُسٹیشن پرایک ہی تھا اورخدام جار تھے۔ جیسے تھے اس میں بیٹھ کرروانہ ہوئے۔

## پالکی کیساتھ دوڑنے سے ممانعت

مولوی ابوالیمن صاحب بیادہ پا چل دیئے۔ حضرت والا کی پاکلی کے ساتھ بہت ہجوم تھا۔
اورلوگ پاللی کا پایا گلز کر دوڑنے گئے حضرت نے بہتا کیدفر مایا کہ پاللی کے ساتھ شدوڑ وآ سے چلویا پیچھے ہجھے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے اورفر مایا اس شم کی شان بنانا متنگر بن کا کام ہاورتفن ہے۔
قصبہ بیس قیا مگاہ پر ایسے دفت بینچ کہ عشاء کی جماعت ہو چکی تھی اسباب شار ہوجانے اور ملنے ملانے کے بعد فر مایا اسباب اندر کر ہ میں ایک جگہ دکھ دیا جائے اور کر ہ کا درواز ہ بند کر لیا جائے تا کہ جمع نہ ہو پھر فر مایا ہم اور ہمارے ساتھی نماز اس کمرہ میں پڑھیس کے اور لوگ متجد میں پڑھ لیس ۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا کمرہ کا عرض چونکہ دوصف کے قابل نہ تھا اس واسطے حضرت والا وسط صف میں کھڑے ہوئے اورنماز میں سسورہ

بعد لما ذکھانا کھایا ایک قصدیہ ہوا کہ ایک مسلمان صاحب سربراہ کاریا سے شخیو لی کے اسٹیشن انڈار اکے بعداس اسٹیشن پر ملے اور بہت اشتیاق ظاہر کیا اور عرض کیا مجھے جانا تو اپنے کام پر تھنا مگر حضرت ہے۔ اللہ ہونے کو دل نہیں جا ہتا ۔ مئو تک چلوں گا۔ اور رات کو حضرت ہی کے ساتھ رہوں گا۔ اس پر حضرت نے سکوت فرمایا۔ مئو کے دیگر اشخاص جو اسٹیشن انڈار اسے ہمراہ ہوئے ہتے۔ ان میں سے کوئی بولا کہ ضرور تشریف لے چلئے رات کو مئومین آ رام سیجے اور سے گونچھو کی لوٹ آ ہے گا۔ چنا نچہ وہ ساتھ رہے۔ رفیق اور غیر رفیق میں فرق کرنا۔

صاحب خانہ کے عرض کیا انتظام کے لئے آدمی کافی موجود ہیں۔ دونوں جماعتوں کوالیک دم کھالٹیں گے جنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بعد کھانا کھانے کے پھر پوچھا کہ سر براہ کارصاحب کو کھانا کھلا دیا گیا با نہیں۔ معلوم ہوا کھلا دیا گیا کھانا کھاتے ہی فر مایا رات زیادہ ہوگی ہے۔ اب لیٹ جانا جیا ہے گیونگہ سے کو سنرکرنا ہے۔

## تقوی اور فہم بڑی چیز ہے صحابہ کی فضیلت اس سے ہے

ایک صاحب موادی نابد الرتمان ہی کھانے میں بھی شریک ہے (یہ حضرت کے شاگر ہیں میں بھی شریک ہے (یہ حضرت کے شاگر ہیں مدرسہ جامع العلوم کان بور سے مند فرائی حاصل کی تھی۔)انہوں نے عرض کیا میں دات کو بہیں رہنے کی اجازت جا جاتا ہوں۔ حضرت نے ان کواجازت دی۔ حسب معمول سحر کوا شھے تبل فماز فرمایا دو چیزیں جس میں ہوں وہ جھے بہت بحبوب ہے۔ تقوی اور فہم سینا بہمیں بھی میدو چیزیں جن سے وہ کامل کھمل تھے۔ ورنہ سب کے سب بیڑھے کہو ہے کھی بھی نہتے۔

فیجر کی نماز مسجد میں بڑتی اور سو وہ المحاف ہاور مدنو پڑھی ۔ لوگوں کا اس قدر انہوم تھا کہ جگہ کا مانا مشکل تھا۔ اور حضرت والا پائلی میں اور دفقاء کا مانا مشکل تھا۔ اور حضرت والا پائلی میں اور دفقاء سے اسباب کے دویکوں میں بقصد سرائے میرز واند ہوئے ۔ اور بیقرار داد ہوئی کہ آئ دان ہمرسرائے میر میں مان کے ایک اشیش سے اتر میں رہ کر دات کو چل کرس بیجے شب کو ہمر مئو آجا کیں ۔ حضرت والا ور میان کے ایک اشیش سے اتر کر مین میں ور دیمیاں میں اور دفقاء میں شھیریں۔

#### وعده کی پایندی

جس وقت ہے اُسٹی انڈارا سے بطیع فی ایک وان رہے کی فرمائش کرتا بھا۔ اور کوئی آ و سے انسٹی کوئی ایک وان رہے کی فرمائش کرتا بھا۔ اور کوئی آ و سے وان کیا۔ اور کوئی آئی پر راضی تھا کہ بھارے یہاں چلئے کوئی ایک وان رہے کی فرمائش کرتا بھا۔ اور کوئی آئی پر راضی تھا کہ گھنٹہ وو گھنٹہ کے لئے ہی تشریف لے چلئے نیم شما اس قدرا صرارتی کہ جواب واب وہ بھی ہے کہ ایکار نہ تھا مگر پہلے ہے قرا دارہ و بھی ہے کہ ایک سا حب ( فواجہ عزیز الحمن صاحب ) الدآ بادآ کیں گے منگل کے ون مجھے وہاں پہنچنا ضروری ہے مجھے آپ سا حب ( فواجہ عزیز الحمن صاحب ) الدآ باد آئی گھنٹہ کے منگل کے ون مجھے وہاں پہنچنا ضروری ہے مجھے آ ہے لوگوں کی فرمائیں پورا نہ کرنے کا از حدقاتی ہے مگر ان سے چونکہ وعدہ ہو چکا ہے اس واسطے بجوری ہے اب سے اس مواجہ انتہا ہو گئی جا کو اور ان سے ساری حالت کا ہر کی جانے اور مواجہ نہ سے مسامی حالت کیا ہر کی جانے اور وہ اجازت و یں اور چو تجویز یں انہوں نے جھے آ گے لے جانے کی کررکھی ہے ان کوملتو می کریں ۔ تو میں وہ اجازت و یں اور چو تجویز یں انہوں نے جھے آ گے لے جانے کی کررکھی ہے ان کوملتو می کریں ۔ تو میں کھرالد آباد سے یہاں لوٹ آئی ۔ اور آ ہے کی موافق جگہ چلوں گر اس میں کئی شرطیں ہیں ۔ ایک ہے کہ خواجہ صاحب پر کی فتم کا زور تھیں دوں گا۔ میر ے ساتھ یہاں کا ایک ایک و کیل ہر چا۔ نیطے وہ ان سے خواجہ صاحب پر کی فتم کا زور تھیں دوں گا۔ میر ے ساتھ یہاں کا ایک ایک و کیل ہر چا۔ نیطے وہ ان سے خواجہ صاحب پر کی فتم کی کا زور تویس دوں گا۔ میر ے ساتھ یہاں کا ایک ایک و کیل ہر چا۔ نیطے وہ ان سے

گفتگوکر ہے۔اوران کورائنی کر لے اور جو ہات طے ہوجائے گی میں اس پڑمل کرنے کو تیار ہوں۔دوسری یہ کہ صرف ایک دوجگہ کے واسطے میں اتنی تکلیف شدا تھاؤں گا۔ کم از کم پانٹی جگہ کی قرمائنیں بھی ہوجائے گی۔اور وہ لوگ اپنے اپنے وکلاء کا انتظام کرلیں گے ۔تو میں جلا آؤں گا۔

## تارہے پیچید ہاتیں طے ہیں ہوتی ہیں

اوگوں نے کہا ہم کو پیٹر طیس ہمی منظور ہیں۔ گر ہولت اس میں ہے کہ خواجہ صاحب کو تار

ویدیں۔ تا کہ ان کو ان ہجو یزوں کی اطلاع ہوجائے۔ اور وہ اجازت دیدیں۔ فرمایا کہ ایسی ہا تیں تار سے

طے نہیں ہو سکتی ہیں۔ تار کے قصہ بہت دیکھے ہیں ہی با تیں بالشافہ بھی گفنوں میں سطے ہوتی

ہیں۔ تاروں سے کام نہیں جل سکتا ہے۔ نیز میری عاوت ہے کہ میں کسی پرفر را بھی ہارنہیں والتا۔ اور کسی کو

مقید کر تانیوں جا ہتا۔ جولوگ میر سے ساتھ ہیں اس وقت کے میر سے قیام سے وہ مقید ہوجا کیں گے۔ خدا

جانے کئی گوکیا کیا ضرور تیں در پیش ہوں۔ اور مقید ہوجانے سے کیا کیا صلحتیں ان کی فوت ہوجا کیں۔

واس واسطے ضرورت ہے اور مسلحت ای میں ہے کہ اس وقت الد آباد چلا جاؤں۔ اور اگر ہات طے ہو

جائے تو لوٹ آؤں۔ لوگوں نے کہا ہم کو یہ سب منظور ہے اور ہم مشورہ کر کے دکلاء کو بھی تجو پر گرتے ہیں۔

عود عزرت کے ساتھ جا تیں گے۔ فرمایا آئی بات میں وو بارہ گوٹن گذار کئے دیتا ہوں کہ اس گفتگو کو وعدہ نہ

عود عزرت کے ساتھ جا تیں گا کہ الد آباد سے بی وو بارہ گوٹن گذار کئے دیتا ہوں کہ اس گفتگو کو وعدہ نہ

بلکہ جوبات وکلاءاورخواجہ صاحب سے طے ہوگی۔اس پرغور کرکے مل کروں گا۔ ممکن ہے لوٹنا شہوی تو اس صورت میں بیدنہ کہا جائے کہ وکلاء کو ناجق وق کیا۔ اورخری کرایا اور بیسب خرج اور قبیش بیٹنی امید پڑیمیں ہیں۔ بلکہ امید موہوم پر گوارا کی جا کمیں۔لوگوں نے کہا بیسب کچھ منظور ہے اور چار جگہ کے نام لوگوں نے ای وقت تکھوا دیتے۔وہ جارجگہ بیٹنی۔ ہی پور۔ پورہ معروف۔مہارک پور۔ بہا در ترجیح وغیرہ

#### بلانے والے کوساتھ لے لیٹا

جب حضرت والامئوے روانہ ہو کرریل میں بیٹھ گئے تو پوچھا جونوگ بلانا چاہتے تھے نہ معلوم انہوں نے وکیلوں کے بھیجنے کا کیاا تبطام کیا خدام نے عرض کیا۔ پیچھ تو معلوم نہیں غالب بیہ ہے کہ سبت ہو گئے کیونکہ ان کوامید نہیں رہی کہ خواجہ صاحب ہماری تبجویز کومنظور کریں گئے۔ فرمایا ہیں جوش نتم ہوگیا۔

#### تقريرادبالاعتدال

پیرفر مایا میں جب کسی کا بلایا ہوا جاتا ہوں تو اس کے آدمی کو ساتھ لے لیتا ہوں۔ فرمائش کرنا ہا بہت ہوں ہے گئر یہ شکل ہوتا ہے انتظام 'کارے دارد' بہت سے فائدے ہیں اس میں۔ بھراس مضمون پر پونے دو گھنٹہ تک تقریر رہی سید تقل مؤرست تقل طور سے صنبط کی گئی۔ خلا صداس کا اعتدال عادات وافعال ہے۔ این کا نام حضرت نے 'ادب اعتدال' تجویز فرمایا (یہ تقریر ۱۳ مسفحہ ۱۹ مسطر پر صاف ہوئی) ایک مخالف کا قصد

فرمایا ایک شخص جو ہمار ہے جمع کے سخت مخالف ہیں بلکدراس المخالفین ہیں۔ اتفاق ہے جمعے
ایک اسٹیشن پر ملے ۔ انہوں نے جمعے کو پیچا ناتہیں کوئی معزز آوی بھی کرکئی دفعہ فرشی سلام کئے ۔ میں دوسری
طرف متوجہ تھا۔ اس واسٹے اس کو گئی مرتبہ سلام کرنا پڑا۔ اس کے بعد کسی نے ان کونبر دی کہ سے فلال شخص ہے تو ان کواس قد دفیظ آیا کہ بلیٹ فارم ہے بھی باہر چلے گئے ۔ جب ریل میں ہم بیٹے تو ایک آ دمی ان کے جمع کا بھی ہمارے درجہ میں بیٹے گیا۔ جمعے بڑی کدورت ہوئی ۔ اور میں نے وعاما گئی کہ استداللہ سے بہاں سے جلا جائے خدا کی قدرت کہ ایک آ دمی آ یا کہ چلوشھیں اعلی خصرت بالاتے ہیں (سیاملی انا ریکم المائی میں کا ہے ) کسی نے اس پرخوب اعتراض کیا جب ان کے واسطے تو اعلی جھڑے کو برا بھلائیں کہا کرتا ہوں ۔ گر حضورت کی کہ برا بھلائیں کہا کرتا ہوں ۔ گر ان کے واسطے تو اعلی حضرت کا افظ بولا جاتا ہوں ۔ گر ان کے واسطے میرے ول سے برا نکلتا ہے اس کی صورت بی عالموں کی تو نیس ہے ۔ جموئی ہیں ہوتا ہے۔

#### کفارات مسخ نہیں ہوتے جتنے اہل بدعت

یے جیب بات ہے کہ خالص کفارا سے ممسوخ نہیں ہوتے جتنے یہ اوگ ہوتے ہیں۔اس کی وجہ میں نے بطور لطیفہ کہ ایک دفعہ کہا تھا کہ گفر خل یا طن ہے ادر سب وشتم فعل ظاہر۔

### سِتِ سلف کا اثر صورت پر ظاہر ہوتا ہے۔

فعل یاطن کا اثر باطن تک محدود رہتا ہے۔ اور فعل طاہر کا اثر ظاہر موجا تا ہے۔ جیسے کے طبرائی

کے صورت سے پہنیانا جاتا ہے ان کے علماء و کھیے جیسے کہ بالکل مخنث ۔ انگریزی خواں اوُگ عالانکہ وین سے مس بہت ہی آم کہتے جیں ۔ اور ان پراسلامی اثر محسوس نہیں ہوتا ۔ نیکن ظاہری شان تو ہوتی ہے۔ ان میں و پہنی نہیں ہوتی ۔ ابل اللہ کا سب وشتم بہت ہی بری چیز ہے خدا بچاہئے۔

> چول خدا خوابد که پرده سم درد میکش اندر طعنهٔ پاکال برد چول خدا خوابد که پیشد عیب سس سم زند درعیب، معیوبال نفس

استین انظم گذرہ پر جیجولوگ زیارت کے لئے آئے مجملہ ان کے مولوی فاروق صاحب شاعر پڑیا کوئی کے صاحب اید یئر رسالہ 'العلم' بھی تھے ایک شخص رہل میں جھٹرت شاعر پڑیا کوئی کے صاحب کان پورے ، والا کے بیم نہا تا رہا۔ یہ مفٹرت سے بیعت نقا۔ ایک جگہ ریل کا میل ہوا۔ ایک صاحب کان پورے ، آرے بینے نہ معلوم ان کو کس طرح آخر ہوگی کہ ریل میں حضرت والا جارہے میں ۔ وہ بڑی عقیدت کے ساتھ آگر کے ماتھ آگر کے کے ماتھ آگر کے ماتھ آگر کے کا ماتھ آگر کے کیا کہ کر کا ماتھ آگر کے کا ماتھ آگر کے کا ماتھ آگر کے کا ماتھ آگر کیا کر کیا کر کا کر کیا کی کا ماتھ کا ماتھ کی کے کا میک کی کر کیا کی کر کیا گر کیا کر کر کیا کر کیا کر کیا

ا بک موقعہ برقر مایا کہ بھائی اکبرعلی ہے کلکٹر نے بوجھاتمھارا بھائی کس خیال کا آ دمی ہے۔ جواب دیااس کامعلوم کرنا بہت آ سان ہے ان کے وعظ بکٹرت قلم بند ہوئے ہیں ان کود کھے لیجئے اس سے بالکل سیج حال معلوم ہوجائے گا۔

#### استقبال کے بہوم میں بہت مفاسد ہیں

فرہایا میں استقبال میں جوم کرنے ہے بہت گھبراتا ہوں اور اس میں اخلاق اور دینی اور دینی اور دینی اور دینی اور دینی اور دینی بہت مسلمتیں ہیں جیسا استقبال لوگوں نے مئو کے اشیش پر کیا مجھے یہ پسند نہیں۔ اس طرح تو چند روز میں آ دمی فرعون بن جانے اور اس کے اخلاق بھی بہت بی جاہ ہو جا کیں اور اس میں زیادہ تضور کھنی علاء کا اور فقراء کا ہے کہ وہ دھوم دھام اور اڑ دھام کو پسند کرتے ہیں۔ بس لوگ اس کے عادی ہو گئے ہیں۔ اور دائی کا آ دمی ساتھ لینے میں ایک ہی ہی صلحت ہے کہ پھراستقبال میں انتا جمع نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پہلے ہے اطلاع بھی دہنے کی غیرورت نہیں ہوتی ۔ اور از تے وقت سب اہتمام اس آ دمی کے میر د ہوتو جمھے کہ کس طرح فکرنہیں ہوتی۔

نسن العزيز \_\_\_\_\_ جلدجهارم

#### حکام کاادب ضروری ہے

معاملہ مع المدیم النکام کا ذکر ہوا تو فرمایا حکام کا ادب میں ضروری ہجھتا ہوں۔ ترک ادب کام کی بات نہیں بلکہ اس میں شرارت نفس ایعنی شخی ہے کہ ہم ایسے ہیں عالم سے بھی نہیں دستے ند دبنا کیا معنی جب اس کو خدا تعالی ہی نے حالم بنایا ہے۔ یوں نہ د ہو گئے تو دبائے جاؤ کے اور رعایا ہو کر نہ د ہے کیا کوئی مختلفند سے کہدد ہے گا کہ دعایا ہوئے سے نکل گئے رعایا مخالف ہوں خصوصاعلیاء کے لئے کہ بیان کی وضع کے بالکل خلاف علیا ، کوئو گوششین ہونا جائے۔

کیکن اگر ملنا ہویا کوئی کام پڑجائے تو ادب کرتا ضروری سجھتا ہوں ۔اور بےاد کی اور مندزوری کی شرارت نفس سجھتا ہوں ۔

# بریلی کا ایک قصہ حکام سے ملنے نہ جانے میں تکبر ہے

میں ہر ملی گیا تفاصاحب بنٹ علم دوست آ دی تھے انہوں نے ساتھا کہ میں نے تعلیہ کہی ہے ہوں ہے ساتھا کہ میں نے تعلیہ کہی ہے جوے سے ملئے کا اشتیا تی ظاہر کیا بجھ سے بھائی اکبرعلی نے کہا الی بات ہے میں نے کہا ثال دیجئے ہاں اگر بی دفعہ کہیں اوراصرار کریں تو کیا مضا کقہ ہے۔ انہوں نے بھر اشتیا تی ظاہر کیا اوراس کے لئے بھی تیار تھے کہ بھی سے خود آ کر ملیں ۔ میں نے کہا میں خود ملوں گا۔ اگر جہ یہ خیال ہوسکتا تھا کہ ان کے آئے میں علم کی وقعت ہے ۔ مگر مجھ میں آیا کہ ریصرف نفس کی تاویل ہو اوراصل اس کی شہرت اور تجب ہے۔

## مہمان کا اکرام اسکے مذاق کے مطابق ہونا جا ہے

نیز خیال ہوا کہ اگر وہ آئیں گے تو وہ مہمان ہوں گے۔ اور مہمان کا کرام اس کے بنداق کے مطابق ہونا جیا ہے اور مہمان کو بھی مطابق ہونا جیا ہے اور ان کے بنداق سے میں واقف نہیں تو سوائے اس کے جھے فلجان ہواور مہمان کو بھی اتبساط نہ ہوگا بھر ہم بوگ طالب علم ہیں ہماری کوئی شان نہیں ۔ جس کے خلاف ہونے سے تکلیف ہو۔ چٹا نچہ میں اور بھائی اکبر علی شکے بنگلہ پر بہنچ معلوم ہوا کے شال کرز ہے ہیں۔ ممازکی یا بہتدی

غماز کا دفت ہو گیا ہم نے و ہیں رومال بچھا کرنماز پڑھی اٹنے میں وہ بھی پنسل سے فارغ ہو گئے پھر کمرو میں آئے اور بڑے اکرام سے جیش آئے ۔خاص اپنی پنوکی پر جو بڑے تکلف کی تھی بنعایا۔ مختلف باتیں کرتے رہے۔ پوچھا ہم نے ساہ کہ آب نے قرآن کی تفییر انھی ہے ہیں نے کہا ایک چید بھی نہیں کہا دوفا کدے ہیں۔ ہمدردی قومی ایک چید بھی نہیں کہا۔ پھراتی بڑی کتاب لکھنے سے کیا فاکدہ میں نے کہا دوفا کدے ہیں۔ ہمدردی قومی لینی مسلمانوں کو دین نفع بہنی جو کہ دیا ہیں ایک نفع ہے۔ اور خوشنودی انتم الحاکمین جو کہ نفع آ خرت ہے انہوں نے بہت تعجب کیا کیونکہ بورپ کے ندات کے یہ بات بالکل خلاف ہے۔

### حکام کی ہے او بی ہے و نیاو آخرت دونوں کے نقصال ہیں

فرمایا ترک تعظیم حکام میں و نیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ و نیا کا تو ظاہر ہے اور آخرت کا بید کہ حکام ہے بگاؤ کر آ دمی بس صرف اس کام کارہ جاتا ہے۔ کہ جرونت اس سے بیخے کی تذہیر کرتا رہے۔ قانون دیکھا کرے اور تیری میری خوشامہ یں کرتا پھرے کیونکہ حاکم ہے سر بر جونا بڑا امشکل ہے اگر حاکم قانون کے اندر بھی اتنی گنجائیٹیں ملتی ہیں کہ گرفت سے بیخنا مشکل ہے جولوگ بڑے دلیر کہلاتے ہیں۔

## مشوش قلب كوئى كام ندكرنا جائے۔

اور جنھوں نے حکام سے مقابلی کے قلب ان کا بھی فارغ نہیں رہتا ہے وہ اپنی تشویشات کو ظاہر مذکریں گرر ہے ہیں بڑے فکر میں ایسی حالت میں وین بھی کیا درست رہتا ہے آ دمی ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے قلب کو مشغولی بغیر حق ہو۔ ہروفت قلب کو مہیا رکھے ۔ توجہ الی الحق کے لئے ۔ کس نے موض کیا کہ حضرت کے بال اس عرصہ دو سال میں سفید ہو گئے ۔ فر مایا بال جھے ایک طاعونی بخار آ یا تھا ہہ اس کا اثر ہے وہ ایسا بخار تھا کہ الا مان ۔ ہیں سترہ روز بیبوش رہا۔ بالکل بیبوشی نہ تھی بد حوای تھی ۔ اور بدن ایسا ہے قابو ہو گیا تھا۔ کہ میں کھڑا نہ ہوسکتا تھا۔ گرنماز برابر کھڑ سے ہو کر بی پڑھی ۔ دوآ دمی کھڑا کر دیتے سے ۔ بس جب نہیت یا ندھ لیتا تھا تو ضعف یا لکل نہیں معلوم ہوتا تھا۔ گرا حتیا طا ایک آ دمی قریب کھڑا رہتا تھا۔ کہ اگر میں بالے کھڑا ہوتا تھا۔ گرا حقیا طا ایک آ دمی قریب کھڑا رہتا تھا۔ کہ اگر کہ وں تو وہ سنجال لے۔ گر ریوب سے میں نہیں آ ئی۔

### مرض ميں حضرت والا كااستقلال في الدين

دوسرے یہ کداس بدحوای میں آئے والوں کے ساتھ کی مناسب برتاؤ میں فرق نہیں آیا گویا حواس میں غلطی نہیں آئی ایک شخص کا بیان تو یہ ہے۔ ( مجھے تو بعد افاقہ کے میہ یاؤ بیں کہ بیوا قعہ ہوا تھا۔ ) کہ ميرا دقة آپ نے جي الله بين مزان پرى كے لئے آيا تما۔ آپ كة قريب بيضا تفا آپ نے بہت نظنی علام الله على حقد جيوز ويا۔ تيسر ب يدكراس حالت مين آخرت سنة فقات ند ہوئى اس سے بياميد ہے كه ان شاء الله خانم ہے وقت بھى خيال و ہے حالت مين آخرت سنة فقات ند ہوئى اس سے بياميد ہے كه ان شاء الله خانم ہے وقت بھى خيال و ہے كار كى المرف بھى بقد رضر ورت نوجه رہى اس سے بھى حسن خاتم كى اميد ہے۔ چو تھے يہ كه نامنا سب كوئى بات مند سے بياد رضر ورت نوجه رہى اس سے بھى حسن خاتم كى اميد ہے۔ چو تھے يہ كه نامنا سب كوئى بات مند سے بيان والى مان بالكل كوئى بات مند سے بيان بالكل الله على الله كار ونول وقت بير علوم: ونا تھا۔ كہ بيت بھر جاتا ہے جانے كون كھا او يتا تھا۔

المیشن فرابری پرایک صاحب مواوی ابو بکرنای من آخودی آ ویول کے زیارت کے لئے آئے جب المیشن مرائے میر منجے تو دیکھا کہ برواجمع استقبال کے لئے موجود ہے۔ تنمینا دوسوت مُم نہ ہوگا اورخوابه عزيزاكص صاحب بمني الدآبادية ألئة بين يحتضرت والاستخوانيا صاحب كي ميقر ارواو بوفي تحي سر منظل کے وان مصرب اله آیا و بینجیس بیانچ**اسک کوشش ک**ی جار ای تھی یہ خواجہ صاحب اله آیا با بینچر کو پینچ سنجے ۔اور ابھی دصرت کے تشریف لانے میں دورونہ ہاتی تھے۔ان سے صبر ندہوااور سرائے میں ٹال آ منے ۔ اور مولوی عمبدَ الرحمٰن صاحب ساکن جمحراضلی اعظم گذرہ جمی اسی وقت سرائے میر شینجے اور اشیشن کے ملے ہے بزرگ تھوڑے عرصہ ہے تھانہ بھون میں تھے۔اجازت وخلافت ملنے کے بعداب گھر کو جارہ جستے رات میں هفترت کی سرانے میرتشریف آ ورن کی خبر تن کریٹیں رہ گئے اسباب قصبہ کوروا نہ کردیا گیا۔ اور حضرت کو یا تلی میں لے تھئے ۔ فضبہ جونکہ قریب نھا ہم خدام نے سواری کا انتظام نہ کیا۔ کیونکہ اس وفت سوار ہی موجود نیسی اور قصیدے آئے میں دیرگئی۔ بیادہ پانصید گئے۔ پائلی کی حیال تیز ہوتی ہو وہ <u>سیا</u> پینچ عَلَى \_اور ہم غدام ذِ رادمرِ مِيْن مِينچے \_ راست مين زائزين اسقدر بينچے كه راسته يو چينے كى ضرورت ناتنى جينے عيد كارات چلتا ہے اس طرح راست چل رہائتا العمل جگہ بازاروں سے بع جینے كالقاق ہوا۔ تو یہ جواب ملا ك بإرات الع طرف كو كل بينهم قصيد من غل قفاء ينين مي تتجيم موت تنفي كدكو في بإرات آف بي جم فعدام. جب قيام گاه پر منجے تو ويکھا که ايک سجد کے آگے شاميانداڭايا گيا ہے۔اور فرش بچھا ہوا ہے۔اور شال ميس کھیریل بوش مکان کے برآ مدے میں کیسر بھی ہوئی ہے۔ ووحطرت والا کے بیٹینے کے لئے ہے اور شامیانہ زائرین کے لئے ہے اور نتمام محلّہ میں وہ نوٹن ہے کہ کو یا شاہ تی ہے۔

رفقاء كاخيال ركهنا

حضرت والاخدام سے سلے بہتی جکے تھے۔ پہنچتے ہی رفقاء کے لئے جھونا سا کمرہ جواس برامدہ

کے برابر میں تھا۔ بخصوص کرادیا جس وقت احقر پہنچا تو اس قدر بھن تھا کہ تل وحرنے کی عبد نہ تھی۔ حضرت والا نے دیکھ پایا فرمایا اندرا جاؤ۔ یہ کمرہ آپ ہی بزرگوں کے لئے ہے۔ صاحب خانہ نے اس کمرہ میں حضرت والا کی جار پائی بچھائی تھی۔ اور اس کمرہ میں نیجے کسیز بچھی ہوئی تھی۔ اور اس کمرہ میں کمرہ میں خوام اس کمرہ میں نہایت آ زادی کے ساتھ رہے۔ مجمع کی حالت ہوئی تھی۔ اور اس کے اور اس کے اور اس کے والے استقال کے اور اس کے اور ہوتی ورجوق جار طرف سے جارات تھے۔ تھے۔ اور جوق ورجوق جارطرف سے جارات تھے۔ بھی ساکہ نوجوان مجد و مساحب عرصہ سے جمع میں ایک نوجوان مجد و مساحب عرصہ سے حضرت والا سے تعلق رکھتے ہیں اور رونا ان برغالب ہے۔ اسٹیشن پر حضرت نے و کیلئے ہی فرمایا۔ محضرت والا سے تعلق رکھتے ہی فرمایا۔ ویکھور دنا میں۔ کہنا تھا اور زار دارونا ان برغالب ہے۔ اسٹیشن پر حضرت نے و کیلئے ہی فرمایا۔ ویکھور دنا مت۔ بس یہ کہنا تھا اور زار دارونے گئے۔ ع

#### "جيرنا ست که جرب بينے بين"

پھر برابر حضرت کے پاس جب تک بیٹے رہے رہ نے رہے۔ ایک مولوی صاحب کا ذکر ہوا کہ ان کو بخار ہے۔ فر مایا ان کوایک بخار نہیں دو بخار ہیں۔ ایک فصلی اور ایک وصلی ( ایعنی متعلقین کی وجہ ہے کہ ان سے ان کو بڑار نئج پہنچتا ہے۔ اور مرض میں زیاد تی ہوجاتی ہے۔ )

ذائر ین کے جوم نے حضرت کو بہت خستہ کردیا تھا اس واسطے تقریبا و گھنٹہ کے بعد برآ مدہ میں ۔ حضرت والا اس کمرہ میں آ گئے جس میں غدام تھے اور اس میں جار پائی حضرت کی بچھی ہوئی تھی۔ اور دروازہ بند کرلیا خدام نے عرض کیا جار پائی پر لیٹ جائے۔ اور خدام بدن دباویں تا کہ بچھے تکان رفع ہو ۔ جگہ کی تنگی دکھی کرفر مایا۔ جار پائی کھڑی کردیں تو اچھا ہے۔ فرش پر لیٹ رہوں گا۔ چنا نچہ ایسا تی ہوا۔ خدام مدن دیا تے رہے۔

## شاميانه كي وجد تسميه

ذکر ہوا کہ شامیانہ کوشامیانہ کیونکہ کہتے ہیں فہر مایا سالل شام کی ایجاد ہے اس واسطے انہیں کی برف منسوب ہے۔

# کھانے کے وقت مہمان کو بالکل آزادی دینا جا ہے سوائے رفقاء کے اور کوئی پاس نہو

کھانے کا وقت ہوا تو فربایا ہارے رفقاء کے سواکوئی نہوتی کہ صاحب خانہ بھی بہال موجود نہ ہول کیونکہ ہم آزادی ہے نہ کھاسکیں گے جنا نچہ کھا تا آنے کے بعد درواز و بند کرایا گیا۔ کھانے میں روٹیاں ہمیدہ کی تنوری تھی۔ جو حضرت والا کی عادت کے بالکل خلاف تھی چند لقے کھا کرفر ہایا ان کے بعثم کے لئے تو بہیں کے لوگول کا معدہ چاہے ان کو نہ کھاؤ مگر خاصوش رہو۔ صاحب خانہ سے گا کہ روٹیاں پہند نہ آ کیں۔ تو اس کو مایال ہوگا۔ اس نے نہ معلوم کس جوش اور خلوص سے کھانا پچایا ہے۔ چنا نچہ سب نے چاول وغیرہ زیادہ ترکھائے (سفر میں ایسے موقتے بہت جگہ چیش آئے۔ مگر حضرت والانے تولا وفعلا کسی طرح خلام ہونے بہت جگہ چیش آئے۔ مگر حضرت والانے تولا وفعلا کسی طرح خلام ہونے قام ہونے نہیں دیا کہ دیہ جیز خلاف طبع ہے۔ ) دوسرے وقت صاحب خانہ نے فر مایا کہ دن میں روٹیاں بخت تھیں۔ اس وقت بغیر چھنے آئے کی لگائی جا کیں تو اچھا

## مسجد کو بالکل حجور دینا جائز نہیں

ظبر کے وقت اس قدر مجمع تھا کہ تمام شامیا نے کے بیٹیجے فیں تھیں۔ اور برآ مدہ اور کمرہ سب میں نماز پڑھی گئی۔ قبل نماز لوگوں نے عرض کہ میں مجد بہت ذراس ہے جائع متبد میں تشریف لے جائے وہاں جگہ فراخ ہے اور لوگ وہاں نماز پڑھی ہیں۔ کیونکہ اس صورت میں یہاں فراخ ہے اور لوگ وہاں نماز جی جی جی فرمایا متجد کو ہالکل جیموڑ وینا مناسب نہیں۔ کیونکہ اس صورت میں یہاں بالکل جماعت نہ ہوگئی۔ حالا نکہ متجد محلّہ کاحق ہے مناسب ہے کہ ججھاوگ یہاں پڑھیں اور یجھ وہاں۔

## خارج معجد میں نمازمثل گھر میں پڑھنے کے ہے

لوگوں نے کہا کہ حضور کے پیچھے نماز کے پڑھنے کے بہت لوگ خواہش مند تھے۔ای خیال سے وہ وہ ہاں گئے جی کہ حضور وہان جائیں گے اب ان کو پہنی بلالیں ۔ فرمایا یہ بھی مناسب نہیں کیونکہ وہاں پڑھیں گے اور یہاں محد میں پڑھیں گے اور یہاں محد میں چگہیں مسجد کے باہر کھڑا ہوتا ہوگا۔مسجد کی فضلیت فوت ہوجائے گی۔

### تسي پراصرارخلاف طبع نه جا ہے

لو تون سے وعظ کے لئے اصرار کیا تو فر مایا طبیعت متحمل نہیں ہے۔ خراس فرض سے کیا گیا ہے کہ آرام ملے۔ اور تون سے فیکراصرار کیا تو فر مایا تی بات کی قد رضیں ہے لوگ جھٹے ہیں کہ فرہ کر ہے ہیں وعظا تو اندا فرنس منتهی ہے۔ اور خوشاند کرانے کی تعمی عادت اما افرنس منتهی ہے۔ اور خوشاند کرانے کی تہمی عادت منیں ہوئی تخر منذر ہے کیا کیا جائے اصرار کی عادت ہوگ ہے ہمیشہ خیال رکھٹے کے فرمائش کر سے واعظ کی رائے معلوم کر کے آرائے اصرار نہ جائے۔

## مہمان کے لئے کھا نااس کے مذاق کے موافق ہونا جا ہے

کھانا کھاتے میں فرمایا خدا جانے یہ کیا روائ ہے کہ مہمان کے لئے کھانا اپنے نداق اور خواہش کے موافق پکاتے ہیں۔ حالا کا موٹی ہی بات ہے کہ جب اس سے بُوش مُرنامہمان کومقصوں ہو قواہش کے موافق ہونا چاہتے ورنداس کی خوشی تو شہوئی ۔ اپنی خوش ہوئی ۔ اس کو تابع بنایا اور خود مقبون ہن کھانے میں کھانے والے کے معمول کو و کھناچا ہے ۔ اگر ذوق شوق ند مانے تو اس کے پورا مقبون ہن کھانے ہیں کھانے ہو گھانے ہی کھانے ہی کہ اس کے نداق کا کھانا ہی مشرور ہونا چاہنے ورنہ بین وقت وہ بالکل معذور رہتا ہے ۔ فرض کرو کہ آئی کو چاول نفسان دیتے ہیں تو یہ کیا اسانہ ہوا تو کیا مہمانی وقت وہ بالکل معذور رہتا ہے ۔ فرض کرو کہ آئی کو چاول نفسان دیتے ہیں تو یہ کیا اسانہ ہوا تو کیا مہمانی ۔ اگر اس کو چاولوں سے نفسان ہوا تو کیا مہمانی ورنی گھانا چاہئے ۔ ورنی میں میر سے نزو کے مہمان کو وہی چیز کھلانا چاہئے ۔ وہاس کو مرغوب ہو ۔ لیکن کہیں ایسانہیں کیا جاتا ہے ۔

### رواج کے چیجے خلاف طبع کیوں اختیار کیا جائے

بس نه مقل سے بحث دہی ندا سائش سے رواج ایک چیز رو گیا ہے کہ ای پر سب مرتے ہیں۔ و کیجے گھرول میں ہمی جہاں اپنا اختیار ہے بھی تکایف و فیرہ کی ضرورت نہیں۔ و ہاں بھی آ سائش پر اور طبیعت پر رواج ہی کور چیج دی جاتی ہے۔ مثلا رواج ہے کہ دو وقت ایک ہی چیز میں ایکا تے بعض وفعہ میں مجھے سے اوپھی ہیں کیا یکا تیں اور میں جو چیز مرخوب ہوتی ہے بتا تا ہوں ۔ تو کہتی ہیں تنوید پکائی میں اور میں جو چیز مرخوب ہوتی ہے بتا تا ہوں ۔ تو کہتی ہیں تیا یکا کا ایوگا کے ۔ یہ کیا خرافات ہے۔ جس چیز کو طبیعت جا ہی کھا لیکا گی۔ دونوں وفت ایک چیز کو طبیعت جا ہی کھا لیکا گی۔

رواج کے بیجھے طبیعت کے خلاف کیوں کوئی چیز اختیار کی جائے۔ اصل میہ کے کہ تکلفات عادت کے اندر داخل ہو گئے جین ۔ اور طبیعت ٹانید بن گئے جین ۔ کھانے پینے کا بھی قاعدہ وقانون بن گیا ہے جا ہے مرائل ہو گئے جین ۔ اور طبیعت ٹانید بن گئے جین ۔ کھانے پینے کا بھی قاعدہ وقانون بن گیا ہے جو انا شہوتو طریق کو چیوز ویا ہے وہ بالکن سادہ زندگی کو پیند کرتے تھے۔ جو کا آٹا ہے جو منا کھاتے تھے۔ اتنا شہوتو کی جی تھے۔ اتنا شہوتو سٹا بہت ہو۔ ساوگی جائے آ جکل مشغلہ علم وین سب سے اچھا ہے۔ فر مایا وین کی تعلیم سے بہتر کوئی اور مشغلہ بیسی اس کی آ جکل کوئی خدمت نہیں جس کو خدائے تعالی علم وی تو اس کے لئے اس سے بہتر کوئی اور مشغلہ بیسی اس کی آئی جو جب تک آ جکل ہو جب تک تعلیم کا سلسلہ جا جائے گا۔ تیا مدا تھالی جی اس کی اس قدر ہے کہ شاید ہی کسی دوسر سے مل کی ہو جب تک تعلیم کا سلسلہ جا جائے گا۔

## مناسبت سے اصلاح جلد ہوتی ہے۔

اصلاع باطن کا ذکر ہواتو فر مایا اس طریق میں زیاد ہ تفع مناسبت ہوتا ہے۔ طبیق مناسبت ہو۔ یا مناسبت بیدا کر لی جائے تب نع ہوتا ہے۔ اس وا سطے میں طالب علم کو پاس رکھتا ہوں۔ بعض تا سمجھ اوگ اس کو ہڑی تخت شرط سجے تھے ہیں۔ حالا نگداس کی تخت ضرورت ہے۔ اور اس سے آئی جلدی کام ہوتا ہے کہ و یہ نیس ہوتا وجہ یہ کداس ہے مناسبت بیدا ہو جاتی ہے اور جب تک مناسبت نہ ہوتو ہزار مجابدہ دریا شت کر نفع نہیں ہوتا وجہ یہ کداس ہوتا ہو گئی ہوتا ہو جاتی ہوتی ہوتی معلوم ہوائی ایکس جاتی ہیں جس میں دریا ہت کر نفع نہیں ہوتا۔ سفر الد آباد کے لئے جمجویزی ہوئیس معلوم ہوائی ایکس جاتی ہیں جس میں راستہ مختصر ہواور وقت کم صرف ہواس کو افتقار کرنا چا ہے ۔ فر مایا ایسے موقعوں پر جفرافیہ کے جانے کی مضرورت ہے جس سے طالب علم کم آشنا ہی کیورفر مایا گر جفرافیہ کے نہ جانے ہوتی ہوائی ملائے شام اس مناسب نہر را الا نکہ ضرور یات میں یا ہم حفظ مراحب شرکر نے ہوا۔ آگر چلوگ علی ہوائی میں باہم حفظ مراحب شرکر نے ہوا۔ آگر چلوگ علی ہوائی میں باہم حفظ مراحب شرکر نے سے بیے وقوف خود ہیں ۔ زادہ الجامع)

## اجیما کھائے تواجیما کام بھی کرے

فرمایا اچھا کھانے میں یکھرج نہیں۔کام بھی اچھا کرے۔ایک خص مجاہدہ اس طرت کرتے سے کے کنفس مجاہدہ اس طرت کرتے سے کے کنفس نے پلاؤ کی خوابیش کی انہوں نے کہا اچھا بلاؤ ہی ملے گا۔ اور بلاؤ کیکایا اور نفس سے کہا دس رکعت نفل میرہ تو ہے۔ کا جب دس بڑھ کی اور پڑھو کہا آئھا ور پڑھو جب ملے گا۔ جب آ ٹھا اور پڑھ کی تو بلاؤ کھلا دیا۔ اور وعدہ پورااس وا سطے کرتے کہ اگر نہ کرنے تو پھروہ کا م کر کے مندویتا۔

# ذا کر کا خاتمہ بہت صاف تھرا ہوتا ہے۔

فرمایا ذکر اللہ میں جی گئے نہ لگے نبھائے جائے۔ ذکر اللہ بجیب چیز ہے اس کی قدر مرتے وقت معلوم ہوگی۔جن کے قلب میں ذکررج جاتا ہے ان کا خاتمہ بہت یاک صاف و تقرابوتا ہے۔

# ذاكرين كواوركوني مشغله ندجاية

فرمایا میں ہرشخص ہے وہ کام لیتا ہوں جس کے واسطے وہ میرے پاس آیا ہو جی کہ ذاکرین ا گر کسی کا خط لاتے ہیں مااستقتا لکھا ہوا دیتے ہیں تو میں واپس کر دیتا ہوں اور کھہ دیتا ہوں کہتم اپنے کام میں لگو۔ یہال دومروں کے کام کے لئے نہیں آئے ہو۔اییا نہ کرون تو وہ اپنے کام ہے رہ جا تمیں۔ بزرگول نے لکھا ہے کہ اپنے شخ کے ماس جائے تو کس کا سمام تک نہ پہنچا ہے۔

# تو فیق دوام علامت قبول ہے

فرمایا آ دمی تھوڑ؛ مالگاؤ اللہ بقال کے ساتھ بیدا کر لے پھرد کھے کیا کیار حتیں ہوتی ہیں۔فرمایا حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے۔ کسی ممل کی ہمیشہ تو فیق ہونا اس کی قبولیت کی علامت ہے اور اس كى مثال ہے كە آنے والے كودوبار واجازت جب ويتے ہيں جبكه اس سے ناخوش ند ہوں \_ بعض وقت اعمال صالحہ میں ایسی کشش ہوتی ہے کہ آ دمی اس کوچھوڑ نہیں سکتا۔

# أيك غلام أورآ قاكي حكايت

اوراس يرحكايت بيان فرمانى كمايك آقاب تمازيتها ورغلام نمازي قفاا يك وفعه يطيح جارب تن علام مجد مل كيا علام كودميموني رتوا قان أوازدي علام في كما اتا مول مرجرور مولى يو اً قانے آ واز دی جونب دیا آ نے نہیں دیتا کہا۔کون نہیں دیتا۔کہاوہ جو تھے کو اندرا نے نہیں دیتا۔

فرمایا اب وی تو نازل ہوئے ہے رہی اب اگر عمل کا مقبول ہونا معلوم ہوسکتا ہے۔ تو صرف علامات سے ہوسکتا ہے ان نشاندوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ کام کرنے والامر دورہیں ہے۔

# عورتوں کا مکرشیطان سے بھی بڑا ہے

فرمایا ایک دوست نے عجیب مکت بیان کیا۔ کہ مورتیل شیطان ہے مکر میں زیادہ میں کیومکہ حق

توالی نے شیطان کے مرکی نبیت فرمایا ہے ان کید الشیطان کان ضعیماً اور عورتوں کے مرکی نبیت فرمایا ان کید کن صغیماً اور عورتوں کے مرکی نبیت فرمایا ان کید کن عظیم سے بیرونکہ کر شیطان کو ضیعت فرمایا ہے بہتا ہے۔ بیرونکہ کن اور تورتوں کے اور تورتوں کے اور تورتوں کے نامر کو تظیم فرمایا بہتا بلہ مردوں کے اور حقیقت میں مکر شیطان ہی کا برحما ہوا ہے بیونا یہ ورتوں کے مورتوں کے عورتوں کے حوات میں مکر شیطان ہی کا برحما اور مکار ہوئے بیرناتس احتمال ہوتا ہے بیونا یہ ورتوں نہ جوات میں مکر شیطان ہی سکھلاتا (حسن العزیز میں عورتوں کے حوال کے اور مکار ہوئے بیرناتس احتمال ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے مذکور ہے ) ہے۔

شاہ تی ضلع اعظم گذرہ ہے ۔ بی اوگ دسترے والا نو اینے کے لئے آئے تھے گر دسترے والا نے عذر کیا کہ وقت یالکل نہیں عصر کی نماز میں آخر یا ۲۰۰ آ دن شخصہ

#### تیرک کے لئے آسان طریقہ

تبرک کافر کر ہواتو فرمایا تبرک بال آل ولی تنظیم ال عدد ترکیب میرے کہ جو چیز تبرکالیتی ہو وولا کر دی وے اور بعد چندے استعمال کے لئے اس و لے لے مرب میں میں طریقہ ہے تبرک کا کہ اپنے پاس سے کوئی چیز لائے کہ اس کو استعمال تیجئے ۔ اپر جمیں دیے جئے ۔ اس پر بھی حضرت حاجی صاحب کی گھڑی ایام جج میں خالی ہوجاتی تھی۔

مجمع میں ہے کسی نے حضرت والاست او جہا کہ اپنی چین الأسروسینا اور والیس لینے سے وہ تمرک تو شہوا جس کولوگ جا ہے ہیں۔ کہ اپنی کوئی چیز ویں۔ ہونی اب بن ہوسانا ہے۔ جب اپنی ملک میں سے کوئی چیز دیں ۔ قرمایا ووتو بہت مہل بات ہے ترکیب ہے ۔ وو چیز ان کی ملک کردے۔

# کیڑے کودھونے سے کیا برکت جاتی رہتی ہے

کسی نے سوال کیا کہ جو کپڑا تبرکا لیا گیا۔اس کو دھوڈ الےتو کیا برکت جاتی رہے گی۔فرمایا برکت کیا جاتی بی گراچھا یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ دھوئے اس کو ویسا ہی رہنے دے۔اوراس کو بھی بھی بہن لیا کرے۔ تغیر کا ت کا اثر

کنے کی بات نہیں مجھے بھی شبہ تھا کہ تیر کات میں کیا اثر ہوگا۔ مگریہ قصہ پیش آیا کہ کرانہ میں ایک بزرگ تھے تو م ایک بزرگ تھے تو م کے وہ گوجر تھے ۔ اِنہوں نے جھے کوایک چونہ بنا کر بھیجا۔ میر کی عادت چونہ پہننے کی نہیں ہے۔ مگر تیر کا رات کو بہن لیتا تھا۔ کئی ون کے بعدیہ بات معلوم ہوئی کہ جب تک وہ چونہ بدن پر دہتا وسوسہ معصیت کا نہ آتا تھا۔فر مایا مگر یا وجو داس کے مجھے زیادہ ول پہنچی نہیں ہتر کات ہے حضرت حابق صاحب کے تیر کات سب میں نے یانٹ دیئے۔ میں نے ان کواس طرح شدر کھا جیسے لوگ رکھتے ہیں۔ اندال سے بھی زیادہ ان کی تعظیم میں غلوکرتے ہیں۔اصل چیز اندال ہیں ان کا ابتدام جاہئے۔

#### القابآ داب مين افراط وتفريط

غلوکسی کام میں بھی احیمانہیں کسی نے حضرت حاجی صاحب کوالقاب میں ''رب المشر قیمن ورب المغر مین'' ککھانھا حضرت نے سنانؤ فر مایا جہل بھی کیا ہری چیز ہے۔

بزرگوں کے بہاں ہرتم کے آدمی آئے ہیں۔ چنانچے حضرت حاجی صاحب کی بہاں رب المشر تین والا خط آیا اور اس کے مقابل ایک صاحب مولا نامجہ یقعوب صاحب کی شان جلال وجمال و کی گرفر مائے ہیں۔ سیال اللہ کیا بزرگ ہیں۔ بن فرعون بے سامان ہیں۔ (استعفر اللہ) سید حاآدی تھا کہیں سیافظ کتاب میں لکھا ہوگا۔ اور بیدو کھا نہیں کہائی کے کیامعنی ہیں اور کس موقعہ وکل کا پہلفظ ہے بس سی کہیں سیافظ کتاب میں لکھا ہوگا۔ اور بیدو کھا نہیں کہائی کو استعال کیا۔ بزرگوں کے بہاں فہم کی بروی قدر ہے۔ سیاحی کی تعقیم کا کلہ ہے اور کیا ایس موقعہ براس کو استعال کیا۔ بزرگوں کے بہاں فہم کی بروی قدر ہے۔ سیاحی سیاحی موجود تھے انہوں قدرت ہے ہے اس جلسہ میں مولوی عبد الرحمٰن صاحب (خلفیہ حضرت) کے والد بھی موجود تھے انہوں کے بیان کیا کہ حضرت حاجی صاحب نے مولا نا احد حسن صاحب کا نپوری کی بابت فرمایا کہان کی نبست اچھی ہے۔

# خدام کی قند را در حضرت حاجی صاحب کی تواضع

فرمایا حضرت والائے کہ جعزت حاجی صاحب کے بیباں خدام کی بڑی قدرتھی مصرت میں

انکسار اور تو اضع اس قد رہی کہ چھوٹا تو کسی کو بچھتے ہی نہ تھے۔ ایک مرتبہ «سنرت گنگوہی نے ایک عمامہ بھیجا تو حضرت نے اس کوسر برر کھ لیا اور وطن ہے تو اس قد رتعلق تھا کہ سواوی معین الدین صاحب نے ایک ہرن تھا نہ بھون ہے شکار کیا تھا۔ اس کی کھال حضرت کے یہاں جیجی تو فر ما یا اس میں او نے وطن آتی ہے کہا گیا کے کھال تھا نہ بھون کے ہرن کی ہے فر ما یا ہاں بہی وجہ ہے ایک شخص نہایت سخرہ اور بے باک تھا نہ بھون کے رہن کی ہے فر ما یا ہاں بہی وجہ ہے ایک شخص نہایت سخرہ اور بے باک تھا نہ بھون کے رہنے والے جن کو حضرت نے ویکھائی وجہ ہے ایک شخص نہایت سخرہ اور فر اور بے باک تھا نہ بھون کے رہنے والے جن کو حضرت نے ویکھائی نہوں کے دراور حضرت نے میبال گئے اور زیادہ جمع کی وجہ ہے ایک طرف چیکے بیٹے بیٹے بیٹے مالا بگلہ وہ کے تھو مین وار اور حضرت کے خدات کے نہ تھے گر بیٹھے ہی حضرت نے فر ما یا اس مجلس میں کو کی شخص وطن کا ہو ہے تھے کو چہتے ہوئے تھے عرض کیا حضرت میں ہوں تھا نہ بھون کا حضرت کو وظن ہے اس تھر میہ ہوئے کہ وہ تھے موال سے مفصل او بھیا کرتے تھے۔ درود اوار کوا لگ بو پھیتے کو جیلے کہاں شھیروں کے حالات مفصل او بھیا کرتے تھے۔ درود اوار کوا لگ بو پھیتے کو جیلے کہاں شھیروں۔

#### خلوت ازاغيار ندازيار

> بنده پیر خرابا تم که لطفش دائم است زانکه لطف شنخ وزابدگاه جست وگاه بیست

الیی شففت کسی شخ میں دیکھی ہی تہیں ۔ ناارشی میں بھی بھی کسی کوئیس نکالا ۔ ایک شخص شاعرانہ نداق کے تھے مدحیہ قصا کہ لکھا کرتے تھے ایک وفعہ ایک قصدہ مدحیہ لے شخے اور حضرت سے اجازت تک نہ فی اور برحنا شروع کرویا۔ حضرت کی چیشانی پربل پڑ گئے ۔ سنت حضرت کی طبیعت بیل داخل تھی مدح سے طبعاً نفرت بھی اور بہی مقتضا کے سنت ہے اور وہ حضرت ایک طرف کو دحسیان کئے ہوئے سناتے ہی دہاتے ہیں بھائی کیول جو شیال میں داور جد تم کے داد کے منتظر رہے۔ داد سنے کیا ملی۔ حضرت فرماتے ہیں بھائی کیول جو تیاں مارا کرتے ہو۔ نہ دکا لنا نہ چلا تا تر ور تو جائے ہی نہ نہ تھے۔ داد ، دی گئر کیسی شخت داد جس میں تو استے بھی باتی رہی اور وہ شرمندہ ہوگیا۔

وعظ کے لئے حضرت سے درخواست کی گئی فرمایا طبیعت متحمل نہیں جھے طبیبوں نے دومہینہ تک د ماغی کام سے منع کردیا ہے اور سفر میں نے اس واسطے کیا ہے د ماغی کاموں سے فراغ ملے کیونکہ وطن میں روکر کام بند نہیں ہو کئے۔

#### حكايت مهمان نوازي

بیان فرمایا کہ امام شافتی ایک شخص کے مہمان ہوئے میزبان کی عادت تھی کہ غلام کو کھا اول کی فرست بھیوا دیے کہ اس دفتہ یہ ہے گا امام شافتی نے ایک دفعہ وہ فہرست غلام سے لے کرایک کھا تا وہ جوان کو مرغوب تھا اور بڑھا دیا۔ غلام نے وہ کھا نا بھی تیار کیا جب کھا تا آیا تو میزبان نے نیا کھا تا ویکھ کو بھی کہ یہ کہ ایک کھا تا ویکھ کی تیار کیا جب کہ ایکھا تا مہمان عما حب نے بڑھا دیا ہے۔

یو بھا کہ یہ کیوں پکایا گیا۔ ہم نے تو بہیں کھا تھا۔ اس نے کہا یہ کھا تا مہمان عما حب نے بڑھا دیا ہے۔
میزبان بہت خوش ہوئے حتی کہ اس صلا میں کہ اس نے مہمان کے تھم کی تھیل کی اس بھو آزاد کردیا۔ مہمان کے ساتھ اہل اللہ یہ برتا و کرتے تھے۔ دھزرت معاویہ کے دسترخوان پر ایک دیباتی تھا۔ اس نے لقمہ ذرا بڑالیا تو حضرت معاویہ نے فرمایا بھائی اتنا بڑالقہ نہ لینا جا ہے وہ فورا کھڑا ہوگیا۔ اور کہا تم تو کر بی نہیں ہو بڑالیا تو حضرت معاویہ نے فرمایا بھائی اتنا بڑالقہ نہ لینا جا ہے وہ فورا کھڑا ہوگیا۔ اور کہا تم تو کر بی نہیں ہو کے مات ہوگیا۔ اس کے لقمہ کھا تا نہ کھا تا چا ہے ۔ مہمان کو آزادی وینا چا ہے تا کہ اپن طبیعت کے موافق سر ہوگر کھا ہیکے۔

# ايك ركاني ميس كئ آ دميون كاشريك مونا

فرمایا بھے بنجابیوں کاطرز بسند آیا کہ دو، دو کے سامنے ایک ایک رکا بی رکھتے ہیں۔ بلکہ بڑی رکا بی میں کئی کئی شریک کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک سیجی فائدہ ہے کہ کوئی کسی مصلحت ہے کم کھا تا ہے ادر کسی کی خوراک زیادہ ہوتی ہے۔ تو شریک ہونے سے بات تھلتی نہیں۔

## چوکی پر کھا نار کھ کر کھا نا تشبہ ہے۔

سوال: عرب میں رہم ہے کہ چوکیاں سامنے رکھ کران پر کھانا رکھ کر کھلاتے ہیں۔ اور یہاں اس کو بھی تخصے سے کہتے ہیں۔ اور یہاں اس کو بھی تخصے کئے گئے ہیں۔ فرمایا ہاں وہاں کی رہم تو عادت ہے اور یہاں جوالیا کیا جاتا ہے میزک نفل بنانے کے لئے جو کی میزکی مشاہدے۔

# تشبه ناقص سے بھی بچناجا ہے

مشاہبت تام نہ ہی تاقع ہی فورکر کے دیجے لیے کہ یہاں کیا غرض ہوتی ہے ضرور یہی ہوتی ہے کہ میز سے پھوسشا بہت ہوجائے پوری مشاہبت سے اس واسطے بچتے ہیں کہ اوگ اعتراض کریں کے بیٹر سے ہو جائے پوری مشاہبت سے اس واسطے بچتے ہیں کہ اوگ اعتراض کریں کے بیٹر سے تو بیٹر میں کرا داب اگر کوئی یوں کرے کہ پڑے نو مراد نے ہموں جمامہ ٹو پی اورا چکن وغیرہ اور صرف پا نجامہ زبانہ فرارہ دار گوٹہ لگا ہوا پہن سے اور دل کو سہما مراد نے ہموں جو اسلام نہیں ہوار کیونکہ پوری وضع زبائی نہیں ہوتو آپ کیا اس کی تاویل کو کائی سمجھیں گے کہ بیتے ہوئی اور میز کی مشاہبت کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر چہا تنافر ق ہے کہ پائے ہیں جیسا کہ اس شخص کو زبانہ ہی کہا جاتا ہے۔ اگر چہر صرف ایک پائجامہ ہی زبانہ ہے۔ اور فر مایا اصل میں چوکی کھانے کے اگر ایجا وہوئی ہوگی ۔ اور اب اپنا مقصود ہے کہ چھکنا نہ پڑے کیونکہ اصل میں چوکی کھانے کے اگر ایجا ہوئی ہوگی ۔ اور اب اپنا مقصود ہے کہ چھکنا نہ پڑے کیونکہ رکھا گیا۔ اور اس جمع میں ایک مولوی صاحب بھی ہتھ وہ بچھ نہ ہو لے اور جھے تا گوار ہوا۔ لیکن فتوی کا رکھی تو اور اس جمع میں ایک مولوی صاحب کو تفت ہوتی اور وہ اس کے منانے کے لئے بھی کرنے گئے آخر مناسب نہ تھا۔ کیونکہ اس مولوی صاحب کو تفت ہوتی اور وہ اس کے منانے کے لئے بھی کرنے گئے آخر میں کہ میں نے کہا اس طرح کھا تھانے میں جھی طف نہ آ کے گا اور میری نہ ہوگی۔

میں ابنی عادت کے موافق کھا تا کھاؤں گا۔ میں ابنی عادت کو بے ضرورت کیوں بدلوں اور بید کیا کہان چو کیوں کوملا کر بچھالیا۔ وہ بخت کی طرح ہوگئی۔اور ان کے اوپر بیٹھ کر کھا تا کھالیا۔اصل وجہ چو کی کی تھبہ بی ہے۔ تاویل کوئی جیا ہے بچھ کر لے۔

## تحسی کام کے جواز کے لئے متعددعلماء سے بوچھنا

اورا گرکی ایک کی نیت اکرام طعام کی جوئی بھی تو کیا اوراس ہے تو جب بھی خالی نہیں کہ تائید جوئی ایک رسم کی تشہدی ہے دل لوگوں کے خود کھکتے ہیں بھر کھنے کھنے کی خوب کر جائز کرتے ہیں ہیں تو یہ کرتا ہوں کہ جب کسی نے مسئلہ یو چھا۔ اور یہ بتانے کے بعد کہا کہ آپ تاجائز کہتے ہیں اور فلانے تو اس کو جائز کہتے ہیں تو شما ان سے بوچھتا ہوں کہ ایمان سے کہوکہ میرے بتانے برتم نے جھے ہے تو کہا کہ فلانے جائز کہتے ہیں۔ ہیں ہور شکال کیا اور ہیں کہی ان سے بھی کہا کہ تم جائز کہتے ہو۔ فلا تاقو جائز کہتا ہے تا جائز کہتے ہو۔ فلا تاقو جائز کہتا ہے تا جائز کہتے ہو تو استراکی کیا اور اشکال کیا اور

جائز کہنے پرنہیں کیااس کی مجہ کیا ہے بجزان کے کہنا جائز طبیعت کے خلاف ہے اور منظور ہے طبیعت کے موافق کرنا بس جائز کرنا منظور ہے اس واسٹے پوچھتے ہیں۔

#### صاحب ملفوظ بنونه حا فظ ملفوظ

فرمایا ایک بزرگ کا قول ہے کہ بجائے ملفوظات جمع کرنے کے صاحب ملفوظ ہو جاؤہ ہا۔ پیدا کروجس سے تمھاری زبان پر وہی ملفوظات جاری ہونے لگیس ۔صاحب ملفوظ ہو حافظ ملفوظ ہو نے ہے کیافائدہ ہے۔

## وظيفه ياشخ عبدالقادر براعتراض

فرمایا ایک شخص نے کہایا شخ عبدالقادر کا دطیفہ کرنے میں بزی برکت ہے۔ میں نے کہا تی بال ان کو پکارتے ہووہ شخص نے کہایا شخ عبدالقادر کا دطیفہ کرتے ہوں گے اور ان سے ہمیلے لوگ برکت کے بال ان کو پکارتے ہووہ شخص برکت کے لئے ای کو پڑھا کرتے ہوں گے اور ان سے ہمیلے لوگ برکت کے لئے وہ می چیز کیوں نہ اختیار کروجس سے وہ خود اور ان سے الحلے لوگ برکت حاصل کرتے ہے اور وہ وظا کھت اور دعا تیں جوصدیث وقر آن میں موجود ہیں۔

### اہل دنیاعلماء سے خط و کتا بت رکھیں

فرمایا ایل و نیا اگر علماء ہے دھے و کتابت رکھیں تو رفتہ رفتہ مناسبت ہو جاتی ہے اور وین ہے۔ وحشت نہیں رہتی ۔ آخر ہیں تو مسلمان ہی مسلمانوں کو -نمبرتو ہوتا ہی ہے۔

### اطیفہ کسی کی لگی کوکوئی کیا جانے

عالباذ کر ہوا کہ اہل وینادین داروں کو دیکھے کر کہتے ہیں جانے کس چیز پر پیمست ہیں۔ان کو کیا حاصل ہوتا ہے کئی کی بریاد آیا۔ایک مرتبہ حاصل ہوتا ہے کئی کی گئی کو کوئی کیا جانے فرمایا حضرت والانے کئی کی گئی ہریاد آیا۔ایک مرتبہ حاتی صاحب یا ٹی بت کو جارے تھے ویکھا کہ اگب شخص ور دنامہ خمتا ک پڑھ درما ہے اوراس پر برا الرّہے۔ فرمایا کہا یہ دورما ہے اور اس پر برا الرّہے۔

حضرت گذرتے علے گئے۔ پھر وہ مخص بھی پانی بت جبی اور خبر ملی کدورو نامند غمنا کے کے ۔ پھر وہ مخص بھی یانی بت جبی اور خبر ملی کدورو نامند غمنا کے کے ۔ پھر وہ مخص بھی یا گئے لگا کہ حضرت بڑی گستاخی ہوئی۔ فرمایا

نہیں بھائی تو نے تو تی کہاتھا تیری تی کو میں کیا جانوں ۔ فرمایا حضرت والانے حق تعالی ہے تعاقی بیری تی تو تی کہاتھا تیری تی کو میں کیا جانوں ۔ فرمایا حضرت والانے حق تعالی ہے تعاقی بیرا ہونے کے بعد جوتغیر ہوجاتا ہے اس سے اوگ تعجب کرتے ہیں ۔ اتنا بھی نہیں و کیجھے کہ ایک مخلوق کی محبت میں میٹر جانے سے کیا تغیر ہوجاتا ہے دراتھل لوگ معندوں میں۔

اے نزا خارے یہ پانشکستد کے دانی کے چیست حال شیزائیکہ شمشیر بلاء برسر ، خورند

نضنع اور لا يعنيت آجكل داخل عادت ہے

عقل نه بالكل قابل ترك ہے نه بالكل قابل اعتبار اصول دين معقول بس اور فروع منقول

میں کہا کرتا ہوں گہرنے بالکل قطع نظر جائے مقل سے اور نہ بالکل مدار مقل پر جاہئے میں گہا کرتا ہوں گہرنے ہوئے ہی طریق سے مقول میں ہے اور سے اور نہ بالکل مدار مقل پر جائے ہی طریق ہیں ہے کہ وین کے اصول تو ہیں معقول وہ بورے طور سے مقال تابت ہیں چنا کمچہان ابحاث سے ملم کی تی ہیں ہمری بری ہیں ۔ اور ان کے ثبوت کے بعد فروع ہیں۔ منقول ان میں عقل کو بخل و بنا منظمی

ہے اور بیطریقہ وین بی کے ساتھ طاحی نیس دنیا میں بھی ویکھنے کہ ایک تو ہے جاری بیٹیم کی حکومت کا ماننا اس کے لئے تو دلیل عقلی کی ضرورت ہے اور بعد ٹابت ہوجائے حکومت کے ہرایک خلم کی معلت یا تحکمت کی کے لئے تو دلیل عقلی کی ضرورت ہے اور بعد ٹابت ہوجائے حکومت کے ہرایک خلم کی معلت یا تحکمت کئی کو بوجینے کی اجازت نبیس اگر کوئی عدالت میں بوجیجے کہ فلال قانون کی کیا وجہ ہے تو گستاخی میں لے کرچالان کرویا جائے اورکون ایسا کرتا ہے۔

قانون کے کسی تھم کی نسبت شبہ بیدائیں ہوتا۔ بات رہ ہے کہ جس چیز کی وقعت ذہن میں ہوتی ہے اس میں جاس میں جاس میں جوتی ۔ شریعت اور خدائے تعالی کی وقعت قلوب میں نہیں ہے اس میں شبہات بیدائیں ہوتے ۔ شریعت اور خدائے تعالی کی وقعت قلوب میں نہیں ہے اس سے شبہات بیدا ہوتے ہیں ۔ مہمی کارڈ کے ایجا وات کے تغیرات میں بھی کسی نے تفتیش مصلحت نہیں کی ۔ بلک اس میں کوئی بحث کرے تو ہیں ' رموز مملکت خواش شسر وان وائنڈ'

# تحسى خادم كومخصوص بنائي كے مفاسد

فرمایا این کی دونوان شم کے نقصان سینچتے ہیں۔ دینوی تو یہ کرمحسود ہو جاتا ہے اور دوسرے آ دی اس کی دنیاوی اور دین کی دونوان شم کے نقصان سینچتے ہیں۔ دینوی تو یہ کرمحسود ہو جاتا ہے اور دوسرے آ دی اس کی چغلیاں کھائے گئے ہیں۔ اور چغلی کا اثر جب کہ بار بار ہو بچھ نہ بچھ ہو ہی جاتا ہے اور اس کی خصوصیت دغیرہ ندار دہوجاتی ہے اور دین یہ کہ دوائے آ ہے کو ہڑا سمجھنے لگتا ہے۔

### حديث يوضع له القبول مين أيك نكته

قرمایا حدیث بوضع له القبول فی الارض میں مقبولیت کی ترتیب حق تعالی نے بیر بھی ہے کہ انفاق ہے میں ہے کہ موات کہ افغی سے اول بندہ کوحق تعالیٰ مقبول قرمائے ہیں۔ پھر سموات کے افغی سے اور بندہ کو شتول کو تبرتیب تکم ہوتا ہے کہ ذمین میں ندا کرد کرسب اس سے محبت رکھیں۔

## ہمارے بزرگوں کی طرف اورعلماء کی رجوعات رہی ہیں

پن جس طرح اہل سموات نے بڑے فرشتوں میں اول اور ان کے بعد نے ورجہ والے فرشتوں میں اول اور ان کے بعد نے ورجہ والے فرشتوں میں اس کی محبت ہوتی ہے پھرعوام میں اس فرشتوں میں ان کے بعد ای طرح اہل ارض میں اول خواص میں اس کی محبت ہوتی ہے پھرعوام میں اس ہے تر تبیب مقبولان الہی کی شناخت معلوم ہوئی۔ وہ یہ کذان کی طرف اول خاص واہل فہم لوگوں کا رجوع ہو۔ پھرعوام کا اور آ جکل لوگوں نے اس کا تکس مجھ رکھا ہے۔ کامل اس کو بچھتے ہیں جس کی طرف عوام ودنیا

وارامراء بلکہ بازاری اوگوں کی رجوعات ہویا در کھنا چاہئے۔ کہ قاعدہ ہے انجنس بمیل الی انجنس جن کی طرف بازاری اوگوں اورعوام کی رجوعات ہو ضروران میں اوران میں کوئی مجانست ہے۔ لیعنی وہ خود بھی بازاری اورعوام میں سے ہیں خواص میں ہے ہیں ہیں۔

> ہارے بزرگوں کی طرف صلحاءاورعلاءاورخواص بی کی رجوعات زیادہ رہی ہے۔ حصرت حاجی صیاحب کی تو اضع

حضرت حاجی صاحب سے بڑے بڑے کملا کوفیض ہوا ہے۔ گرانشہ سے نوانع کہ اس برہمی اپنی طرف بھی نظر بھلائی کے ساتھ نہیں بڑتی تھی۔ بلکہ یوں فر مایا کرتے ہے کہ اللہ تعالی کی ستاری ہے کہ اہل نظر اور اہل کشف ہے بھی ہمارے بیوب کوفی رکھا ہے۔ مولا نا گئلوہی کی تو اضبع

مولانا منظوہی ہے بوجھا آپ تسخیر جائے ہیں۔ فرمایا ہاں جب ہی تو مولوی عبد الرجیم صاحب جیسے لوگ میرے یہاں ہیں و مجھے کیا تواضع کدا ہے خادموں کی نسبت ایسا کہتے ہیں۔

## حضرت والاكي تواضع

فرمایا حضرت والانے مجھے واللہ بھی وسور بھی نہیں آتا کہ مجھے بچھ آتا ہے۔اور کوئی فن بھی آتا ہے۔ میں طالب علموں کو بھی اپنے سامنے زیادہ سجھتا نہوں۔وعظ کہتے بیشتا ہوں تو یہ خیال رہتا ہے کہ کوئی بات غلط نہ بیان ہوجائے۔اللہ جانتا ہے کہ میں تھن بالضنع کہتا ہوں۔ ہاں اللہ تعالی ہے و عاہے۔ خدمت دین کی مجھ ہے ہو سکھاں کی تو ثیق دے۔اورائی میں عرفتم ہوجائے۔

### مولا ناعبدالرحيم صاحب بزے صاحب کشف ہیں

فرمایا میں جاہتا ہوں کہ بنا پڑجائے ہرکام کی بھر بھیل کرنے والے کرتے رہیں گے۔فرمایا مول ناعبد الرجیم صاحب بڑے نورانی قلب شخص ہیں میں ان کے باس بیٹھنے سے بہت ڈرتا ہوں کہ میرے عیوب ندمنکشف ہوجا تمیں۔

#### جضرت والاكى مجدديت

فرمایا جاندشاه صاحب مرید بین ابوائسن صاحب نصیر آبادی کے جومرید تھے مولانا مراداللہ

ساحب کے اور مولا نا ہم عصر بین شاہ و لی اللہ صاحب کے۔

جا ندشاہ صاحب کے ایک خلیفہ مولوی اسا عیل صاحب مجمع میں تضانہوں نے حضرت والا ہے۔ کہا آپ مجدد میں فرمایا اگر ہوں بھی تو بیا کیک سرکاری خدمت ہے تن تعالی کام لے لیس تو زہے تسمت۔

#### مشاجرت اصخاب برحديث من سب اصحالي عصشبه اوراس كاجواب

فرمایا ایک شخص منتی صفر دسین تھے انہوں نے حصرت معاویہ منعلق شبہ کیا۔ کہ حدیث میں وازد ہے۔ من مایا ایک شخص منتی فقد سنتی ۔ اور حضرت معاویہ شخص اللہ وجہدے ساتھ ایسا کرتے تھے۔ پس یہ وعید ان پر ضرور نیا کہ جو تی ہے۔ میں نے کہا یہ وعید غیر ابسحاب کے لئے ہے۔ اس کی نظیر ہمارے محاور وی سے سے گئے ہے۔ اس کی نظیر ہمارے محاوروں میں سے ہے کہ تھے ہیں جو کوئی میری اوالا دکوئی اور کھے گا ہیں اس کو مجھول گا تو اس سے مراد غیر اوالا و جو تا ہے انھوں نے کھیانہ ہو کر کہا یہ تو ذیانت کے جواب ہیں۔ میں نے کہا اور کھیا ممراد غیر اوالا و جو تا ہے انھوں نے کھیانہ ہو کر کہا یہ تو ذیانت کے جواب ہیں۔ میں نے کہا اور کھیا میاد ہو کہا ہو تو تا ہے انھوں نے کھیاں۔ میں اور کھیا ہو تو تا ہے ہو اب جا نہیں۔

اجنش لوگ کندھا بکڑ بکڑ کر کھینچتے ۔ ابعضے کپڑے بکڑ کر کھینچتے ۔ غرض ہرنقل وحر کت ہے بعد مصافحہ کی تجد بداور کنٹنا ہی کہا جاتا مگر کون سنتا ہے ۔

#### ۲۸ صفر ۱۳۳۵ ه یوم دوشنبه

#### آ داب مصاّفحه مع ثبوت از حديث

شب دوشنبہ نماز مغرب سرائے میر میں ہوئی۔ میتجویز ہوئی کدرات کوایک بہج کی ریل سے مئوروانہ ہول کا درمیان کے ایک اسلیشن سے اثر کرموضع منتج بیور تال نرجا کوتشریف لے

حسن العريز \_\_\_\_\_ جلد چهارم

جائیں۔اورخدام سید سے مؤکو چلے جائیں اور دو بہر کے قریب حضرت والاموشع مذکور سے مؤر براہ راست تشریف لے آئیں۔ چنانچہ ایک بجے گاڑی ہے روانہ ہونے کے لئے اشیشن کوروانہ ہونے مشابعت کنندگان کا مجمع بہت تفا۔اول سرائے میر میں مصافحہ ہوا۔ پھراشیشن پر پہنچ کر دوبارہ مصافحہ کے لئے کشا کنندگان کا مجمع بہت تفا۔اول سرائے میر میں مصافحہ ہوا۔ پھراشیشن پر پہنچ کر دوبارہ مصافحہ کے لئے کشا کشی ہوتی تب حضرت والا نے ایکارکر کہا کہ جا جو۔ایک قصہ بن اواورا یک مسئلہ بن او۔

#### تعانه بجون كاقصه

تفانه بجون كاأيك قصرلز كول كابيان فرمايا:

جس کا عاصل سے تھا کہ سی زمانہ میں شریرلڑکول نے ایک کمیٹی قائم کی کہ شہرکا انتظام ہم اپنے ہیں لیس گے اوراس تنظیم کو با ہم تھتیم کرلیا۔ اورا یک باہرے آئے ہوئے میا بخی کی خوب گت بنائی اوروہ گت سے تھی کہ ایک لڑکا ان پر مسلط ہوا اور قدم قدم پر ان کوسلام کرتا۔ آخران کو نکال کر چھوڑ از مسکرا کر فرمایا کہ اس طرح آگرتم لوگول کو جھے تکالنامقصود ہے تو مصافی کر کے کیول تنگ کرتے ہو میں ویسے ہی نکل جاؤل گا اور مسئلہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے ان میں نسمام تحیانکم المصافحہ یعنی مصافحہ تم مسلام ہے تو مسافحہ کے مشغول کے وقت جیسیا کہ ملام کے لئے بچی تو اعدم تم رہیں۔ مصافحہ کے لئے بھی ہیں جن کا خلاصہ میہ کے کہ شغول کے وقت مسلام ومصافحہ نہ کرو ۔ اور نہ اتنا اس میں غلو کرو کہ باعث ایڈ ا ہو جائے اس قصہ اور مسئلہ کو بہت مشرح بیان فرمایا اور اس کے شمن میں اور بھی آ داب معاشرت بیان فرمائے ۔ غرض اسونت ایک مبسوط تقریر ہوئی۔

اخقر نے اس کو بہمنا سبت مضمون اس تقریر کے ساتھ شامل کردیا جوائیشن انڈ اراپر شب یک شنبہ ۲۵ مفرات کے سرائے میر سے شنبہ ۲۵ مفرات کے سرائے میر سے شنبہ ۲۵ مفرات کے سرائے میر سے روانہ ہوئے والت میں ہوئی جا ہے اللہ اللہ کھڑی میرے یاس ہوئی جا ہے تاکہ وقت کا اندازہ رہے اور ظہر تک مئوبینے جا گل ۔

احقر نے گھڑی دیدی۔ اہل فتح بور نے پاکلی تیار کررکھی تھی اس میں سوار کر کے لے گئے۔ لُکے ۔ لُکے ۔ لُکے ور وہاں سے دس میل کے فاصلہ پر تھا اور جملہ خدام مع اسباب مئوکور وانہ ہوئے۔ حضرت والا ایک بجے ون کے فتح پورے مئو میں تشریف لے آئے۔ آئے ہی بوجھا ظہر کی نماز تو نہیں ہوئی۔ عرض کیا گیا نہیں۔ کہا الحمد للدا تجھے وقت آگیا۔ یمی میں نے تخمینہ کیا تھا کہ ایک بیج کے قریب پہنے اول گا۔ مصافحہ کی یبال مجمی بھر مار ہوئی ہے تھے کہ جب یا لکی آگر رکھی گئی تو کھڑ کی کے سامنے اس قدر از دھام ہو گیا کہ پاکلی میں

14

ے نکانا بھی دشوار ہوا۔ فر مایا دم تو آ نے دو ہوا تو بندند کر دباہر آ جاؤں تب مصافی کرنا بمشکل تیا م گاہ کے کمرہ تک پہنچنے ذرادم لے کرفلہر کی نماز کی تیاری ہوئی۔ کمرہ بین سے نکلتے ہی مضافی کا بھر ذور ہوا۔ خیریت ہوئی کہ دضو کمرہ کے اندر ہی کہ کا ناز کی تیاری ہوئی اندر پہنچ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ابھی وظیفہ ہی موفی نہ کہ موسلے وظیفہ ہی مشافیوں کا بل لوٹا حضرت نگ آ آ جائے مگر ہاتھ نہ کھینچتے جب نگ ہوتے تو نے کوئر کر کے دفلے میں مشغول ہوجائے۔ مگر مصافی کرنے والے کب مانے تھے کیا ہے کر کھینچے حضرت فرماتے وظیفہ میں مشغول ہوجائے۔ مگر مصافی کرنے والے کب مانے تھے کیا ہے گر کر کھینچے حضرت فرماتے وظیفہ کی صالت میں مصافی نہ کروں گا۔ تب ذرا کوائمن ہوتا۔

# مشارکنخ زمان گرم بازاری کی کوشش کرتے ہیں

غرض وہ طوفان برتمیزی رہا کہ باعث کلفت تھا۔ حضرت فرماتے کہ یہاں کا مصافحہ کیا ہے۔
ایک بلا ہے اور بیزانی ہمارے بی ابنائے جنس لیعنی علاء کی ہے کہ آتے ہیں اور از دیاد جمع کی کوششیں کرتے ہیں۔
کرتے ہیں۔ وہ اس مصافحہ کوئع تو کیوں بی کرنے نظے اس کے اور زیادہ ہونے کی کوششیں کرتے ہیں۔
کیونکہ اس سے گرم بازاری ہوتی ہے۔ اور نام اس کا تعظیم دین رکھا ہے پھر فرماتے مصافحہ کشدگان کی طرف سے تو اس کا منشاء محبت اور تعظیم و تکریم ہی ہے مگر کوئی حد بھی تو ہونا چاہئے ہر چیز کے لئے حد ہوتی ہے اور جس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اس کے لئے میا کیٹ سے اور بالکل اس کو بلاک کرنا ہے۔

ظهر کی نماز کے بعد حضرت والا کواشنج کی ضرورت ہوئی اسوقت جمع کی بیاحالت تھی کہ تمام محن مجمورا ہوا تھا۔ بیت الخلاء تک پہنچنا دشوار تھا۔ ایک شخص حضرت کے آگے ہوا تا کہ لوگوں کو ہٹایا جائے اورلوگوں نے بھر مصافحہ شروع کر دیا۔ تی کہ بیٹ الخلاء کے در وازہ تک اس نے فرصت نہ دی ایک شخص نے کہاا ہتو ذرائھیں جاؤا شنج کے لئے جارہ ہیں۔ حضرت مسکرا کرفر ماتے کو ن مح کرتے ہوآئے دوبیاتو میں سے ماتھ یا گانا نہ کے اندر ہی جا کیں گے۔ مجھے استجاکرتے دیکھیں گے۔ آخرا شنج کی کیفیت بھی کی میں مرے ساتھ یا گئا نہ کے اندر ہی جا کیں گے۔ مجھے استجاکرتے دیکھیں گے۔ آخرا شنج کی کیفیت بھی کی طرح سیکھیں۔ باہر نگتے ہی بھر وہ ی دورمضافحہ کا شروع ہوگیا۔ غرض ضلع اعظم گڈھ کا مصافحہ اس مشرکے کو انداز سے ب

# سفرخرج كس سےلياجائے

مولوی ابوالحن صاحب نے عرض کیا کہ اٹیشن کھر ہٹ سے فتح پور جانا اہل فتح پور کی استدعا

ے ہوا ہے اور فتح پورے مؤاتا ہم لوگوں کی درخواست سے ہے۔ لہذا پالکی کاصرفہ ..... فتح پورے مؤتک کا جھے سے لیا جائے ۔ فرہایا میں فتح پورے مئوآپ کے بلانے کی وجہ سے نہیں آیا۔ بلکہ الدآباد جانے کی ایجہ سے نہیں آیا۔ بلکہ الدآباد جانے کے بھی وہی ذمہ جانے کیلئے آیا ہوں۔ لہذا جفول نے درمیان میں میسٹر کرایا ایک جزویعنی لے جانے کے بھی وہی ذمہ دار ہیں۔ ایک شخص مئو میں حضرت والا کو اعظم وار ہیں۔ اور دومرے جزویعنی مئو بہنچانے کے بھی وہی ذمہ دار ہیں۔ ایک شخص مئو میں حضرت والا کو اعظم گردہ ہے جانے کیلئے آئے اور یا لیا آن درخواست کی گردھنرت نے عذر کردیا کہ الدآباد کا کھٹا دشوار ہے۔ ہے۔ اب انظامات کا بلٹنا دشوار ہے۔

# اباحت تیم کیلئے اپنا تجربہ یاطبیب کی دائے کافی ہے مگر بردی احتیاط جاہئے

سوال: مریض (احقر کویادا تا ہے کہ مریض معمولی زکام وحرارت کامریض کا کوایک دود فعد تجربہ ہو چکا ہے کہ جب وضوکرتا ہے تو سردی آ جاتی ہے تو اس صورت میں تیم درست ہے ، یانہیں فر مایا ہال ابا حت تیم کے لئے اپنا تجربہ یا حکیم حاذ ق کی رائے کافی ہے پھر فر مایا بیضا بط کا جواب ہے ، اور تجربہ یہ ہے کہ حق تعالی کے نام براگر ہمت کر کی اور وضو کیا تو بچے ضرو نہیں ہوا۔ لوگ ذرا ، ذرا ہے مرض کیلئے تنجائش فکا لئے بیں اور ذرا ہے عذر ہے تیم کر لئے بیں۔ بری احتیاطی ضرورت ہے تماز ند ہوئی تو کس قدر خراب یات ہے۔

#### قصه شخصےا حتلام وریل

پیرید حکایت بیان کی کہ ایک شخص کوریل میں احتلام ہوا۔ اور سردی کا وقت تھا۔ اور اسٹیشن پرگرم پانی کہاں۔ اس نے ہمت باندھ کر شختندے پانی سے عسل کر ہی ڈالا اور نماز قضاء نہ کی وہ کہتا ہے کہ وہ لند ت آئی نماز میں کے سلطنت بھی اس کے سامنے کیا چیز ہے۔

#### قصه حضرت والا

میرا قصہ ہے کہ ابتدائے بلوغ میں مجھے احتلام ہوا۔ اوراس روز اپنے بھو پا صاحب کے یہاں مہمان تھا۔ مارے شرم کے کسی کے سامنے نہانہ سکا۔ متحد تلاش کرتا بھرا کہ کوئی خالی مل جائے تو نہا لول آخرا کی سجد کی اور جب مجدور ان تھی تو گرم پانی اس میں کہاں ہوتا نے سل خانہ میں ایک گھڑ ہے میں ایک گھڑ ہے می ہے صدیمرد کچھ پانی موجود تھا اور موسم بھی ہمرو تھا۔ اگر چدیمردی خوب تھی گر ہمت کر کے نہا ہی لیا۔ آو صے گھڑ ہے سے نہایا گئر بچھ بھی نہ ہوا۔ وضواور خسل میں ہر طرح کا اتفاق ہوا ہے۔ اور بھی بچھ بھی نہیں ہوا ہے صرف کا بلی ہے کہ ذرار ذرای بات پر تیم کے جواز کا نتوی لیاجا تا ہے۔ آدی کو جا ہے کہ اتنی ستی نہ کر ہے اور خدا پر بھروسر کھے۔ اس پر چند آدمیول نے کہا واقعی جب آدی ہمت کر ہے تو بچھ بھی نقصان نہیں اور خدا پر بھروسر دکھے۔ اس پر چند آدمیول نے کہا واقعی جب آدی ہمت کر ہے تو بچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ خدا کے نام کی بھی برکت ہوتی ہے۔

# کیانو کل سے اسباب غیرموٹر ہوجاتے ہیں۔

اس پرایک مخص نے کہا ضدا پر جب بھروسہ کرنے تو ہوتا تو یہی ہے۔ مگر سوال یہی ہے کہ
کیا متوکل کے لئے ظاہری اسباب میں سے اثر جاتا رہتا ہے۔ فرمایا بیسب غلط ہے اسباب واقعیہ میں
سے اثر نہیں جاتا۔ نہ کورہ صورتوں میں میڈیں ہوا کہ پانی میں سے سردی کا اثر خدا پر بھروسہ کرنے ہے جاتا
رہا۔ بلکداس میں اتنا اثر تھا ہی نہیں۔ جس سے نقصان پہنچتا بیقوت خیالیہ کا اثر ہوتا جو کم ہمتی کی وجد سے
عالب آ جاتی ۔ قوت خیالیہ کوئی تعالی نے ہزا اثر ویا ہے۔ دیکھ لیجئے آ دمی او نجی دیوار پر جل نہیں سکی ۔
اورائے ہی چوڈے داستہ پر بلکداس سے بھی کم پر چل سکیا ہے۔

# حضرت سیدالتوکلین کے لئے بھی اسباب واقعیہ میں سے اثر نہ گیا تصوف سننسبت خاصہ بحق کانام ہے

اور اگرمتوکل کے واسطے آثار واقعیہ جاتے رہیں تو اس کے میمنی ہوں گے کہ وہ بشر نہ رہا۔
سید التوکلین جناب رسول اللہ اللہ اللہ کے لیے تو ایسا ہوا ہی نہیں حضوط اللہ کا دندان مبارک شہید ہوا۔
جائے تھا کہ بھر میں سے میاٹر سلب ہوجا تا۔ کہ وہ دانت کوتو ڑے تھوف آ جکل مجموعہ عجیب مسائل کا ہے ٹی ٹی باتن کی جا تھی بیان کی جا کیں اور زمین و آسان کے قلا بے ملائے جا کیں اس کا نام تصوف ہے۔

عالانکہ تقوف نام ہے نسبت خاصہ بحق تعالی کا بعد پھیل ان مقامات کے بھی صاحب تصوف ویساہی رہتا ہے جیسا پہلے تھا۔ اسباب ہیں جیسے اٹر پہلے تھا اب بھی رہے گا اور بطور خرق عادت اسباب کا غیر موٹر ہوجانا اور بات ہے اس بیں شخصیص متوکل اور غیر متوکل کی اور مبتدی اور منتہی کی نبیس ہے۔ زادہ الجامع حسن العزيز ملاحبارم

نام احجهار كفنا

ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے یہاں اڑکی پیدا ہوئی ہے اس کانام تجویز فرما کیں۔ پوچینا کوئی اور اس کی بہن ہے اور اس کا نام بدلیج النساء اور اس کی بہن ہے اور اس کا نام بدلیج النساء منام معلوم ہوتا ہے۔ احقر کو یہ خیال ہوا کہ ناموں میں قافیہ بندی اور غور وخوص کونہ تکلف سے خال نہیں۔

شرف باسم شرف مسمی کی دلیل ہے

فرمایا قاضی تناء الله صاحب پانی بتی نے آیت اسم نجعل لا من فبل سمبا سمبا سالال کیا ہے استدلال کیا ہے اس برشرف اسم شرف مسمی کی دلیل ہے ور ندا تمنان کیوں کر ہوگا کہ آدمی تام اچھار کھے ہیں ۔

مام ندر کھے جن میں طرف اور تکبر پایا جائے۔ جیسے آج کل بعض لوگ سوچ سوچ کرا یسے نام دکھتے ہیں ۔
جیسے برجیس قدر، دفع الثان وغیرہ۔

الف لام كي بإنجوس فتم الف لام نيجريت

ذکرہوا کہ آجکل الف الام کا بہت چرچا ہور ہا ہے جمی القاظ پر بھی اس کو اگا یا جاتا ہے۔ فرما یا مولا ناعبدالعلی صاحب کا اس پر ایک لطیفہ ہے کہ پہلے تو الف لام کی چارفتسیں تھی ۔ اور اب ایک پانچویں پیزا ہوئی ہے۔ جس میں اس کی بھی ضرورت نہیں کہ تر بی لفظ پر لگا یا جائے ۔ یہ نیچر یت کا الف لام ہاس پر خواجہ عزیز الحسن صاحب نے کہا کہ الرشید یا (یہ تین اسلامی رسالوں کے نام جیں ۔ الرشید اور القاسم ویو بند سے نگلتے جیں اور الا مداو تھانہ بھون ہے ) اور القاسم اور الا مداو بین الف لام ہے فرما یا سب ابی لطیفہ میں وافل ہے اور تعجب نہ سیجئے ۔ کہ علاء کے یہائی یہ کیسے آیا۔ صدیث میں ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے کا کہ ربوا کی نبوت یہ وارد ہے تو اور معمولی باتوں کا کہا ہو چھنا ہے۔ آجکل معاشرت میں کوئی نہ کوئی جرو نبیج بریت کا اور طرز جدید کا ضرور شامل ہے۔

الف لام دخانی و د کانی وز مانی

احقر نے عرض کیا تو بہ لفظ الف لام دخان نیچریت ہے۔لہذا الف لام دخانی کہنا چاہئے۔ مسکرا کرفر مایا ہاں یا اس کو (لینی الف لام نیاج و) چکو (دکانی) تعنی ذریعہ تجارت کہا جائے۔ کیونگہ تجارتی اشیاء کے ناموں پرلگایا جاتا ہے )اور اس کو (لیمنی علماء کے اس الف لام لگانے کو) زمانی کہا جائے۔(لیمنی

### بلاغاص شناسائی کے خدمت نہ لینا

ایک شخص آکرملااور خاص طور ہے مصافحہ کیا اور بہت ہی عقیدت ظاہر کی ۔ حضرت نے فرمایا میں نے پہچانا نہیں مولوی ابوالحسن صاحب نے اس کانام ونشان وغیرہ بتایا اور کہا کہ میہ حضور ہے بیعت بھی میں ۔ حضرت خاموش ہور ہے۔ پھراس شخص نے پاؤاں دیانا جا ہے تو منع فرما دیا۔ اور باوجود اصرار کے منظور نہیں کیا۔

# مريد كوتعلق اور ربط پيدا كرنا جا ہے

بھرفر مایا جائے ہو کیوں منع کیا؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے جھے ہے درا بھی تعلق پیدائیس کیا۔ آپ
ایسے بیعت ہیں کہ بیں نے بہچانا بھی نہیں مولوی صاحب کے بتانے ہے معلوم ہوا کہ آپ بیعت ہیں
بھلے مانس بھی خط بھی نہیں لکھا پاس آنے ہیں تو بیعذر ہوتا ہے کہ وسعت نہیں ۔خط لکھنے میں کیا خرج ہوتا
ہے۔ بس سے بیعت صرف نام کی ہے بس ایک رسم ہے کہ اواکی جاتی ہے۔ اس نے شرمندگی کے ساتھ پھر
پاوُل دبانا چاہے فرمایا فدمت کا شوق ہے تو ربط پیدا سیجے ۔ جب اجنبیت جاتی رہے تب فدمت کا بھی
مضا اُنھ تہیں اس کے متعلق بھود رہتک تقریر فرماتے دہے۔ اس شخص پر مگرکوئی ان محسوس نہوا۔ فرمایا صحبت
مضا اُنھ تہیں اس کے متعلق بھود رہتک تقریر فرماتے دہے۔ اس شخص پر مگرکوئی ان محسوس نہوا۔ فرمایا صحبت
مضا اُنھ تہیں اس کے متعلق بھود رہتک تقریر فرماتے دہے۔ اس شخص پر مگرکوئی ان محسوس نہوا۔ فرمایا صحبت
مضا اُنھ تہیں اس کے متعلق بھود رہتک تقریر فرماتے دہے۔ اس شخص پر مگرکوئی ان محسوس نہوا۔ فرمایا صحبت
مضا کہ تو بی خرابی ہے کہ این با تیں میں مگرا یک دفعہ تھی منہ سے ندلکا کہ آئندہ تعلق پیدا کروں گا۔

وتر کے بعد نقل کھڑ ہے ہو کر پڑھنے افضل ہیں

سوال: وتر کے بعد نفل بیٹھ کر پڑھنی جا ہمیں یا کھڑے ہو کر؟

چواب فرمایا بین کر پڑھنا برنن جائز ہے۔ خصوصا ان کا کیونکہ حضور علی ہے۔ تابت ہے۔ مرتواب اوصالے گابموجب اس قاعدہ کے جواس کے لئے مقرر ہے صلاۃ فاعد نصف صلاۃ القائم اور حضور علی ہے ان کو بیٹو کر ہے۔ مرتواب کی فیاد کی مقرر ہے صلاۃ فاعد نصف صلاۃ القائم اور حضور علی ہے۔ ہوئر کی بڑھا اولی ہے۔ بعذر کبری پڑھا ہوئی جو سااولی ہے۔ بعذر کبری پڑھا اولی ہے۔ اور کا کھڑے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ آخر ایک مرتبہ کہا بھی کو بیٹھی سے گئی بار کچھ سوال کرنا چا ہا مگروہ وہ مے آخر ایک مرتبہ کہا بھی کو بیٹھی ہے کہا جبار عدم محض سے کوئی چیز وجود میں نہیں آسکتی (آگے بچھ کہے کہ کہے کو کہا جبار عدم کھن سے کوئی چیز وجود میں نہیں آسکتی (آگے بچھ کہے کہا جبار عدم کھن سے کوئی چیز وجود میں نہیں آسکتی (آگے بچھ کہے کہ

سے نالباقدم مادہ کا سوال کرتے ان ہے کی آر یہ نے کیا ہوگا) فرمایا اس کا شوت ۔ وہ صاحب غاموش ہوئے اور بچینال کے بعد کہنے گئے اس کا شوت تو ہم نہیں دے سکتے فرمایا تو دعویٰ ہمی نہ سیجئے ۔ وہ خص متحیر ہو گیا ۔ فرمایا بس منہدم ہو گیا ۔ اور دومروں ہے نخاطب ہو کر فرمایا یہ بستی ہے آجکل کے شبہات کی کہ اینے نز دیک ان کولا پیل مجھتے ہیں ۔ حالا نکہ ایک لفظ میں سب مدارو۔

# مخالفین کی کتابیں دیکھنابلاکافی علم کے سخت مصرب

پھرفر مایا ہے آریوں کا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل مبیں لوگ یہیں سان کوئیں کر نے آگے ان کوئیں کر نے آگے ان کو قبل و قال کی شخبائش فکل آتی ہے اسے مغلوب کیوں ہو کیوں مطالبہ دلیل نہ کریں وہ ہم ہے ہر بات میں دلیل ما تکتے ہیں۔ ابنی بھی تو کسی بات پردلیل لا کیں۔ انہوں نے کہا میراشیہ من لیسجے فر مایا آگے سنتا تو اس مقدمہ کا مان لیمن ہے اس کو منوا لیجئے تب آگے چلئے ۔ ہیں نضول وقت ضائع نہیں کرتا۔ ہیں کیوں اسپے او پر بلا کیں مول لوں ۔ میں شروع ہی ہے کیوں نہ قاعدہ سے چلوں جو زحمت اٹھائی نہ بڑے ۔ بھر فر مایا صفر سے میں شروع ہی ہے کیوں نہ قاعدہ سے چلوں جو زحمت اٹھائی نہ بڑے ۔ بھر فر مایا حصر سے میں شروع ہی ہے کوئی کی گئی میں نہ دریکھا سیجے خواہ کوئی شبدول میں بیٹھ جا ٹیگا۔ جس کا حل آپ سے نہ ہو سکے گا تو کیا متیجہ ہوگا۔ لوگ اس کو معمولی بات سیجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیکے خیال ہے کہ میں ہمار سے او پر کیا اثر ہوسکتا ہے ۔ شراس قصہ میں ان کو خور کرتا جو ہے۔

#### حضور عليسة كاقرأت توريت يمنع فرمانا

ے منع کیا گیا تو جو کتا ہیں صرف الحاد اوز ندقہ کی ہوں ا نکا تھم ظاہر ہے اور حضرت عمر کو منع فرمایا گیا تو ہم کیا ہیں ادر شعلوم کیوں و کیستے ہیں لوگ اپنے یہاں کیا نہیں ہے اپنے یہاں تو استے علوم ہیں کہ تمام عمر بھی الن کے و کیستے ہے فرصت نہ ملے اپنی کتا ہوں کو د کیستے ادرا پنی اصلاح کی فکر کیستے اس مقرصت ملنا مشکل ہے۔ رہا جی لگنا سومیں کہتا ہوں کہ میصرف حیلہ ہے ادرلا پر دائی کی دلیل ہے در نہ جناب اگر کسی پر مقدمہ فو جداری کا قائم ہوجائے اور دون ن بائے کہ قانون میں کوئی نظیر میرے لئے مفید ہے تو اگر چہقا نون کے و کیستے میں بھی نہ آئے گر جان مار نظا اور دیکھے گا اس وقت بیٹ ہوگا کہ بجائے قانون کے دیکھنے میں بھی نہ آئے گر جان مار نظا اور دیکھے گا اس وقت بیٹ ہوگا کہ بجائے قانون کے کے دلچب کتا ہو مالی کو این کی طرف ہے کے دلچب کتا ہوجائے ہیں کی حذران درا سے مذر ترک دین کے لئے کافی ہوجائے ہیں۔

### بے قاعدہ مناظرہ مضربے

 چیز عدم محض ہے وجود میں نہیں آ مکتی دعویٰ ہے اس کا اثبات دلیل کے ساتھ قائل کے ذ مدہے۔

جب تک ولیل قطعی سے تا بت ندگر و یا جائے وعویٰ کا وجود ہی تحقق نہیں ہوگا۔ اس کا موجود کرتا اس کے ذمہ ہے اور پوچھا جاتا ہے ہم ہے کہ اس کے دعویٰ کا ابطال کر وجس کا وجود نہیں اسکا ابطال نعل العین ہے وہ خود ابھی بطلان ہے تبوت میں نہیں آیا۔ پھر ہم کیول ابطال کریں۔ وہ تو خود ہی باطل ہے گر العلی کریں۔ وہ تو خود ہی باطل ہے گر اوگ و کیے نہ تو میہ جا اور نہوہ جواب ہی لوگ و کیے نہ تو میہ جا لے ہیں ذراکس نے چھیڑ و یا اور تیار ہوگئے نہ تو میہ چال ٹھیک ہوتے ہیں نہ جوان اور داس اور داس العمر اس ایک بات کا تو جواب دیتے ہیں اور داس اعز ہیں اور داس اعتراض اینے ذمہ لے لیتے ہیں اور اس پر بڑا افتر کرتے ہیں۔

### کسی نے داڑھی کا ثبوت قر آن سے دیا

ایک صاحب نے داڑھی کا ثبوت قرآن شریف سے دیا اس لفظ سے لاتساخہ بسلحیت و لا بسر اسسی۔ لیمی حضرت موٹی علیه السلام سے حضرت باوران علیه السلام نے کہا میری داڑھی ند پکڑ نے معلوم ہوا کہ حضرت بارون کی داڑھی تھی بیس نے کہا جناب اس سے وجود الحیہ کا ثبوت ہوا نہ وجوب لحیہ کا اور وجود کے لئے اتنا تکلف ناحق کیا اپنی داڑھی وکھا دین تھی ۔ وجود کا ثبوت ہوجا تا۔ اورا گرد جوب کا ثبوت ہوجا تا۔ اورا گرد جوب

### کسی نے منی میں کیڑوں کا ثبوت قرآن سے دیا

ایک صاحب نے منی میں کیڑے ہونے کا شوت قرآن کریم ہے ویا۔ سورۃ اقراء میں لفظ موٹ غذی جونک کو کہتے ہیں اور کیڑا آیک ہی چیز ہے ہمارے قرآن میں وہ چیزیں موجود ہیں جواب تیرہ سو برس کے بعد لوگوں کو کہ ہرخض وظل دینے کو تیار ہو برس کے بعد لوگوں کو کہ ہرخض وظل دینے کو تیار ہے لفت تک کے علم کی ضرورت نہیں رہی۔ ہر کیڑا اقاجو تک نہیں اور منی میں جو تک نہیں اور جھازی کو گی دلیل میں پھرالقر آن گیفتر ہوئے۔ بعضا اور دوسری آیات میں فرمایا ہے۔ میس نطفۃ ٹم میں علقہ ٹم میں علقہ ٹم میں مسلسطۃ جس سے صاف واضح ہوا کہ علق ایسی کوئی چیز ہے جونطفہ ومضعہ کے درمیان میں ہے تو وہ خون بست ہاوروہ کیڑا تو نطفہ کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ نطفہ کے بعد اور مضغہ کے درمیان میں ہوتا کے معن افت عرب میں خون بست کے ہیں۔ کیا قرآن سے عقیدت اور مہت ہے کہ اس میں وہ چیزیں داخل کی جاتی عرب میں خون بستہ کے ہیں۔ کیا قرآن سے عقیدت اور محبت ہے کہ اس میں وہ چیزیں داخل کی جاتی

میں۔ جن کوال کا زبال بھی شامل نہیں اور اس خرافات کو حمایت وین کہا جاتا ہے۔

# سی نے قرآن سے دانہ کا نرمادہ ہونا تابت کیا ہے

ایک صاحب نے قرآن شریف سے بیٹا بہت کرتا جا ہا کہ دانہ میں نصف ما دواور نصف نرہوتا ہے۔ یہ بھی سائنس جدیدی شخص ہوا ہے لئے ان کو بیآ بہت الی کی سب مصان المدی خلق الازواج کلھامماتنیت الارض ومن انفسہم و ممالا یعلمون معلوم ہوا کہ مِماتنیت الارض میں بھی ازوان لینی میاں بی بی جو جس کی مجھ میں آتا ہے وہ کہتا ہے نہ معلوم بیاوگ و اذاالفوس زوجت کے کیا معنی کہیں گے توقی تفصیل ہے زوج سے اس کے معنی ان کی تقریر کے موافق میاں بی بی بنانے کے کیا معنی کہیں گے توقی کو ای بیانے کے کیا معنی ہوئے کہ تیا میں ہوئے کہ تیا مت کے دن لوگوں کے تکاح کرائے جا کیں گے۔

# سائنس كودين كے مطابق كرنا جاہتے نہ بالعكس

قرآن شریف کوکیا کھیل بنایا ہے لوگوں نے ، نہ معلوم عقلیں کیسی سن جوئی ہیں۔ بیطر ف داری دین کی جب ہوئی کے دین کوتئلیم داری دین کی جب ہوئی کے دین کوتئلیم کر کے دین کوتئلیم کر کے دین کوتئلیم کر کے دین کوتئلیم کر کے دین کواس کے سائنس کواس کے مطابق کرتے بیطر فداری دین کی کیسی جوئی کہ سائنس کوتئلیم کر کے دین کواس کے مطابق کرتا چاہی بی فرق ہے علیا وائل حق اور آجکل کے لوگوں کی روش میں علیا واسلام نے بھی احتام شریعت میں عقی مصار کے دریافت کی ہیں۔ اور اس مبحث پر کتا ہیں کھی ہیں جن سے بیلوگ بھی احتام شریعت میں عقی مصار کے دریافت کی ہیں۔ اور اس مبحث پر کتا ہیں کھی ہیں جن سے بیلوگ بھی استدلال کرتے ہیں کہ علیا وائل کا جمود اور تعصب ہے کہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں جب ہم عقل اور نقل کو استدلال کرتے ہیں کہ معال کا جمود اور تعصب ہے کہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں جب ہم عقل اور نقل کو مطابق کرکے دکھاتے ہیں۔ حالانکہ اِن کے علیا و نیسی ایسا کیا ہے بیصرف مغالط ہے۔

# سائنس کوقر آن میں داخل کرنابدم دین ہے

ا کے علماء نے وین کومقدم رکھ کرعقل ہے اس کی صلحتیں دریافت کی ہیں اور بہلوگ بھٹل کو مقدم رکھ کروین کواس کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ ہیں چے کہتا ہوں کہ سائنس کوقر آن ہیں داخل کرنا چند ردز ہیں دین کو بالک منہدم کرنا ہے کیونکہ سائنس کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں آج جو بات بالا تفاق تشاہم کی جاتی ہوئی ہے دہ کل کوالی غلط ثابت ہوتی ہیں۔ کہ اس پروہ ہی لوگ ہنتے ہیں جن کی وہ تحقیق تھی۔ اگر آج جو آن کو بھی اسکے مطابق کرلیا تو جس وقت اس کی غلطی ثابت ہوگی اس وقت قر آن کر بھی کا غلط ہوتا ہی

نا بت ہو جائے گا۔ نیجرقسمت کو روئیو الوگ ادھراُ دھر کے مسائل کوقر آن شریف ہے تا ہت ہونے کو فخر سیجھتے ہیں۔

### قرآن کافخر میہ ہے کہ غیردین اس میں نہ ہو

قرآن کافخریہ ہے کہ اس میں غیردین نہیں ہے جیسا کہ طب اکبر کے لئے فخر ہوسکتا ہے۔ تو یہ بھی کہ اس میں جو تیاں گا شخنے کا بیان نہیں ہے نہ یہ کہ اس میں کہیں جو تیاں گا شخنے کی تر کیبیں ہمی ورق بیل اگر گؤئی طب اکبر میں یہ صنعت بھی شامل کردے تو واللہ کوئی اس کو ہاتھ بھی شاگائے۔ بیل نے بکتر ت وظلوں میں اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ لوگ ان کو ختک مضامین کہتے ہیں۔ اور تر مضامین وہ ہیں جن میں وطلوں میں اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ لوگ ان کو ختک مضامین کہتے ہیں ما حیان اسلام ہیں ان کی بیر حالت ہے۔ وجب مرتا پڑیگا آ جنگل کے حامیان اسلام حامیان اسلام نہیں ہیں ما حیان اسلام ہیں ان کی بیر حالت ہے۔ کر دود یہ کیا تر بیر مرد بد میکند ہیں خداوند بستان گئے کر مرشاخ دین ہے جہ خداوند بستان گئے ہیں مرد بد میکند ہیں خداوند بستان کی فرشیں کہ اس طرح بڑا اسلام کی بیشا گریں مرد بد میکند ہیں اور اس کی فہر نہیں کہ اس طرح بڑا اسلام کی حب مالی اور اپنی ضرور تو ان کو اہل و نیا کے پاس لیجانا ہیں اور اس کی وجہ صرف حب مال اور اپنی ضرور تو ان کو اہل و نیا کے پاس لیجانا ہیں اور اس کی وجہ صرف حب شہرت اور بیض میں حب مال اور اپنی ضرور تو ان کو اہل و نیا کے پاس لیجانا ہیں ان کے عطابی لینے کے بعد ان سے دینا پڑتا ہے اور ان کی حسب خواہ ش دین کوسائنس کے ساتھ مطابق کرتا پڑتا ہے ور شدان کی خدر ان ان کی حسب خواہ ش دین کوسائنس کے ساتھ مطابق کرتا پڑتا ہے ور شدان کی خدر ان ان کی وقعت نہ ہواور عطابیا ہیں کی ہوجائے۔ بیہ جو ہو چیز جس نے ناس کر دکھا ہے۔

# هرايك عطيه لينا لهيكنهين

لوگ برنذ رانداورعطید کیلئے لینے کو جائز سیجھتے ہیں۔ حالا نکد بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ذرا عنظمی سے دین فروشی لازم آتی ہے۔ قصد فتی ور

مجھے چند آ دمیوں نے نذروی میں نے کہاتم کون ہومیں نے بہچانا نہیں۔ انہوں نے اپنا حسب نسب بیان کیا۔ مگر مجھے تب بھی یاد نہ آیا کہ ان سے پہلے کب کی شناسائی ہے۔ میں نے نذر لینے سے اب بھی انکار کیااور کہددیا کہ میرااضول ہے کہ میں بلاشناسائی نہیں لیتااور یہ کیا شناسائی ہے کہ باوجود شسب نسب بیان کرنے کے بھی میں نے نہیں بیچانا۔ اول شناسائی بیدا کرو۔ اور بھوے کیجے حاصل کروتا کہ جھے تم ہے کچھ حاصل کرتے ہوئے شرم ندآئے۔ اس وقت تو یہ یا تیں ردکھی معلوم ہو کیل مگر تجربہوا کہ جس کو میں نے اس طرح رد کیا اس نے نور آبی خط و کتا ہت شروع کردی۔ ہم لوگوں کونظر صرف ہے نفع پر نہ جا ہے جو غرض ہے عطایا ہے بیٹی علیا ، کے ساتھ تعلق اور محبت اور جواس کا بھی اصل الاصول ہے یعی تعلیم و جھی تو حاصل ہوتا جا ہے۔

#### داڑھی کے حدود

کسی نے بو چھاداڑھی کی حد کیا ہے فر مایا ایک بہند (مٹی) ہے کم نہ چاہئے۔ حدیث فعل ہے ابت ہے اور فقہا ، کے قول ہے بھی خاہد کا کوئی قول بلا سندنیس ہوتا وہ حدیث کو زیادہ سیجھے جیسے ہیں۔ بو چھا گیا عذارین کے بالوں کا کیا تکم ہے۔ بیٹھی داخل داڑھی بین نہیں ۔ فر مایا بچھے اس میں تر ووقعا اس کے رفع کرنے کے لئے میں نے بچوں کو بلایا دیکھا تو خاہت ہوا کہ عذارین پر بچھ بال ان کے بھی ہوتے ہیں اور فاہر ہے کہ بچوں کی داڑھی نہیں ہوتی تو یہ بال سر کے ہوئے اور ان کا منڈ انا بلا سر کے ہوئے دار ان کا منڈ انا بلا سر کے منڈ ایخ منوع اور داخل قزع ہوگا۔ کیونکہ قزع اس کو کہتے ہیں تحلق بعض و تیرک بعض بو چھا گیار خساروں کو ساف کرتا جائز ہے یا تیس فر مایا جائز ہے بو چھا گیا بعض لوگ کا نوں کے باس کے بالوں کو زیادہ کو اس کے بالوں کو زیادہ کو اس کے بالوں کو کہا تھا کہا تھا گیاں کے بالوں کو زیادہ کو اس کے بالی بھی جائز ہے بی اور کا نوں کے باس کے بال بھی جارانگل ہے کم نہ بوٹے جائز ہے بیا تا جائز فر مایا کا توں کے باس کے بال بھی جارانگل ہے کم نہ بوٹے جائز ہے بیا تا جائز فر مایا کا توں کے باس کے بال بھی جارانگل ہے کم نہ بوٹے جائز ہے بیا تا جائز فر مایا کا توں کے باس کے بال بھی جارانگل ہے کم نہ بوٹے جائز ہے بیا جائز فر مایا کا توں کے باس کے بال بھی جارانگل ہے کم نہ بوٹے جائز ہے بیا جائز فر مایا کا توں کے باس کے بال بھی جارانگل ہے کا جو نے جائیں۔

# مصافحہ کی مشہورتر کیب موضوع ہے

فرمایا مصافحہ کی ترکیب میں مشہور ہے کہ انگوٹھوں کو دیا دے یہ ہے اصل ہے اور ہیر حدیث موضوع ہے کہ انگوٹھوں میں رگ محبت ہے۔

# پچھان کے علماءاورعوام کسی میں تصنع نہیں ہے

فرمایا ہماری طرف کے علماء مخدد منہیں بنتے ندان میں ترفع ہے ندامتیاز ہے نہ تکبر پھینیں ہے۔ مولا نامحمہ قاسم صاحب کی کسی لوہار نے دعوت کی اور وفت پر بارش ہونے تکی مولا ناخود کمبل اوڑھ کر پہنچے اور کھانا بھی یہ تھا کہ فقط دال ساگ بھایا تھاوہی بخوشی کھالیا۔ ہماری طرف کے عوام میں بھی بناوٹ نہیں ہے خلوش تو بہت ہے اس طرف کے لوگ تو علماء سے حفور حضور کرکے خطاب کرتے ہیں اور ہماری طرف کے لوگ تو علماء سے حفور حضور کرکے خطاب کرتے ہیں اور ہماری طرف کے لوگ تو تلک اولے ہیں مگر بیداز راہ تحقیر نہیں۔ بلک اس وجہ سے کہ ان کو بناوٹ آتی ہی نہیں عوام علماء سے اس طرح ہو لتے ہیں ۔ اور علما تحل کرتے ہیں اور میں نے میں نے مرف ظاہرا بلک دل ہے بھی برانہیں مانے اور جضور کہنے والے کے اہم برانہیں مانے اور جھن جگہ کے علماء اس قدر تنگ مزاح ہوتے ہیں کہ جناب اور جھنور کہنے والے کے اہم بیس اگر ذرا قلت اوب کا شائبہ و جائے تو کشیدہ ہوجاتے ہیں ۔ ہمادی طرف کے علماء ہیں یہ بات نہیں بین اگر ذرا قلت اوب کا شائبہ و جائے تو کشیدہ ہوجاتے ہیں ۔ ہمادی طرف کے علماء ہیں یہ بات نہیں بلکہ سید جھے ساد بھے ہوتے ہیں اور بعض تو بالکل ہی لیفس ہوتے ہیں ۔

# قصه حضرت گنگوہی بابت سادگی

حضرت گنگوبی ایک وفعہ حدیث کاسبق میں پڑھا رہے تھے۔ ہارش آگئی سب طلباء کتابیں لے کرمکان کے اندر بھا کے مولینا نے کیا کیا کہ سب کی جو تیاں جمع کرر ہے تھے کہ اٹھا بکر لے چلیں لوگوں نے دیکھا کہ رہ حالت ہے تو کٹ گئے ۔ سجان اللّٰنْفس کا توان لوگوں میں شائر بھی نہ تھا۔

# قصهمولا نامظفرحسين صاحب

مولین مظفر سین صاحب (میں نے مولینا کوئیں دیکھا) اپنے معمولات کے ایسے پانید سے کہ تبجد سفریس ہی ناغہ سیون صاحب (میں نے مولینا کوئیں دیکھا) اپنے معمولات کے ایسے پانید سے کہ تبجد مغرب ہی کافر میں ہوا کرتے ہے ہی میں جاتے ہوئے اور ،اورلوگ بھی ساتھ ہوتے تو راستہ میں تبجد پڑھتے کر بہلی کوٹھراتے تبیس اس خیال ہے کہ زفتا کا راستہ کھوٹا ہوگا بلکہ تبجد اس طرح پورا کرتے کہ بہلی ہے آگے بڑھ جاتے اور دور کعت پڑھ لیتے بھرآگے بڑھ جاتے اور دورکعت پڑھ لیتے ای طرح تبجد کو پورا کر لیتے بر بڑھ جاتے اور دورکعت پڑھ لیتے ای طرح تبجد کو پورا کر لیتے ۔ ایک دفعہ ایک بڑھا ہوگا بیتے اس کے حوالہ کرکے رخصت ہونے گئے بڑھا بولا کہ میں نے سنا ہے کہ اس طرف مولوں آگیا ہو جھا سے بر پر کھالیا جب اسکا گاؤں مظفر صین آئے ہوئے ہیں بھے کو بھو تر ہے مولا تا نے فر مایا ہاں وہ بولا کہ اگر کہیں پاس ہوسے تو بھو کوئی مظفر صین آئے ہوئے ہیں گرکیا مظفر صین میرائی تام ہوہ بہت شرمندہ ہوا۔ اور بیرول بیں گرگیا۔ مولا تا خوا بیا نافر مایا چھا اس کے بعد کہا مظفر صین میرائی تام ہوہ وہ بہت شرمندہ ہوا۔ اور بیرول بیں گرگیا۔ مولا تا خوا بیا بیان کا کام میں نے کردیا تو کیا ہوگیا۔ پھروہ نے کہا بھائی شرمندگی اور معذرت کی کیا ہات ہے۔ ایک مسلمان کا کام میں نے کردیا تو کیا ہوگیا۔ پھروہ وہ کہا ہوگیا۔ پھروہ کے کہا بھائی شرمندگی اور معذرت کی کیا ہات ہے۔ ایک مسلمان کا کام میں نے کردیا تو کیا ہوگیا۔ پھروہ

#### مولا نامظفرحسين صاحب كاايك اورقصه

ایک قعب بذولی ہے ایک وفد موالا ناو ہاں کی سرائے میں ٹھیرے برابر میں ایک بنیا مع اپنے لا کے کے ٹھیرا ہوا تھا۔ اور لڑے کے ہاتھ میں سونے کے لڑے ہے۔ موالا نا ہے اس کی بات چیت ہوتی رہی جیسا کہ سفر میں ساوت ہے کہ مسافر آئیں میں بات چیت کیا کرتے ہیں۔ اس نے بو تھا میاں بی کہا ل جاؤ گئے۔ موالا نا نے سب بتا دیا کہ فلال جگہ اور فلال راستہ ہاؤ نگا۔ اس کے بعد مولا نا تہد پڑھ کر روانہ ہوگئے۔ اس لڑے کے ہاتھ میں ہے کی نے کڑے اتار لئے بنیا اٹھا تو و کھا کڑے ندار دہیں بس اسکی تو روح فائو و کھا کڑے ہوئی ہیں جی ہے کہی نہیں ہیں جن سے رات بات چیت ہور ہی تھی۔ اسے کہا ہونہ ہووہ تی ہے گئے اور وہ میاں جی بھی نہیں ہیں جن سے رات بات چیت ہور ہی تھی۔ اسے کہا ہونہ ہوا تا اس کو ل تھگ تھا وہ سیدھا اس راستہ پر روانہ ہوا جس پر مولا نا نے جانیکا ارادہ بیان کیا تھا۔ نہاں تک کہموالا نا اس کول گئے۔ بس کینچتے ہی اس نے ایک وجول رسید کی۔ مولا نا نے کہا کیا ہو ہے؟ کیا ہو چھتا ہے۔ کیا ہے۔ لاگڑے کہاں ہیں؟

موالا تا نے کہا بھائی میں نے تیرے کڑے بھی لئے۔ کہا ان باتوں سے کیا چیوٹ جائے گا۔ میں بجھے تھانہ بے چلونگا۔ کہا کھ عذر نہیں میں تھانہ بھی چلا چلونگا۔ عرض وہ موالا تا کو بکڑتے ہوئے تھانہ کے تھانہ میں بہنچا اتفا قاتھا نیدار موالا تا کا بڑا معتقد تھا اس نے ویکھا کہ موالا تا آرہے میں کھڑا ہوگیا اور وور سے ہی آلیا ہے ویکھ کر بنے کے ہوش خطا ہو گئے کہ بہتو کوئی بڑے شخص معلوم ہوتے ہیں اور ڈرا کہ اب جوتے بڑی سے گئے کوئی بڑی کے مرمولا نااس سے کہتے ہیں بھاگ جا بھاگ جا کھنہ کے گا۔

نقانیدار نے مولا نا ہے بوچھامیکون تھا کہاتم اسے بچھ نہ کہوجانے دوائکی چیز کھوئی گئے۔اس کی حلائی میں آیا تھا۔ دیکھئے کیا بے نفسی ہے۔ لطف سے کہ نراعفونی نبیس بلکہ مولینا اس کے احسان مند بھی ہوئے۔ چنانچیفر مایا کرتے بینی اور میرے ہاتھ ہوا۔ جب لوگ مصافحہ کرتے ہیں اور میرے ہاتھ ہیر جو ہے۔ چنانچیفر مایا کرتے بین تو میں نفس ہے کہتا ہوں تو وہی تو ہے جس کے ایک بنے منے دھول لگائی تھی بس اس سے جنب نہیں ہوتا۔

### مولا نامحر یعقو ب صاحب کا قصہ بابت بے سی

حسن سواد نا محمد لیقو ب صاحب این تمام جمع میں خوش ہوشاک نازک مزاج نازک بدن سے اور حسین بھی ایسے بیچے کہ معلوم ہوتا تھا شخرادہ ہیں ان کی حکایت ہے کہ موضع املیا کے ایک شخص نے موالا تا کی مع طالب علموں کے آموں کی دعوت کی ۔ وہ گاؤں دیو بند ہے تین کوس ہے۔ سواری بھی نہیں لایا ۔ موالا تا کی مع طالب علموں کے آموں کی دعوت کی ۔ وہ گاؤں دیو بند ہے تین کوس ہے۔ سواری بھی نہیں لایا ۔ موالا تا مع وفقاء کے بیدل گئے ۔ اور وہاں آم کھائے ۔ جب چلنے گئے تواس نے بہت ہے آم گھر لیجا نے کسلے وے اور بزتمیزی ہیری کدائے بہتی نے کہاں کو لیتے جائے ہے۔ مولا نا کا حصہ بھی اور وں ہے زیادہ بی دیا گئیا۔ سب اپنے اپنے آم کیٹر ہے میں بائدہ کر کو لیتے جائے۔ مولا نا کا حصہ بھی اور وں ہے زیادہ بی دیا گئیا۔ سب اپنے اپنے آم کیٹر ہے میں بائدہ کر میلے مولا نا ہوں کی بہت زیادہ تھی ۔ تو دوسری طرف لے لیا جگر تھی دور بار بار کروٹیس بدلتے بہاں تک کہ جب دیو بند بہتے تو ہا تھی بہت زیادہ تھی کہ مولا نا کو دونوں طرف کیا اور وہ سے بان اور فرماتے ہیں کہ بھائی بیز کیب پہلے ہے بچھ میں نہ آئی آس وقت صالت بیتی کہ مولا نا کو دونوں طرف سے بازار میں سلام ہور ہے تھے اور مولا نا جواب دیتے جائے تھے اور اس حالت میں مولا نا کو ذرا بھی تنین نیوں نہ مور ہے تھے اور مولا نا جواب دیتے جائے تھے اور اس حالت میں مولا نا کو ذرا بھی مرحوم تھائوی ہے جوائی نہ مان طالب علمی کرتے تھے سائے۔ تھے سائے مولوی ظفر احمد صاحب مرحوم تھائوی ہے جوائی زمانہ میں دیاں طالب علمی کرتے تھے سائے۔

#### مولا نامحمودحسن صاحب كاقصه بابت تواضع

ای طرح دعترت مولایا محود حسن صاحب کاقصہ ہے کہ مرادا آباد مدرسہ کے جلہ جس گئے تنے لوگوں نے مدانا الوگوں نے مدانا کھڑے موزا کیلئے اصرار کیا (مولایا وعظ سے بچتے تنے )عذر کیا کہ جھے عادت نیس گر لوگوں نے مدانا کہ شرعوں نا کھڑے مور کا اور اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ایک مشہور عالم تنے وہ کھڑے کا ترجمہ یہ کیا کہ ایک مشہور عالم تنے وہ کھڑے مدینا اور جس کور جمہ بھی مسلح کر ناندا تے اس کو وعظ کہنا جا ترنہیں ۔ بس مولا نافورائی بیشے گئے اور کہا ہیں جمہ ناملا ہے اور جس کور جمہ بھی مسلح کر ناندا تے اس کو وعظ کہنا جا ترنہیں ۔ بس مولا نافورائی بیشے گئے اور کہا ہیں جمہ کی کے وعظ کی لیافت نہیں ہے

بیکس قدرمشکل بات ہاور بعد میں مولا ناان کے پاس آئے اور بو تھا کیا غلظی ہوئی کہااشد کاتر جمداضر ہے نہ کہ اُتقل ۔ مولا نانے کہا حدیث کیفیت وجی میں بھی پیلفظ ہے۔ ویسا تبسنسی احسانیا کے مسلم اللہ ہوں وھواشد ھاعلی وہاں اضر کا ترجمہ کیے ہے گا۔ بس ان عالم صاحب کی سے عالت کہ رنگ فتی تھا اور سرے پیرتک عرق میں ڈو ہے ہوئے تھے (بیقصہ مولوی مرتفے حسین صاحب کی زبانی ہے) زبانی ہے)

#### مولوي محمودحسن صاحب كاايك اورقصه بابت تواضع

ایک دکایت مولا نا کی خود میری دیکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ مولا نا ہمارے مدرسہ جامع العلوم
کا نپور میں جلسہ دستار بندی ہیں تشریف لائے میں نے وعظ کیلئے عرض کیا۔ فرمایا جھے وعظ کہنائہیں آتا۔
میں نے کہا حضرت وعظ تو کہنا ہی پڑیگا۔ فرمایا تمھارے وعظ سے لوگ مانوس ہیں اور بسند کرتے ہیں تمھارا
وعظ ہوتا مناسب ہے ، اور میرے بیان سے لوگ خوش نہ ہوں کے اور اس سے میرا کی نہیں جائےگا۔ تمہاری
اہانت ہوگی کہ ان کے استادا سے بے علم ہیں۔ میں نے عرض کیا نہیں حضرت اس سے ہمادا افخر ہوگا۔ کہ ان
کے استادا نیے ہیں۔

فرمایا ہاں اس طرح فخر ہوگا۔ کہ لوگ کہیں گے بیا ستاد ہے بھی بڑھ گئے خرض مولا تانے وعظ کو منظور فرمالیا اور بیان شروع ہوا۔ مولا تاکا علم سجان الله بھر مجمع طلباء وعلماء کا مولا تاکی طبیعت کھلی ہوئی ہتی اور مضابین عالیہ بیان ہورہ سے تھے استنے میں موالا نالطف الله صاحب علی گذھی تشریف لے آئے۔ پس ایک دم مولا تا بیٹھ گئے اور وعظ قطع کر دیا۔ مولوی فخر الحسن صاحب نے دوسرے وقت دریا انت کیا کہ یہ بات کیا تھی فرمایا اس وقت مجھ کو خیال ہوا کہ اب وقت ہے مضامین کا یہ بھی دیکھیں کہ علم کیا چیز ہے تو اس طرح سے وعظ میں خلوص ندر ہا۔ میں نے قطع کر دیا۔ سبحان الله بیلوگ کیسے بے فئس ہیں۔

### راحت رسانی بی ادب ہے

بعض لوگ حدے زیادہ تبذیب اورادب کابرتاؤ کرتے ہیں اس پر فرمایا حضرت والا نے کہ اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا حضرت میتو آپ کے اخلاق ہیں۔ مگر خادموں کو تر تہذیب اورادب بی جائے۔ فرمایا راحت رسانی مقدم ہے ادب پر بھی ادب ہے۔

#### د یوبندیوں کے اخلاق

علماء كے اخلاق كاذكر بواتو فر مايا بمارى طرف كے علماء كوئ تعالى نے برے اخلاق ديتے ہيں

اور ایک سے آبگی زیادہ بیں اس مجمع میں تواضع میں سب سے زیادہ مولانا قاسم صاحب مشہور ہے۔ گر مولانا محد یعقوب صاحب کا بھی ایک بجیب قصہ ہے کہ ایک دفعہ تنم سے ناخوش ہو کرخفا ہو کرنا تو تہ جانے میں سواری نہلی ناتو تہ کا آبک دھو بی سلام کرنے آیا جو گدھے بھی ساتھ لایا تھا وہ گدھا فا نظا اور ان پرکتابیں لا دکرخود بھی ان کے ہمراہ کہیں سواری کہیں بیادہ چل دیئے۔

## تیز مزاجی اور چیز ہے اور کبراور

(تیزی اور چیز ہے اور کبراور مولانا تیز مزان تو بہت تھے ہر شخص مولانا سے ڈر تا تھا گر کبر جھو بھی نہیں گیا تھا دیکھے کبر ہوتا تو ایسا کیوں کرتے یہ ہمارے مولانا کی حالت تھی۔ان حضرات میں اخلاق رگ ویے میں سرایت کئے ہوئے تھے تو اضع کرتے تو بلااس وسوسہ کے کہ ہم میں تو اضع ہے۔نہ بناوٹ اور تکلف سے بلکہ یہ اخلاق ان کی جبلت ہی میں واغل تھے کہ ان سے ان کے خلاف قصدے بھی ہونا مشکل تھا۔

### اختلاف نفسانيت اورتر فع سے ہوتا ہے

میں وجہ ہے کہ ان میں آپس میں اختلاف نہ تھا کیونکہ اختلاف ہمیشہ نفسانیت اور ترفع ہے ہوا کرتا ہے۔ اور اس سے ان حضرات کومس بھی نہ تھا۔ نہ آجکل کے لوگوں کی طرح کہ آگر کسی میں کچھ اطلاق ہیں جسی تو بنائے ہوئے میں تو بنائے ہوئے میں تو بنائے ہوئے میں وجہ ہے کہ جب کوئی موقعہ پڑتا ہے تو سب ندار وہ وجاتے ہیں۔ اور جبلت اصلیہ کا ظہور ہوئے گئا ہے۔ و کی لیجے ذوا، ذرا بات پر ہم میں اختلاف ہوجاتا ہے۔

#### ۱۲ مادة اختلاف بدترين عيب

فرنایاطبائع بین تفرد کا مادہ بدترین عیوب ہے عوام تو عوام میں تجربہ کی بات کہتا ہوں کہ علیمدہ ہو جو جانا علیاء سے برڈوں کے لئے بھی براہے۔خود زائی ہے آ دئی السی غلطیوں میں پڑتا ہے۔جو قابل معنحکہ ہوتی میں اجھے اجھوں کود کچھے لیے ہے۔ جہاں ان میں خود میں اورخو درائی آئی اور عقل وصلاح رخصت ہوئی کشف میر مدارر کھنا غلطی ہے

ایک بردی جگه دیکھا که و ہاں اس تفرد کی بدولت کشف کا ایسااعتبار ہوا ہے کہ ہرکام کشف پر

ہوتا ہے جی کے غرال ونصب ملاز مین اور تر تی و تنزل وغیرہ بھی حدیث میں ہے۔ ان السب طان یہا خذ المقا صیدہ اور یہ عقاد کر گئف کے گولوگ اس کو کمال جمھے جیں کہ جرکام باذن البی ہوتا ہے۔ گرکشف کمھی شیطانی بھی تو ہوتا ہے اس کو امرالہی سمجھ لیما کس ورجہ کی خلطی ہے۔ ایک ذی علم اور مستنز شخص ہے ایسا ہونا بخت تعجب کی ہات ہے۔ یہ اس خود رائی اور آغرد کے نتائج میں ہے۔ بھلاکس پر اظمینان کیا جائے۔ اس واسطے حدیث میں آیا ہے کہ مردوں کا اتباع کرو۔ کیونکہ ذیدہ آوی کی طرف سے فتنہ کی طرف سے اظمینان نہیں ہوتا

د بو بند بول میں اتقاء محد شیت تفقه علم سب ہے

یوں دیکھاہے ("کواس پرکوئی دلیل قطعی تو نہیں ہے گرتیجے ہے ) کہ بے غبارا گر ہے تو رہاری اس جمع القامحد عیت تفقیعلم دغیرہ ماشاءاللہ سب اس مجمع میں موجود ہیں۔

# موضع اختلاف میں احوط بیمل بہتر ہے۔

قرمایا موقعہ اختلاف میں احوط برحتی الامکان عمل کرنا بہتر ہے۔مثلاً مس مراء ہے بعد حدراً عن الاختلاف تجدید وضوبہتر ہے اس پر ہو چھا گیا کہ اگر مقندی شافعی ہوں اورامام منفی ہوتو اسکومس مراء قے بعد وضوکرنا جا ہے۔ تو کیااس صورت میں ترک تقلید جائز ہوگا۔

#### ٢٩صفره ١٣٣٥ ه دوز سه شنبه

# روانگی بجانب الهٰ آباد

شب سہ شغبہ مغرب کی نماز مئو ہیں ہوئی اور تجویز ہوئی کہ کھانے اور نماز عشاء ہے فراغت پاکر ؤراد ریکوسور ہیں اور ایجے شب کی گاڑی ہے اللہ آبا دروانہ ہوں۔عشاء میں مجتمع بہت تھا۔ بعداس کے جلدی کے ساتھ زائزین ہے رخصت ہوکر تھوڑی دیڑا رام فر مایا۔اور ریل کے وقت اُٹیشن پر پہنچ۔ ا ما مہت کرے تو تنظیب قلوب مومنین کیلئے

ریل میں بیٹھ بیٹھ بیٹھ امامت کا ذکر ہوا کہ اس سے بچنا بہتر ہے کیونکہ بچھ نہ بچھ تھے۔ بیدا ہوتا ہے بی فرمایا مولا نامحد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ اپنے آپ کوستی سمجھ کرامامت نہرے بلکہ تعلیب قلوب مومنین کے لئے کرنے کہ چندا آ دمی امام بناتے ہیں ان کے کہنے کی تھیل کرتا ہوں۔

#### آيت اتامرون الناس كامطلب

نیز قبل روانگی ریل ایک شخص نے سوال کیا کہ آیت اتساه سرون النساس بدالبو و تنسون انسفسکم کامطلب کیا ہے اس ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جسکتا ہے اعمال درست نہ ہول اسکود وسرول کو ہمی تھیے تہ کہ کی تھیے تہ کہ کی تاریخ اس کے فرمایا ہے ہیں بلکہ مطلب بیہ ہے کہ آمر بالبر کو نائی نشس نہ ہوتا چاہے در ندا مر بالبر ضرور کی چیز ہے اور پیکھ نے کہ فیق اس سے ضرور ہوتا ہے سامع کو تو ہوتا ہی ہے آمر کو بھی ہوتا ہے میرا تجربہ ہے کہ جس بات کی بیل اپنے آپ بیل کسر باتا ہوں اس کا وعظ کہد دینا ہوں اس اس دن سے وہ کام شروع ہوجا تا ہے۔ کیونکہ شرم آئی ہے کہ جس لوگول کو اس کی تعلیم کر چکا ہوں اور میں اس سے حالی کام شروع ہوجا تا ہے۔ کیونکہ شرم آئی ہے کہ جس لوگول کو اس کی تعلیم کر چکا ہوں اور میں اس سے حالی ہوں۔ اس جو اس سے جول سے جول ہوگا ہوں اور میں اس سے حالی کی گاڑی مسافروں سے بھری ہوئی تھی ۔ حضرت والا کے لئے ایک بینچ پر جودو، دو در جوں کے درمیان میں تھی کی گاڑی مسافروں سے بھری ہوئی تھی ۔ حضرت والا کے لئے ایک بینچ پر جودو، دو در جوں کے درمیان میں تھی لیک ہوئے کی جو تھی تو اس میں تو قبر کا لطف آتا ہوگا۔ سے کی مقر فر بایا مجھ سے تو اس پر بھی نہ لیا جائے اس میں تو قبر کا لطف آتا ہوگا۔ سے کی مقر کی باتی کی مقر نہا ہوں وقت ہو کہ گیا تی کہ میں نہ بارس کے انگری تیادی اور وقت نہایت میں خوا یا ہوگا۔ اور بائی بھی نہ بایت شونڈ امل اس سے سے نے وضو کیا ۔ کی مقر کیا وہ بارس سے نہ خوکیا ۔ کی مقر کیا ہوں وقت ملا۔ اور وقت نہایت مور تھا۔ اور بائی بھی نہ بایت شونڈ امل اس سے سے وضو کیا ۔ کو فرکیا ،

گاڑی تقریباسب خالی ہوگئی۔ اس وقت حضرت کے ساتھ ہم جار خدام تھے۔ احقر اور مولوی عبد الغنی سا حب اور مولوی عبد الغنی سا حب اور مولوی عبد الغنی سا حب اور مولوی گئے اخر صا حب اور خواجہ عزیز الحسن صا حب قبلہ کی ست با کمیں جانب کو قریب ہے درجہ سے مخرف تھی۔ جماعت کے لئے یہ تجویز ہوئی کہ درمیان کے ایک درجہ میں دونوں بنجوں کے درمیان میں حضرت والا کھڑے۔ جموعا کمیں اور دوائی، با کمیں ہر درجہ میں ایک ایک مقتدی کھڑ اہوجائے۔

احقر نے عرض کیا جب حفرت در میان میں ہیں اور قبلہ بائیں جانب کو مخرف ہے وہ مقال کا اس کے درجول میں کھڑے ہوں گے وہ امام ہے آگے ہول گے ۔ قرمایا آگے کیے ہوں گے میں ہیں تو آگے کھڑ اہوں۔ احقر نے عرض کیا میرئی بھی میں ہیں آتا کہ حفرت مقالہ یون ہے آگے کیے دہیں میں تو آگے کھڑ اہوں۔ احقر نے عرض کیا میرئی بھی میں ہیں آتا کہ حفرت مقالہ یون ہے آگے کیے دہیں گئے وہ نی طرف والول سے تو بیٹ ک آگے جی فر مایا سب سے بائیں درجہ میں ہوجاؤں تا کہ سب اوگ چی رہیں ۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔ اوراس طرح جماعت ہوئی کہ سب سے بائیں درجہ میں حضرت والا تھے اور حضرت کی بائیں طرف ای درجہ میں ایک مقالہ کی اور دانی طرف کے درجہ میں کچڑ تھی۔ ای کو چھوڑ کر اس سے دا ہے درجہ میں دوجہ میں ایک مقالہ کی اس کے درجہ میں دومقالہ کی اور دانی طرف کے درجہ میں دومقالہ کی اور دانی طرف کے درجہ میں دومقالہ کی اور دانی مقالہ کی تقالہ کی تعالیا کے درجہ میں دومقالہ کی اور دانی مقالہ کی مقالہ کی مقالہ کی مقالہ کی مقالہ کی درجہ میں دومقالہ کی اور دانی مقالہ کی دوجہ میں دومقالہ کی دو دوجہ میں دومقالہ کی اور دانی طرف کی مقالہ کی مقالہ کی دوجہ میں دومقالہ کی دوجہ میں دو دوجہ میں دومقالہ کی دوجہ میں دومقالہ کی دوجہ میں دومقالہ کی دوجہ میں دومقالہ کی دوجہ میں دوجہ میں دومقالہ کی دوجہ میں دوجہ میں دومقالہ کی دوجہ میں دو دوجہ میں دومقالہ کی دومقالہ کی دوجہ

## ریل گاڑی مکان واحد کے حکم میں ہے

فرمایا حضرت والانے ریل گاڑی مکان واحد کے تھم میں ہے تمام گاڑی میں اقتد اوسی ہوسکتی ہوسکتی ہے۔ بنجوں کے بنج میں کھڑے ہو ہیں وقت ہے۔ بنجوں کے بنج میں کھڑے ہو اور بحدہ دب کر بنج کے بنج کو کیا۔اس اہتمام وغیرہ میں وقت قریب بنگ ہونے کے آگیا تھا۔اس واسطے سرف معوذ تمن پڑھیں بعد تماز حصرت والا اپنی منزل پڑھتے رہے اور خدام اپنے اپنے اور اد میں مشغول رہے۔

### جائے نماز میں قرآن شریف کولیشنا

مولوی محداختر صاحب نے بوجھا کہ جائے نماز میں قرآن تریف کولیٹ کردکھ دیا جائے تو کیما ہے فرمایا جائز تو ہے مگر جائے نماز بیرر کھنے کی جیز ہے۔ اس میں قرآن تریف کولیٹنا سوءادب تو ضرور ہے۔ بوجھا گیا۔ قران تریف کے او پراورکوئی کتاب رکھنا کیما ہے۔ فرمایا یہ بھی سوءادب ہے الآ نکہ قرآن تریف کی حفاظت کی غرض ہے ہو۔

اس سفر میں حضرت والانے چنداو ویات بھی ساتھ لے لی تھیں اور ان کا اہتمام احقرنے ایے

قرمہ لیا تھا تیج کو کشنہ طاہ اور دواء الممسک معتدل اور ماء اللهم نوش فرباتے تھے اور شام کو جواہر مہرہ اور مجون ( احقر نے ایک روز عرض کیا کہ مجون لبوب بمیر میں تفسیب گاؤ داخل ہے حضرت کو اس کی اطلاع ہے یا تہیں فرمایا ججے معلوم ہے اور بیس نے ان صاحب ہے جضوں سے بنایا ہے دریا شت کرلیا ہے امیں ڈالی نبیس ٹی ہے۔ اور ، اور بھی کوئی تا جائز چیز نبیس ڈالی ٹی ہے۔ ) لبوب کمیر جسب معمول احقر نے صبح کی دوا پیش کی اور عرض کیا ہے دواء المسک س نے بنائی ہے نہایت اعلی درجہ کی ہے۔ فرمایا ہے آئی مولوی صاحب میں جو بھی ہے جیت شل بیعت کے رکھتے جی اور میرے شاگر دبھی ہیں۔ شاگر دی کا تعلق عجیب صاحب میں جو بھی ہے جیت شل بیعت کے رکھتے جی اور میرے شاگر دبھی ہیں۔ شاگر دی کا تعلق عجیب ہے۔ اور اور مرید میں آئی ہے تھوب کھنے کو آ دمی گوار انہیں کرتا۔ سے بہوتا ہے۔ شاگر داور مرید میں تکور اور نہیں کرتا۔ سے بہوتا ہے۔ شاگر داور مرید میں تکور ایکن بین تا تم تا بنی مندھ میں آگے ہے۔

# ہندوستان میں اغبیاء پہم السلام کے مزار

فرمایا کہ بندوستان میں بھی بعض انبیاء علیم السلام سے مزار ہیں۔ براس ایک جگدہ انبالہ سے آگے بنجارہ کی سرائے انبیش سے از کروہاں ایک احاطہ ہاس میں مزار ہیں نشان کل قبروں کے نہیں ہیں۔ دعفرت مجدوصا حب کو مشوف بواکہ یہاں انبیا ہائیم السلام نے مزار ہیں۔ ہم بھی مولا تار فیع اللہ بین صاحب مرحوم (مہتم مدرسد دیو بند) کے ساتھ گئے تیے موالا تانے مراقبہ کیا۔ ان دخترات کی ارواح سے ملا قات ہوئی گئتی میں تیرو دعفرات ہیں ان میں ایک باپ جئے بھی ہیں۔ باپ کا نام دخترت ابراہیم ہوا کا نام دخترت ابراہیم رافبہ کا نام مذر ہے۔ ( ندمعلوم بالضاو ہے یا بالذال ) مولا تانے ان کی بحث کا زمانہ یو تھا تو ایک رافبہ کر کن میں بھول گیا (بہریا و آیا دائہ کر کن رافبہ کر کن اور کرمایا دخترت والا نے بینا م ہیں بھول گیا (بہریا و آیا دائہ کرکن رافبہ کرکن کیا آبوں نے دولا نام میں بھول گیا دبیر یاد آیا مربیدے بیال کیا انہوں نے مولا تاکے داماد صنا حب بیان کیا۔ اور داماد صاحب نے بچھ سے بیان کیا۔ اور داماد صاحب نے بچھ سے بیان کیا النہوں نے مولا تاکہ داماد صنا حب بیان کیا۔ اور داماد صاحب نے بچھ سے بیان کیا۔ اور داماد کا تام ضیا والحق ہے۔

سلوک میں جارچیزیں ضروری ہیں مگران میں سے دوآ جکل متر وک ہیں فرمایاسلوک میں جارچیزیں ضروری ہیں۔ قلت طعام اور قلت منام ،اور قلت کلام اور قلت

# مولود شريف كاستحسن طريقه - حكايت

بیان فرمائی کہ کانپور میں ایک رئیس میرٹھ کے باشندے تھے۔ وہ وہاں نہر کے ڈپٹی مجسٹریٹ بھی تھے و ذمولو وشریف کیا کرتے تھے ایک دفعہ انہوں نے جھے۔۔ ہواو وشریف پڑھوا تا جایا۔ میں نے عذر کیا کہ نگان ہے۔ یہ جواب ان کے پاس پہنیا تو لوگوں نے کہا یہ حیلہ ہے۔اصل میں ان کومولو وشریف میں کلام ہے۔ کہتے ہیں کدائ بیش خرابیاں ہیں۔

انہوں نے کہلا بھیجا کہ اگراپیا ہے کہ آپ محض مفاسد کی وجہ ہے منع کرتے ہیں تو ان کوحذ ف کر کے نفس مولود بڑھ دینجئے ۔ میں نے جواب دیاوہ مفاسد دوقتم کی باغیں میں ایک وہ جو تعلق بیان کنندہ کے ہیں اور ایک وہ جومتعلق جلسہ کنندہ کے ہیں۔میرے متعلق جو باتیں ہیں ( بعنی تھیج روایات وغیرہ ) ا نکاانظام میں کرلوں گا۔اوردوسری میم کاانظام آپ کرلیں ان میں سے ایک بیابھی ہے کہ شیرنی تضیم نہ ہو۔انہوں نے مان لیا۔حالا نکہ بندرہ رویہ کی مٹھائی منگا چکے تھے میرے یاس کہلا بھیجا کہ اچھا ہم مٹھائی ندبالیں کے مجھے خربل کئ تھی کے مطانی آ بھی ہے ) خیال ہوا کہ آجانے کے بعدند بانٹمامشکل ہے ایسانہ ہو کہ مواود شریق پڑھوالیں اور بعد میں او پڑ کے نوگ مٹھائی بانٹ دیں۔اس وقت میں کیا کراونگا اس واسط میں نے کہلا بھیجا کہ جیجے اس کا اطمینان جب ہوسکتا ہے کہ مٹھائی کومقفل کر دیا جائے اور بنجی کسی معتبر آ دی کود ہے دی جائے۔ انہوں نے پیٹی کیا میر ہے ہی ایک معتمد دوست کو کنجی حوالہ کر دی۔ میں نے بعد مغرب عشاءتك بيان كيااوركوني امرمنكر نبين موا\_

عنوان مولود شریف ہی کا تھا۔مٹھائی مجی تقسیم نہیں ہوئی۔ بیا کیک نی تئم کا مولود شریف ہوا ان اوگوں کی زبانیں بند ہوگئیں جو کہتے تھے کہ بیادگ نفس مواود ہی کے منکر ہیں صبح کو میں نے کہلا بھیجا کہ وہ مٹھائی اب تقلیم کردیں جو جواشخاص مجلس میں آئے تھے ان کے مکانوں پر بھیج دیں اور زیادہ حصہ مساکین کودیں۔ادراس کا نواب حضور آفیانی کی بارگاہ میں بیش کردیں۔وہ ایسے بھے دارشخص بیتے کہنے لگئے۔جبکہ مناکین کودینے ہے تواب ہوگا تو کل مٹھانی مساکین ہی کو کیوں شددیدیجائے بس محلّہ کے مساکین کو سب مشانی ویدی تقی حتی که بیان کنندگان کا حصه بھی نہیں بھیجا۔

#### جزولا يتجزى كاثبوت

فرمایا مولانا محمد قاسم صاحب نے رامپورانغانان میں وعظ کہاائی میں جزولا بیخزی کا ثبوت ویا افاد او قعیت المواقعة لیس لوقعتها کا ذبیة اور علی الاعلان کہا کہ میں محقول کے تمام مسائل کونفیایا اثبا تا قرآن شریف ہے تکال سکتا ہوں مولانا کاعلم لدنی تھا اور میرا خیال بیہ ہے کہ مولان میں جیب کے ساتھ ذکاوت بھی عالم بیت ہے کہ اس ہے ہارے بھی عالم بیت کے ساتھ ذکاوت بھی عالم بیت کے اس سے ہمارے بھی کا کوئی آدی کم اتفاق کریگا۔

## مولا نامحمة قاسم صاحب كاعلم \_اورائكے اوصاف

مولانا میں تقالی نے بہت سے اوصاف جمع کروئے تھے شرگیں ایسے تھے کہ نکاح کے بعد کسی نے شک جنابت کرتے ہیں و یکھا۔ سرد سے مردموسم میں بھی قصید سے باہر جا کرتالاب میں نہائے تھے۔ مولانا محمد یعقو ب صاحب سے کسی نے میرے سامنے بوچھا کہ مولانا کو یہ کمالات کس طرح جاصل ہوئے ۔ فر بایا کئی سب جمع ہوگئے۔ مولانا میں یہ کمالات کی جا ہوجانے کے ایک خلقة مرائ کا معتدل ہونا کی کہ کوئکہ حسب سنت اللہ اعتدال مراج سے نفس کامل فائض ہوتا ہے۔ دوسرے استا دان کو کامل ملے جسے مولانا مملوک علی صاحب کہ ہرفن کے مقتل اور طرز تعلیم میں بے مثل ہے۔ تیسرے بیرکامل سے ۔ چو تھے قدرتی طور پر مولانا میں اوب بہت تھا۔ اور جننا اوب زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی فیضان زیادہ ہوتا ہے۔ اور پانچویں تھے۔ کیسے نفسان زیادہ ہوتا ہے۔ اور پانچویں تھے۔ کیسے میں اوب بہت تھا۔ اور جننا اوب زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی فیضان زیادہ ہوتا ہے۔ اور پانچویں تھے۔ کیسے کامل تھا۔ اور پانچویں تھے کامل تھا۔ اور پانچویں تھے کامل تھا۔ اور پانچویں تھی ندائے تھا۔ اور پانچویں تھی ندائے تھی نیشان نا اوب تھا۔ اور پانچویں تھی ندائے تھی نیشان نا ہوتا ہے۔ اور پانچویں تھی ندائے تھا۔ اور بھتا اوب نیسے والے برندیوں سے بھی ندائے تھی نیسان نا بھی نیسان نا اوب تھی ندائے تھی ندائے تھی نا اوب تھی نوالے برندیوں سے بھی ندائے تھی ندائے تھی نوالے برندیوں سے بھی ندائے تھا۔

### مولا نامحد قاسم صاحب كاأيك قصد بابت تواضع مهما نداري

شھسکہ ایک مقام ہے وہاں کے ایک برزگ مولانا محرقاتم صاحب کے یہاں آئے وہ اہل ساع میں سے بنے مگر دوکان دارنہ تھے۔ مولانا نے فوراً ایک روبید بنذرکیا اور خدام سے کہدیا کہ بدعت کا ذکر مطلق ندکرنا۔ کیونکہ مہمان کورنج ہوگا جب کھانے کا وقت ہوا تو کھانا شاہ صاحب کو خدام سے تھلوایا اورائے سائیسوں کوخود کھلایا (ان کے سائیس بھنگی تھے) جلتے وقت شاہ صاحب نے فرمایا کہ درویش آب بی ہیں اور ہم تو محض نقال ہی ہیں۔

بیقصدمولانا گنگوہی نے ساتو فرمایا کہ چھاتیں کیامین وقر اھل بدعة فقد اعمان علمی هدم الاسلام حدیث ہے کئی نے بیمقولہ حفرت کاوباں جانقل کیا تو مولانا نے کہا۔ بیتو بدعتی

میں حضور اللہ نے تو وفد بی اُقیف کا جو کہ کا فرتھا اکرام کیا چربہ جواب جب حضرت گنگوہی نے سنا۔
فرمایا غور نہیں فرمایا مولائے اکرام کا فرے فتنہ نہیں ہوتا۔ اوراکرام بدعتی سے فتنہ ہوتا ہے۔ بھراس شخص نے بیخرمولانا کو پہنچائی تو اس کو ڈانٹ دیا اور کہا جا و تہہیں کیا پڑی ہے باہمی تعلقات تھے ان حضرات کا وروہ شان علم تھی۔ باہم علمی اختلاف رہا اور جب وہ بڑ ہے لگا۔ فورا اس کوروگ دیا مولانا گنگوہی پر نشتیند یہ کا شان عالب تھی اور مولانا پر چشتیت اور بھی چشتیت۔ حضرت عاجی صاحب می نالب تھی۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا اور حضرت میں اعتدال ہے فر بایا کیا کی چینیں ۔ بھر فر بایا کیا کی چینیں ۔ بھر فر بایا کیا کی چینیں ۔ بھر فر بایا کیا کی خوابہ صاحب نے عرض کیا اور حضرت میں اعتدال ہے فر بایا کیا کی چینیں ۔ بھر فر بایا کیا کی خوابہ صاحب نے عرض کیا اور حضرت میں اعتدال ہے فر بایا کیا کی جینیں ۔ بھر فر بایا کیا کی خوابہ میں ہوتا ہے ۔ مگر الحمد للہ بھم نے اہل کمال کو دیکھا تو ہے اور اب بھی ان کے قائم مقام حضرات فیس بیں ہے۔

چونکه شد خورشید دمارا کرد داخ این جاره نبود برمقامش از جراغ این بخش مناخرین منفذ مین سے افضل ہیں

#### حضرت عاجی صاحب کے بعض حالات

حفرت حاجی صاحب کووہ حالات تن تعالی نے دیئے تھے کہ نظیر ملنامشکل ہے اور حضرت کے حالات شروع ہی ہے عالی تھے۔ حضرت جوانی میں ہندوستان سے تشریف لے گئے۔ ای زیاند میں حضرت کی شہرت امراء اور غرباء اور بیگات تک میں ہو چکی تھی ذلک فیصل اللہ یو تیہ من یشاء حالا تک مالات زائد ننے۔ تک محافظ ضامن علی صاحب وغیرہ حضرت کے محاصرین میں ہوئی بعض کمالات زائد ننے۔

ان جفزات کے سامنے حفزت ہے کرامٹیں بھی صادر ہوئی تھیں۔ ایک دفعہ حفزت کے یہال مہمان بہت ہے۔ آگئے کھاتا کم تھا۔ حفزت نے ابنارو مال بھیجد یا کداس کو کھانے پر ڈھا تک دو۔

کھانے میں ایسی برکت ہوئی کے بہت نے کھالیا۔ اور نے بھی رہا۔ یہ کرامت تو کمال ہے ہی۔ دو مراکمال دو کھے کے حضرت حافظ صاحب کو خبر ہوئی تو لیطور اعتراض فرمایا کہ اب کیا ہے آپکا رو مال سلامت جا ۔

اب قبط تو کیوں ہی پڑنے لگا۔ اور انقاص رزق میں جو تحسیں ہیں اب وہ سب معطل ہوجا نیں و و حضرت بہت شرمندہ ہوئے اور فرمایا کہ واقعی خطا ہوئی ۔ تو برکرتا ہوئی۔ بھراییا نہ ہوگا ہو ہے کمال کے جس کو لوگ کمال سیجھے ہیں وہ ان کے نزویک تو برکے نے کے لائق ہے حافظ صاحب بھی بڑے شخص سے حافظ صاحب کا ایک مقولہ ہے جسکو حضرت گنگوہی نے بے صدید بیند کیا وہ یہ کہ ذکر ہوا کہ بھی بڑے شخص سے حافظ صاحب کا ایک مقولہ ہے جسکو حضرت گنگوہی نے بے صدید نیند کیا وہ یہ کہ ذکر ہوا کہ بھی بڑے شخص سے دیادہ کو لئے اس کے دول میں اللہ کئے۔ اس پر حافظ صاحب فرماتے ہیں ہمیں تو طریقہ ء سنت نیادہ بہند ہے کہ اول میں ایک دفتہ بھی اور مافظ میں اور حافظ صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ذکر ہیں ہمیں تو صرف میں ہے کہ اس سے ذیادہ تا بہت نہیں تو سرف رہنا ہوگئی ہے جس کا وعدہ قرآن شریف میں ہے۔ خاذ کرونی اذکو کھ اور واقعی کہ بات ہے رہنے میں ہے جس کا وعدہ قرآن شریف میں ہے۔ خاذ کرونی اذکو کھ اور واقعی کہ بات ہوگا۔ اس میں ہمی فائدہ ہے کہ اس کے دور ان کا معتقد بھی بول نہ ہوگا۔

مولا نامحر فاسم صاحب میں شان ولایت کا رنگ عالب تھا اور مولا نا گنگوہی میں شان نبوت کا ربک مولا نامحر قاسم صاحب میں شان ولایت کا ربک عیاب تھی اور حضرت کے باس آؤ جوکوئی جا تا تھا یہی معلوم ہوتا تھا کہ سب سے زیاوہ خصوصیت حضرت کومیر نے ہی ساتھ ہے حضرت مرید ہر جھنمی کوکر لیتے معلوم ہوتا تھا کہ سب سے زیاوہ خصوصیت حضرت کومیر نے ہی ساتھ ہے حضرت مرید ہر جھنمی کوکر لیتے میں ہے ہو۔

### بی بی خیرالنساء کاذ کر

حق تعالی نے حضرت کا وجو در حمت مجسم بنایا تھا۔ بی بی الیک دی تھی کدان بی بی فیرالنساء میں اور حضرت حاجی صاحب میں صرف فرق ذکورت وانو ثت کا تھا۔ ورنہ بڑی کا ملہ تھیں۔ مثنوی کی عالم تھیں ۔ مثنوی انہوں نے اور حضرت نے ایک ہی بزرگ سے بڑھی تھی۔ بیعت کے متعلق حضرت فر مایا کر ۔ ۔ کدو وجہ میں کہ میں کی کوانکار نہیں کر تا ایک تو یہ کہوہ کہیں ہے جگہ نہ بھش جائے دوسرے یہ کہ معلوم نہیں کہ عزر اللہ کون بہتر ہے ممکن ہے کہ کوئی جھے سے اچھا ہوا ور ہاتھ میں ہاتھ دیے سے قیامت میں اس کا ہاتھ میں مجھے کے سیحان اللہ کیا تو اضع ہے حضرت اپنے آپ کو بچھے بھی نہیں ہجھے تھے۔ حضرت حاجی صاحب مافظ قرآن بھی بھی نے (اس وقت حضرت والا پر حضرت حاجی صاحب کے ذکر کا خاص اثر تھا۔)

حضرت واللہ نے ریل جم منزل قران اور منزل مناجات مقبول فتم کی اور ۔۔۔۔۔۔ فدام البینے معمولات سے فارغ ہوئے او ہراو ہرکی ہاتیں خوش طبعی کے ساتھ ہوتی رہیں۔ گیار والہ بج کے قریب فدام نے اسباب تیار کرنے کا ادادہ کیا۔خواجہ صاحب کا بستر بہت المباجوز الور بہت روئی داراور موٹا تھا۔ خواجہ صاحب نے بمشکل اس کو بستر بند سے موٹا تھا۔ کو اجہاز رکھا تھا۔خواجہ صاحب نے بمشکل اس کو بستر بند سے ہاند حا۔ پھر بھی بندش اس کی سیدھی نہ ہوئی ۔ تو حضرت والا فرماتے ہیں۔ ویکھئے خواجہ صاحب کے بستر کی بندش ہی ہنداری ہے کہ خواجہ صاحب چنتی ہیں۔ جب بستر اٹھانے گئے تو اس میں سے کھڑی کا کہ پری تو مختر ہی تو اس میں سے کھڑی کا کہ پری تو خواجہ صاحب جنتی ہیں۔ جب بستر اٹھانے گئے تو اس میں سے کھڑی کا کہ پری تو خواجہ صاحب حضرت کے اس لفظ کو یا دکر کے بہت ہنے کہ سادے ہی کام بے ڈھنگے ہیں بمشکل تو اس گھڑی کو بستر کے اندر ہا تھ ھے ہیں جشکل تو اس میں کھڑی کو بستر کے اندر ہا تھ ھے ہیں جشکل تو اس میں کھڑی کو بستر کے اندر ہا تھ ھے ہی تھا اور بیسو جیا تھا کہ ریل سے تو کسی طرح اثر جائے بھر انٹیشن پر ہا ندھ جوز لیس کے ۔گمر یے بہیل لکل پڑی تو حضرت فر ماتے ہیں۔ بیا سقاط قبل از وقت ہوا۔

۱۲ یے دن کے الہ آباد پہنچے۔ بعض لوگوں کو اطلاع تھی گرٹھیک وقت مقرر نہ تھا۔ نیز اسٹیشن کی اسٹی تعیین نہ تھی اس واسطے کوئی آ دی بطورا ستقبال نہ آ کا۔ چھوٹی لائن کے اسٹیشن پر ابر ہے۔ اور گاڑی کرکے مدرسہ احیاء العلیم کوروانہ ہوئے۔ جب مدرسہ پر جا کرگاڑی رکی تو مولوی ہے اللہ بین صاحب کو اطلاع ہوئی فورا خدام کولیکر دوزے آئے اور ہاتھوں ہاتھ جائے تیام پر لے مجھے گاڑی کا کرایہ بارہ آئہ تھا۔ وہ جملہ اشخاص پرتقیم ہوا۔ فی کس دوآئے آئے حضرت والاکا حساب احقرکے پاس تھا فرمایا دوآئہ میرے بھی دیدو۔

حضرت والل نے تھوڑی دیردو پہر کے وقت آ رام فر مایا ۔ اوراحقر اورخوابد صاحب مولوی اسحاق علی صاحب کواطلاع کرنے کے لئے محلّہ کڑہ گئے اور بعد ظہر والیس آئے ہجو ہز ہوئی کہ مہوا گاؤں میں مولوی سے اللہ بن صاحب کے مکان پرچلیں ۔ بیگاؤں لب دریائے جمن وریا بارآ لہ آ باد سے تقریباً دو میل کے فاصلہ پرواقع ہے چا تیجہ دوگاڑیاں کرا بیرگی گئیں ۔ اور حضرت والا اور ہم خدام اورمولوی میح میل کے فاصلہ پرواقع ہے چا تیجہ دوگاڑیاں کرا بیرگی گئیں ۔ اور حضرت والا اور ہم خدام اورمولوی میح اللہ بن صاحب من اپنے دو تین ہمراہیاں کے روانہ ہوئے۔ مولوی محمد اختر صاحب تنوج روانہ ہوئے اور الدین صاحب من البخد میں ہمراہیاں کے روانہ ہوئے ۔ اور اگر اس رائے میں پہھتبدیلی ہوئی تو اطلاع کی جائے گئے ۔ اور اگر اس رائے میں پہھتبدیلی ہوئی تو اطلاع کی جائے گئے ۔ عمر کی نمازم میو جس پڑھی ۔ بعد عصر حضرت والاکوز نانہ مکان میں لے گئے چند مند

ڈرنے ) کا مرض ہے۔ اسکے لئے تعویز لکھانے

## كيم ربيع الاول ١٣٣٥ هدوز چبارشنبه

شب چہار شنبہ مغرب کی نماز مہیو میں پڑھی بعد مغرب تکر اختر صاحب کو بیاد کیااور قرمایا تعلق بھی تکلیف کی چیز ہے۔

#### صله رحم

جس وقت ہے محداختر گئے ہیں۔ برابراس وقت سے اس طرح وصیان رہا۔ عشاء کی نماز مدرسدا حیاء العلوم کی مجد بیس پڑھی اور کھا تا بعد نماز عشاء ہے کھایا مولوی سے الدین صاحب نے دیگر پیجیس میں احباب کے کھانے کا بھی انتظام کیا تھا۔ فرمایا مجھے دو مروں کے ساتھ کھانے بیس مزہ نہیں آتا اور کیسوئی کے ساتھ کھانے بیس مزہ نہیں آتا اور کھر ان کے ساتھ کھانے ہیں کھر کھرت والا اور خدام کو اس اور کیسوئی کے ساتھ وہ بیل جو اللہ کھلا ویا جائے۔ چنا بچے دھترت والا اور خدام کو اس کو کھڑی کھلایا گیا۔ کھانا کھاتے ہیں بھر محداختر صاحب کویا وفر مایا۔ اور فرمایا۔ اور فرمایا۔ بیس جس جس محلوم ہوتے ہیں اور فرمایا۔ ایک مزاح کے ہیں ۔ بہی معلوم ہوتے ہیں ، دوتا کہ بھائی بھائی ہیں بلکہ باب میٹے معلوم ہوتے ہیں

## تقنيم جائداد مين اختلاف نههونا

جائداد کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے خاص خاص عیز یزوں ہیں پھی ذرای بات پرلڑائی ہوجاتی ہے۔ گروالد مرحوم کی جائداد جب بٹی تو ہم بھائیوں ہیں ذرابھی اختلاف نہ ہوا گھر ہیں بیٹھ کرایک گھنٹہ میں سب قصہ ختم ہوگیا۔ قرعہ نکال کرسب سے اچھا قرعہ جھوٹے کو دید یا اور اس سے کم درجہ کا اس سے پڑے کواور اس سے کم درجہ کا اس سے پڑے کواور اس سے کم درجہ کا اس سے پڑے کواور اس سے کم درجہ کا اس سے بڑے کو ویا۔ جوقر عرجہ مظم کو دیا گیا وہ سب سے اچھا تھا اب اس کی آمدنی بہت بڑھ گئی ہے۔ نہا ہے۔ عدو تم کی زمین ہے۔

# طمع اورحرص نه بهوتو تقتيم ميں جھگڑ انہيں ہوسکتا

خواجہ صاحب نے بوجھا اس صورت میں تساوی کہاں ہوئی اور تقلیم تساوی کے ساتھ جا ہے۔ فرمایا سب جھے مالیت میں برابر تھے۔گراس قرعہ کی زمین نوعیت میں اچھی تھی۔ ہم سب میں سے کسی میں حزال طبع نہیں ہے۔ تقسیم کے وقت ہر مخص اس پر تیارتھا کہ اگر بھے کو پالکل بھی نہ ملے تو بیں راضی ہوں
پھڑ ازعت کیسے ہوتی بین نے کوئی حصد آمد نی بین نہیں لیا۔ حالا نکہ بھائی اکبر علی بہت اصرار کرتے رہے
کہ لے اوگر میں نے کہا ہے ابھی نیچے ہیں انکی ہرورش کرواور تعلیم پرخرج کرویہ تقسیم کے وقت کے حالات
میں۔اوراش کے بعد سے معاملات ہے ہیں کہ بھائی اکبر کے یہاں سب پچھے گرمیں نے بھی ان کے کسی
بھی اوراش کے بعد سے معاملات ہے ہیں کہ بھائی اکبر کے یہاں سب پچھے گرمیں نے بھی ان کے کسی

اور کہ جی ایک ٹو کرہ بھوسہ تک نہیں ما نگا۔ کام کے لئے اپنا نو کرر کھا۔ یاا حباب سے کام لے لیتا ہوں ۔ کہتی بھی بھوسے کی ضرورت ہوتی تو مول سٹایا۔ کہتی ان سے نہیں ما نگا۔ مظہر کے یہاں بہلی تنی کہوں ۔ کہتی بھی بھوسے کی ضرورت ہوتی تو مول سٹایا۔ کہتی ان سے نہیں ما نگا۔ مظہر کے یہاں بہلی تنی کہتی ہے کرا میاس سے کام نہیں لیا۔ آج محمد اختر سے ایک ٹکٹ لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں واپس کردیا وہ سب میری عادت کو جان گئے ہیں۔ ، کچھ جون و جرانہیں کرتے۔

میں معاملہ ہر تھیں سے بالکل صاف رکھتا ہوں۔ حتی کہ گھر میں کا ایک بیسہ ہمی لیتا ہوں تواوا کرتا ہوں۔ اورا گرمیراکوئی بیسہ وہ لیتی ہیں تو میں وصول کر لیتا ہوں۔ بال بھی وہ بدید یتی ہیں۔ مثلاً کوئی کیڑا اچھا ہوا اورانہوں نے ججھے وے ویا تو میں لے لیتا ہوں اور میں بھی بدیہ کیڑا ایا اورکوئی چیز ویدیتا ہوں۔ گرحساب کتاب صاف رکھتا ہوں۔ ہمیشہ اپنی آمدنی نصف ان کو دیتا تھا۔ اور اب جب سے میں نے دوسراعقد کرلیا ہے۔ شکت ویتا ہوں۔ اسے جا ہو وہ جمع کریں۔ اور جا ہے ذیورہ نوا کیں جا ہے کسی کو بیتا ہوں ۔ اسے جا ہتا ہوں کریں۔ اور جا ہے دوستوں ہے بھی ہیں کے معاملہ میں گنجلک رکھنا پہندئیوں کرتا اور اپنے دوستوں ہے بھی ہیں جو جا ہتا ہوں کہ ایسانی کریں۔

شعر بروجد کیول آتاہے

ذکر ہوا کہ شعر بھی بجیب چیز ہے اس پروجد آتا ہے۔ فرمایا ہاں موزونیت الفاظ کا مدا ترہے ہے موزونیت وہ چیز ہے کہ بدددل کی آواز ہے بھی اونٹ رقص کرنے لگتے ہیں اور فرمایا موزونیت الفاظ ہے جووجد آتا ہے تو بھی وجد بھی موزوں ہوتا ہے۔ لیتن آدمی با قائدہ ناچنے لگتا ہے۔

باي كهانا كهالينا

صبح کو بعد نماز الخرحضرت والانے مولوی سے الدین صاحب (میزیان ) سے فرمایا میں جا ہمّا

ہوں کہ کھانا سویرے لل جائے جو کچھرات کا بچاہوا رکھا ہو۔ وہی کافی ہے۔ جِنَا تجِدانبوں نے کچھ کھانا تازہ بکوایااور زیاوہ ترباس لاکررکھدیا

### ایک کھاناکس کو کہتے ہیں

فرمایا منصف صاحب اکبر پور کے سامنے۔ وعظ میں طعام واحد کی فضیات بیان ہوئی۔
انہوں نے وعوت کی تو صرف شور با اور وہی لا کر رکھ ویا۔ اور کہا معاف کینے گا و وکھانے ہو گئے میں نے کہا
دو سے مراد وہ دو گھانے ہیں جن میں تناسب نہ ہو۔ اور جن میں تناسب ہو دہ واحد کے تکم میں ہیں اور کھنے

می امرائیل برحق تعالی نے می وسلو کی اتا راید دو چیز ہیں۔ مگروہ کہتے ہیں ۔ لین نصبہ علی طعام و احد
چونکہ دونوں چیز وں میں تناسب تھا اس واسطے ایک کہا پھر میں نے کہا گھنے میں ان دونوں کوصورت میں بھی
ورٹیس رکھتا ہوں اور دوئی کوشور بے میں ملا دیا۔ اور حضرت نے فرمایا کہ میں نے فرحا کہ میں جہاں گھانے
میں باوجود ممانحت کے تھی بہت بی زیادہ ہوتا تھا تھی زیادہ شکھانے کی فضیلت ایک مرتبہ آیت سے تابت
کی تھی اس طرح کرحق تعالی نے جنت میں چار نہریں رکھی ہیں۔ فیصا انہا دمین حساء غیسو اسن
و انہار مین لبن لم یتغیر طعمہ و انہار مین خصو لذہ للشار بین و انہار مین عسل مصفی آگر تھی
بھی کوئی زیادہ کھانے کی چیز ہوتی تو جنت میں ایک نہر تھی کی بھی ہوتی۔ اور فرمایا میں ماش کی دال کوگانے
کے گوشت میں مال کر بڑے شوق ہے کھا تا ہوں اور ایس کو مسلمان دال کہا کرتا ہوں۔

قریب آئھ ہے جو جو کے تھان کی وضع قطع سے معلوم ہوتا تھا کہ موٹر کے یا آئین کے ڈرائیور ہیں ہوئے والے اور کوٹ بینے ہوئے تھان کی وضع قطع سے معلوم ہوتا تھا کہ موٹر کے یا آئین کے ڈرائیور ہیں ہوئے والے بہت تھے۔ ہر بات میں دخل دیتے تھے۔ انہوں نے اس مجلس میں ایک خان صاحب (بیخاں صاحب غالبًا عبد الباقی خان صاحب علی جو معزت والاسے ویرسے باتیں کررہ ہے تھے اور معزت کو ان سے خصوصیت ہے۔ ۱۲) کونخا طب کر کے کہاا ہیں جرات کرونگا کہ آپ سے عرض کروں کہ مولا نا صاحب سے سفارش کرد ہیں کہ میر سے وعظ کی درخواست کومنظور فرماویں۔ ہم اوگ جائل ہیں علماء کارونق افروز ہوتا ہماری خوش شمق ہے تو اس موقعہ پر بھی ہم کوفائدہ نہ پہنچ تو ہوئی محروثی ہے۔ خان صاحب نے پہنچ ہواب شد یا۔ معزت والا نے فرمایا سفارش کا کیا موقعہ ہے بیکا م ایسانہیں ہے جسکے لئے لوگوں کے بچ میں ڈالنے شد یا۔ معزت والا نے فرمایا سفارش کا کیا موقعہ ہے بیکا م ایسانہیں ہے جسکے لئے لوگوں کے بچ میں ڈالنے کی ضرورت ہوا یک تؤ یہ کہ دین کا کام دوسرے سفارش کی ضرورت بڑے آ دمیوں کے یہاں ہوتی ہے۔

ہم اوگ طالب ہیں ہمارا کوئی در بارنہیں جوگی پہر ہیں۔ جہاں دخل بلاسفارش کے مشکل ہو۔اور۔غارش کا محص سے کیا طریقہ ہے کہ میرے منہ پر ہی آپ دوسرے کو مخاطب کرتے اور واسطہ بناتے ہیں۔ جبکہ مجھے سے محفظ کرتا سوائے اس سے نضخ اور بناوٹ ہے اور کیا ہے۔ نظام آ جکل مختلف براہ راست ہو سکتی ہے تقیق بلاواسط کرتا سوائے اس سے نضخ اور بناوٹ ہے اور کیا ہے۔ نظام آ جکل واضل عاوت ہوگیا ہے انہوں نے اس کے چند عذرا سے پیش کے جن میں اور بھی تضنع ہی تھا فر مایا حضرت واللے نے اس وقت او ایک تضنع مختاب تو بہت سے تضنع جمع ہوگئے۔ان سب کو چھوڑ کر جمھ سے براہ راست کیوں نہیں فرماتے۔

تعجب ہے کہ آپھا میں براہ راست در دخواست کرتا ہوں۔ اور کسی کو واسط نہیں بنا تا فر مایا اس کے توبیہ مین ہوئے کہ آپ میری غاطرے ایسا کرتے ہیں غلطی ہنوز تنکیم بیس ہے کہا میں اپنی غلطی کوشکیم کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ وعظ ضرور فرما کیں۔

فرمایااب سوال ٹھیک ہوا۔ فرمائے کہ اتناوفت جوتفشع ہے آپ نے ضائع کیا نلطی ہے یا ہیں۔ جب سوال ٹھیک ہے تواب میں بھی جواب دیتا ہوں کہ یہ ہمارا کار منصی ہے ۔ ہم اور کی کام کے تو ہیں ہیں۔ جب سوال ٹھیک ہے تو اب میں بھی جواب دیتا ہوں کہ یہ ہمارا کار منصی ہے تو اس کے لئے کسی کی بیس ہیں۔ اگر میہ بھی نہ ہوا تو ہمارا عدم وجود برابر ہے اور جب سے ہمارا کار منصی ہم کو یہ کام کرتا ہے۔ خوشامہ یا سفادش کا منطار کرتا چہ معنی ۔ اگر کوئی در دخواست نہ کرے جب بھی ہم کو یہ کام کرتا ہے۔ اور دوخواست کرنے برتو کسی طرح بھی اس سے افکار نہ ہوتا ۔ لیکن عذر موجود ہے ۔ میری طبیعت معنصل اور دوخواست کرنے برتو کسی طرح بھی اس سے افکار نہ ہوتا ۔ لیکن عذر موجود ہے ۔ میری طبیعت معنصل ہے۔ انہوں نے پھراصرار کیا تو فرمایا آپ نے اپنی بی طرح نفش پر میر نے قول کو بھی محمول کیا ہے۔

تقت ہے ہوئی اور بہی سمجھا کی ہوگیا ہے۔ میں نے بھی بات کہدی تو اس کی پھی وقعت نہ ہوئی اور بہی سمجھا کیا کہ مینٹرہ ہے اورخوشا کرنامقصود ہے۔ انہوں نے کہا میں بالقسع عرض کرتا ہوں کہ جناب کے وعظ کا بڑا اشتحاق ہے۔ فرمایا اس کو جب میں تشکیم کرتا جبکہ آپ نے بلایا ہوتا اور یہاں پہنچ جانے کے بعد فرمائش کرنا تو بہت ہی ہل بات ہے۔ اسکی تعمیل کی جائے تو ایسے فرمائش کشدگان تو اس قدر دکل آپ میں کے فرمائش کرنا تو بہت ہی ہل بات ہے۔ اسکی تعمیل کی جائے تو ایسے فرمائش کشدگان تو اس قدر دکل آپ میں کے کہ میں کہ مہینوں میں بھی ان سے نجات یا مشکل ہے۔ اس واسطے میر سے او پر فرمائشوں کا اثر کم ہوتا ہے کہ میں کے میں کہ بالیا ہوائیس آپا ہول ۔ اگر آپ کوشوق ہے تو جھ کو بلا ہے اور وعظ کہلوا ہے۔ اس وقت کی فرمائش کا

کوئی اٹر نہیں ہوسکتا۔ جب میں چلاچاؤں تب ہلاہیئے۔ کہا بہت اچھامیا بھی کرونگا جس وفت آپ رواند ہوجا نمیں گئے میں اشیشن ہے بلالا وُل گا۔

فرمایا میں بچنہیں ہوں جس ہے آپ بہلالیں۔ اگر بلانے کالفظ استے قریب ہے بلانے کو متحل ہے تقریب ہے بلانے کو متحل ہے تقریب ہے بلانے کو متحل ہے تقریب ہے بلانے کے بیٹن سے بلانوں گا۔ میں یہ عتی لیتا ہوں کہ خدا تعالی کے بیبال سے بلالا ہے گا ہمی کلکٹر صاحب کی دعوت اس طرح نہ کی ہوگی کہ کلکٹر صاحب کہیں معاند کو آئے ہول اور ان سے فرمائش کی ہوکہ کھاتا کھاتے جائے۔

# فروع میں دلیل عقلی ہو چھنے والوں کاالزامی جواب

نیان فرمایا کہ ایک نابینا شخص نے مجھے ایک فری مسئلہ کی وجہ بوچھی (وجہ سے مرادولیل ہے۔)

میں نے کہا آپ بڑے تفق معلوم ہوتے ہیں آپ کو ہربات کی تحقیق کا شوق ہے۔ اس مسکلہ فرق کی تحقیق کا شوق ہے۔ اس مسکلہ فرق کی تحقیق سے مقدم تحقیق اصول وین ہے وہ آپ عالباً کر چکے ہوں گے۔ تب تو نوبت فرخ کے تحقیق کی آئی۔ اگریہ بات ہے تو میں اصل الاصول مسائل ایمنی تو حید کی دلیل بوجھتا ہوں اور اس پر ملاحدہ کے شہبات کروں گا۔ فررا میر سے سامنے تو بیان کھیئے ''؛ '' کیا کیا تحقیق آپ نے اس مسئلہ کے متعلق کر لی سے اور جواب مقلی نے دینا کیونکہ تو حید کے ثبوت کے لئے دلیل عقلی جائے کیونکہ اسکے مخاطب فیر مسلمین میں کہنا ہوتھ میں ہوتے کہا ڈوب مروکہ اصل الاصول میں تو تقلید کرتے ہوا ور فرع میں مختیق کا شوق ہوا ہے۔

#### تبهتني زيور برمعترض كاالزامي جواب

فرمایا ایک مرتبہ میں سہار نبورگیا۔ مدرسہ میں جیٹا تھا کہ ایک صاحب پرانی فیشن کے بھل میں ایک کتاب دبائے تشریف لارہے ہیں۔ میں دیکھتے ہی بچھ گیا کہ ہمتی زیور پر بچھاعتراض کریں گے اس زمانہ میں اسکاج چاتھا۔ آ کر بیٹھے السلام علیم و فرکم اسلام کی جھر کو بچھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا۔ اس فرما ہے۔ ہیں آئی۔ میں نے کہا۔ اس فرما ہے۔ ہیں کہ مسلد کے مواضح مسائل ہیں آ ہے کوسب کی وجہ معلوم ہے یا بعض کی معلوم نہیں ۔ اگر سب کی معلوم ہے تو ہمسائل ہیں آ ہے کوسب کی وجہ معلوم ہیں تو اس مسلد کے مواضح مائل ہیں آ ہے کوسب کی وجہ معلوم ہیں تو اس مسلد کو بھی ان بی بعض کے ساتھ ملا لیا میں آ ہے کا امتحال لیتا ہوں۔ اور آگر بعض کی معلوم نہیں تو اس مسلد کو بھی ان بی بعض کے ساتھ ملا لیا جائے۔ اس کو ساتھ ملا لیا جائے۔ اس کو ساتھ کے اور مہورت ہوگر رو گئے۔ دیر تک ہو جے رہے گر بچھ جواب نہ تھا۔ اس کتاب اٹھائی

اور بپ چا پ اینا سامنہ کے کر چلے تھے معلوم ہوا کہ بیصا حب معظرت مولا ناظیل احمد صاحب ہے ہبت ویر تک البو چکے تھے مولانا اپنا اخلاق کی وجہ ہے اکلومسائل تجھا رہے تھے مولانا اپنا کون۔ اتن لیافت ہجی تروی کردیا تھا۔ اور ان کی ولیری بڑھتی جاتی تھی کہ ہمارے ایسے سوال ہیں کہ ان کاحل ایسے سوال ہیں کہ ان کاحل ایسے سال ہوں کہ ان کود ترکی ہوتا۔ میں جو آگیا تو کسی نے کہاتھنیف رامسنف ٹیکو کندییان۔ خود کتاب والے ایک سام سے پوچھو۔ یہاں آگریدان کی گت بن مولانا تعجب سے فرمانے کے کہتم نے تو من تھر ہی ہوتا کے ان سے پوچھو۔ یہاں آگریدان کی گت بن مولانا تعجب سے فرمانے کے کہتم نے تو من تھر ہی ہوتا کے کہتم کردیا

#### علماء كے ساتھ جاہلانہ بمدردي كاالزامي جواب

پھرتھوڑی در میں ایک صاحب نی فیش کے درآ مدہوئے۔ای مسئلہ کی نسبت فرمانے گئے کہ جہلا ، جوعلا ، کی شان میں گستا فی کرتے ہیں ان سے دل دکھتا ہے۔ہم آیک مجمع کر دیں اب اس مسئلہ کی وجہ بیان کرد ہجئے۔

بیس نے کہا آپ کوعلاء سے بہت بجت معلوم ہوتی ہے گریس پو چھتا ہوں کہ صرف علاء ہی کی شان میں گستا نیاں ہور ہی ہیں یاان سے بڑھ کرائمہ کی شان میں بھی اوران سے بڑھ کر صحابہ کی شان میں بھی اوران سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی شان میں بھی اوران سے پڑھ کر خدا تعالیٰ کی شان میں بھی اوران سے پڑھ کر خدا تعالیٰ کی شان میں بھی اوران سے پڑھ کر خدا تعالیٰ کی شان میں بھی اور بقاعدہ الاہم فالاہم آپ نے ان سب گستا خیوں کا کیا انسداد کیا ہے۔ جو آپ ہم سے علاء کے متعلق المی در نواست کرتے ہیں۔ آپ ان کا پہلے انظام کیجئے پھر میں ان کا انتظام کردوں گا۔ کہا ہدا گرنہ ہمیں ہوت بھی علاء برے ہی اعتراض الحق جا کی تو کیا برا ہے۔ یہ پھی معنر تو نہیں۔ میں نے کہا ہدا مرسے یا مشورہ اگر امر ہو تو آپ کومیرے او پرکوئی حق امر کرنے کا نہیں ہے۔ اور اگر مشورہ ہوتو میں آپ کا شکر گذار ہوں۔ آپ اپنا حق ادا کر چکے۔ اب اگے میری تو فی تشریف ایجا ہے بات یہ ہے کدا جکل کے کاشکر گذار ہوں۔ آپ بازا حق کے دائر کے۔ اب اگے میری تو فی تشریف ایجا ہے بات یہ ہے کدا جکل کے دائر سے معالم ان کا تعلی مشخلہ ہے۔ اور علاء کے ساتھ تمسخر کرنا ہے تو کیا ضرورت ہے علاء ان کا تعلو نانہیں ان کا منہ جواب الزامی سے بند کرنا چاہیئے۔

چهلم دسويم وغيره رسوم بلامصلحت بين

سوال: چہلم وسویم وغیرہ بین چھسلحتیں بھی تو ہیں۔فر مایامحض سم بلامصلحت ہے۔ (مطلب یہ ہے

کے مصلحتیں صرف فرضی اور وجمی اور ایسی ضعیف غیر معتد بہاتیں کدان کوئسی شار میں نہیں المیا جاسکتا بول کوئی نعل بھی حتی کے چوری اور زنا بھی مصلحت ہے خالی نہیں ) کوئی وجدان کے متحسن ہوئے کی نہیں ہے۔

اور تفاخر اور تکبراور سمعہ وغیرہ ان مین موجود ہیں۔ یہ و جو بات ان کے فتی ہونے کی البت موجود ہیں۔ یہ و جو بات ان کے فتی ہونے کی البت موجود ہیں کوان ان سے انکار کرسکتا ہے۔ یو چھا گیا ان تقریبات کے کھانے میں خبث آجا ہا ہا ہے یا نہیں ۔ فرمایا کھانے ہیں خبث اثر نہیں کرتا ( بینی کہ کھائے تعزیبہ و غیرہ کے جڑھا وال کے تکم میں نہیں جو مااهل ہے افتیر اللہ ہوئے کی جبہ سے متیہ کے تکم میں ہیں۔

ماں بمصلحت زجرا نکارکر ہے تو بہتر ہے ( اینی جہاں امید ہو کہ اس کے نہ کھانے اور کر ابہت خاہر کہ ہے۔ وہروں پراٹر ہوگا تو نہ کھائے ) اوراً مرعدم قبول ہے دیکر مفاسہ ہوں تو مجبور ا کھالے۔ آجکل بعض جگہ ۔ یہ بھی ایک بلائیسیل گئی ہے کہ کسی کو زجرا عیجہ و کیا جائے تو بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہو اور مخالفت کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے جتی کہ یہ دہم کی ویتا ہے کہ فعوفہ باللہ میں آریہ و جاؤں گا۔ ایک گاؤں میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے ان رسوم کو چھوڑ تا جا بااور یہ تجویز ہوئی کہ جوکوئی ان کو کرے براوری سے خاری کیا جائے ۔ ایک شخص نے جہلم کیا تو لوگوں نے جا با کہ اسکوفار ن کریں۔ مگراس نہ مانہ میں آریوں کا اس گاؤں ہیں زور تھا۔ میں نے کہا ایسانہ کہ وفتد انتی استوں آرید نہ وہائی۔ گاؤں ہیں نہ وہتے۔ ایک شخص نے جہلم کیا تو لوگوں نے جا با کہ اسکوفار ن کریں۔ مگراس نہ مانہ میں آریوں کا اس گاؤں ہیں زور تھا۔ میں نے کہا ایسانہ کہ وفتد انتی استوں آرید نہ موجائے۔

ذكركر نيوالے پر بحالت ذكر سلام كرناموجب وبال ہے .

فرمایا جب کوئی ذکر میں مشغول ہوتو اس کوسلام نہ کرنا چاہئے۔ فقہاء نے تو ایسے وقت میں سلام کرنے کوشرف کر وہ کہا ہے اورضو نید نے کہا ہے جوکوئی مشغول بحق کوا بی طرف مشغول کرے اہد کہ المحقت فی الوقت بعنی اسی وقت اس کا وبال اس پر آجا تا ہے۔ ذکر میں پجھ نہ بچھ شغولیت بحق تو ہوتی ہی ہی ہے اگر چہ یہ سلم ہے کہ ہمارا ذکر تو کیا چیز ہے نماز روزہ اورکوئی عبادت بھی پچھنیں ۔ سب میں رفتے ہیں ہے اگر چہ یہ سلم ہے کہ ہمارا ذکر تو کیا چیز ہے نماز روزہ اورکوئی عبادت بھی پچھنیں ۔ سب میں رفتے ہیں ۔ مشغولی بحق ہوتی تو کیا کہنا تھا تا ہم پچھ نہ بچھتو ہوتی ہے۔ مشغولی کے مراتب اوئی ہید جیل کہ شروع کی اثنا ہوتے اثنا کے وقت نیت واسطے اللہ کے ہو بیا وئی درجہ کا حضور ہے گر کیا مجب ہے کہ سے حضور بھی کافی ہوجائے اثنا ایک حضور قابل قدر ہے ۔ بعض لوگ اس کو بچھنیں بچھتے ہیں ۔ اور شمرات کے منظر ہیں ۔ بینا ططی ہے۔ اس کے خطر ہیں ۔ بینا کو قصہ الک شخص کا قصہ

ا یک شخص ذکر کیا کرتے تھے مگر ٹمرات کچھ ظاہر نہ ہوئے تو بڑے رنجیدہ ہوئے جھے ہے

شکانت کی۔ میں نے کہا کام کئے جاؤ ذکر مقصود بالذات ہے نہ بالعرض ایک رئیس صاحب ہتھان ہے کہ برانے تعاقات تھے کئی گذشتہ کام کی تحیل یا اس کے کسی جزو کی تحقیق کے لئے وہ رئیس ان صاحب کو بلاتے تھے۔ مجھ سے مشورہ کیا میں نے کہا ضرور جاؤوہ مسن میں بیتو صرف الفاظ تھے اور نہت میری کجھ اور بیتی ہے۔ اور بیتی میری کجھ اور بیتی میری کجھ اور بیتی میری کے بھی اور بیتی ہے۔

چنا نجدوبال گئة ذكر كى مشغولى جيموث كئى۔ اب چاہے تھا كه جس چزكو بيكار بجھتے تھے اس كے جوث جانے سے الن كوچين آتا۔ گردو ہفتہ گذر سے تھے كدا يك لمباخط آيا بريشانى كا كه بيس تخت پريشان بول سفر بيس سب معمول جيموث گيا۔ بيس نے جب كہا كه ذكر بلاتمرات آپ كنزويك بجھند تھا تو اس كے جيموث جانے سے پريشانى كيول ہے۔ اس علم بئن ہوگئے۔ اور مجروذكركى ہى قدر بمجھ گئے۔ اونی ورجد كا حضور بھی حاصل ہوتو بڑى چیز ہے اور شركايت اور ناشكرى كا منشاء كبر ہے كه ول بيس بيات ہوتى ہے كہ بيس تقور بھی اس کے جيمان ہوتى ہے كہ بيس اس كا بھی ستی نہ تھا۔

غلونے امت محمد بیکو تباہ کر دیا۔ حضرت حاجی صاحب ہے کسی نے شکایت کی کہ ذکر کرتے میں ۔ مگر کوئی فائبدہ حاصل نہیں ہوتا ہو فر مایا کیا ہے فائدہ نہیں کہ ذکر کرتے ہو

یابم اورا یا نیا بم جبتوئ می کنم ہے حاصل آیدیا نیاید آرزوئ می کنم کم اورا یا نیا بیا تا ہے اس کی برکت سے رقی ہوتی ہے جیے کوئی خوشخطی سیکھنا جا ہتا ہے تو اس کولکھنا چا ہتا ہے۔ اگر لکھے گائیس کولکھنا چا ہے کہ بہلے کیا بد خط ہوتا ہے گر لکھنے ہے بہتی نہ بھی خوشنولیں ہو جاتا ہے۔ اگر لکھنے گائیس تو خوشنولی کی ہے آ وے گی۔ خوشنولی آنے کی تدبیر بہی ہے کہ بدخطی نثروع کی جائے ہی بدخطی ایک دن خوش خوش کھے ہوگا۔ دہ تو اس پر موتوف ہے بیالی خوش خوش کیے ہوگا۔ دہ تو اس پر موتوف ہے بیالی خوش کیسے ہوگا۔ دہ تو اس پر موتوف ہے بیالی حال کیسی۔

### ریل میں رکوع سجدہ نہ کر سکے تو نماز کیسے پڑھے۔

سوال - ریل میں اگرایسی بھیڑ بوکہ کسی طرح رکوع و مجدہ نہ کر سکے تو نماز بلادکوع و مجدہ کے پڑھ لے یا نہیں ۔ ؟ فر مایا بیصورت صرف فرضی ہے ۔ ہم نے بھی لیے لیے سفر ریل میں کئے ہیں ۔ کہسی ایسامو قعہ نہیں ، واکدرکوع و مجدہ کی جگہ نہ کی ہونما نہ کے اوقات ممتد ہوتے ہیں ۔ یہ بات بالکل بھید ہے کہ شروع و تعدہ کی جگہ نہ کی ہونما نہ کے اوقات ممتد ہوتے ہیں ۔ یہ بات بالکل بھید ہے کہ شروع و تت ہے اور خیرا اگر یہ صورت واقع ہی ہوجائے تو مسلامیہ

صن العزيز \_\_\_\_\_ علد جهادم

ے کہ جب نماز پر قدرت نہ ہوتو مشا بہت بالمصلیٰ بھی کا فی ہے پھراعاد ہ کرے۔

### وین میں سختی کرنانادانی ہے

یے گئجائش اس واسطے دی گئی ہے کہ تشد د کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ نماز قضاء کریں گے۔ نماز کی ضرورت ہے تڑک ربل نو کوئی کر پگانیس تڑک صلوق ہی کریں گے ۔ سفر کی نماز میں تشدد نہ جا ہے۔ سفر میں جوکوئی فرش بھی اوا کرے تو ہڑی ہمت ہے۔

ریل کے سقر میں اوگ کہتے ہیں کہ بڑی آ سانی ہے گر پابندی کرنے والوں سے بہ چھے ۔ بعض الی وقت ہوجاتی ہے کہ فرض کا اوا کرنا بھی مشکل ہوجاتا ہے ہمراتو قول ہے ہے کہ نا وائی ہے گئی کرنا وین کے اندزاور قاعدہ کلیے مسئلہ ندکور کے متعلق ہے ہے کہ اگرجس من العباد کی وجہ سے ارکان نماز نہ ہو گئیں آو جس طریع بھی ممکن ہو نماز پڑھ لے ۔ گر اس کا اعادہ واجب ہے اورجس من العباد مائع ارکان نہ ہوتو نماز ہوجائے گئی اور اعادہ بھی واجب نہ ہوگا (مثلاً کسی نے ظلما کسی کو ستون سے باندھ دیا۔ اور نماز کا وقت نماز ہوجائے گئی اور اعادہ بھی واجب نہ ہوگا (مثلاً کسی نے ظلما کسی کو ستون سے باندھ دیا۔ اور نماز کا وقت اور بعد بیسی قضاء واجب ہوگی۔ اور اگر مرض کی وجہ سے وہ ادرکان ادائیس کرسکتا تو اشارہ سے پڑھ لے اور تعظاء واجب نہ ہوگی۔ کیونکہ اول صورت میں مائع از جانب بندہ ہو اور وور کسی صورت میں از جانب صاحب حق فر مایا انقلاب جبلت ناممکن ہے ہاں انسان ضبط کرسکتا ہے اور اسکا مکافف ہے (مطلب ہیسے مار حس کے مال اس کی طبیعت میں مثلا جو سان کی طبیعت میں نہ آ نے وہ بیا تمکن ہے کہا ہو کا خاصہ لاز مہ ہولت ہے۔ اور اس میں جو جاتی ہو جاتی ہے۔ اور میں خوات ہو جاتی ہیں نہ آ ہے کہا ہو کہا خاصہ لاز مہ ہولت ہے۔ اور اس میں خوات ہو جاتی ہے۔ بیا ہو ان ہوئی ہی شعن طبیعت اور جبات بن جاتی ہے۔ اور اس کی جو نہا ہوں نہی مشکل ہوتا ہے۔ اور عادت بھی شمخ طبیعت اور جبات بن جاتی ہے۔ اس کا جھوٹنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اور عادت بھی شمخ طبیعت اور جبات بن جاتی ہے۔ اس کا جھوٹنا بھی مشکل ہوتا ہے۔

ایک چورکا تقدہ کہ اس نے ایک بزرگ ہے بیعت کی اور چوری ہے تو ہدگی ۔ مترجہ متجد
میں آتا تو ول میں گدگدی اٹھتی کہ جوتے جرانے جا ہیں ۔ مگر ول مارکررہ جاتا ۔ اور بیہ کرتا کہ جوتے گز

بڑکر دیتا۔ ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر سی نے کہا بیہ کیا حرکت ہے ۔ تو کہا چور چوری سے گیا جیرا بھیری
سے تو نہ جائے ۔ اس پر پوچھا گیا کہ کیا چوری اخلاق میں ہے ہے فر مایا نہیں ۔ بلک از جنس افعال ہے ہاں
منشاء اس کا لیمنی حرص از جنس اخلاق ہے ۔ اور یہ خلق سب میں کچھ نے کچھ ہے ضرور بالعفر و را الا ماشاء

الله اور کول نه بهوتی تعالی نے خروی ہے۔ زیس لسلساس حب الشہوات من النساء والبنین والمفناطیو المفنطو آلآیة آیت میں ٹابت ہے کہ حرص انبان کی خلقت میں واغل ہے۔ ہاں کسی میں متعنق بالمال ہے اور کسی میں بالنساء وغیرہ وغیرہ تو اس ہے متنتیٰ تو کوئی آ دمی بھی نہیں ہوسکتا۔ ہاں تی وبیشتی کا فرق ہوسکتا ہے۔ اور بیدہ وسکتا ہے کہ اپنے اختیار ہے کوئی اس کو پیجا موقعوں ہے دو کے دکھے اور یہ مین کا فرق ہوسکتا ہے۔ اور بیدہ وسکتا ہے کہ اپنے اختیار ہے کوئی اس کو پیجا موقعوں ہیں کے دکھے اور یہ امرافتیاری ہے اور اختیار پر مدار آئلیف کا ہے اور حرص کو داخل طبیعت کرنے میں تصلحتیں ہیں کے دکھے اگر مال کی طرف اور دیگر ضروریا ہے کی طرف میلان نہ ہوتا تو اس کا اکتساب کیے ہوتا تھوڑی حرص کی مجمی مال کی طرف اور دیگر ضروریا ہے کی طرف میلان نہ ہوتا تو اس کا اکتساب کیے ہوتا تھوڑی حرص کی مجمی مضرورت ہے اور پکل کی بھی اور ان کے اضعراد کی بھی

# اخلاق کی ماہیت کے جانے سے معالجہ میں مہولت ہوتی ہے

علاء أن نے اخلاق سے بی تفصیل بحث کی ہے اور اخلاق کی فہرست تکھی ہے اخلاق کی مقرو ہوتے ہیں اور کہی ستعدوا خلاق سے ایک خلق بیدا ہوتا ہے۔ یس نے ایک بیان میں کہا تھا کہ خفب کی اصل کہرہے اور فرع حقد تو خضب اور کہراور حقد ہیں بی تعلق ہوا کہ کہراصل الاصول ہے اور خضب اس کی فرع اور حقد اس خضب کی فرع اس کا علم ہونے سے معالجہ میں آسانی ہوتی ہے۔ بعض وقت ایک خلق کا علمان کیا جاتا ہے۔ اور نفع نہیں ہوتا۔ وجہ بیہ ہوتی ہے کہ جواس کی اصل ہے وہ موجود رہتی ہے اس کے علان کیا جاتا ہے۔ کی طرف خیال نہیں جاتا ۔ اس واسط نفع نہیں ہوتا ۔ اور بعض وقت مرض موجود کا علاج نہیں کیا جاتا ہے۔ کی طرف خیال نہیں جاتا ۔ اس واسط نفع نہیں ہوتا ۔ اور بعض وقت مرض موجود کا علاج نہیں کیا جاتا ہے۔ بوظا ہر ابالکل خلاف ہوتا ہے۔ اور ظا ہر میں اوگ اس علیات کو میجھے بھی اس کی اصل کا علاق کیا جاتا ہے۔ جو ظا ہر ابالکل خلاف ہوتا ہے۔ اور ظا ہر میں اوگ اس علیات کو تھی کہ سے خیرت میں رہ جاتے ہیں کہ سے کہ بیس مجمعتے ۔ مگر اس سے نفع مرض موجود کو ہمتی ہوجا تا ہے اس وقت سب جیرت میں رہ جاتے ہیں کہ سے کیے نہیں گوگیا ۔ فیل گوگیا ۔ فیل کے خاتے ہیں کہ سے کیں ۔ فیل گوگیا ۔ فیل گوگیا ۔ فیل گوگیا ۔ فیل گوگیا ۔ فیل کے خات کے بین کہ میا کے مائے کوئیا گوگیا ۔ فیل کو خات کے بین کہ میات کے خات کے بین کہ میات کیا گوگیا ۔ فیل گوگیا ۔ فیل گوگیا ۔ فیل گوگیا ۔ فیل کے خات کے بین کی جاتے ہیں کہ میات کیا گوگیا ۔ فیل کوئیا کے خات کے بین کی جاتے ہیں کہ میات کیا گوگیا ۔ فیل کی جاتے ہیں کہ دیا گوگیا ۔ فیل کے خات کے جوائی کیا گوگیا گوگیا ۔ فیل کیا گوگیا گو

# اخلاق مذمومه كابھى بالكل از الدندجا ہے

ا خلاق کے متعلق تحقیق یہی ہے کہ بالکل ازالہ اخلاق فدموم کا بھی نہ چاہئے ورنہ ان کی منفعت تخلیق باطل ہوتی ہے کبرسب جانتے ہیں کہ براہے ۔ گراس کا بھی بالکل ازالہ نہ چاہئے وہ بھی بقدر عفرورت محمود ہے۔ بینی وہ کبر جوا ہے مصرف میں صرف ہو۔ دیکھیے حضو ملائے ہے رہز کے کلمات منقول میں۔ انا النبی لا سحذب انا ابن عبد المطلب اسی معنی کر کہاہے

حس العزيز \_\_\_\_\_ جلد چہارم اے بيا امساک از انفاق به الله من راجز بهر جن مده

ید حضرت حاجی صاحب کی شخص ہے اخلاق و میں کا از النہیں کرتے امالہ کرتے ہیں اگر از الہ جوجائے تو پھران کے پیدا کرنے کی ضرورت بڑے گی ۔اس کی مثال انجن کی آگ کی ی ہے۔آگ کو بجھانا نہیں جائے وزنہ تھرجلانے کی ضرورت ہوگی۔آگ کور کھ کرکل کوسیدھی کردو میا مالہ ہے۔

# لطيفهاخلاق جبلي برثمل نهكر نااختياري ہے

خواجہ نسا حب نے ہو جھا بدائظا می ہمی جہلی ہے فرمایا درجہ میں خلق کے جیلی ہے مگراس کے مقتضاء پڑمل کرنا تو جبلی ہے۔ بقراط کا قصہ ہے کداس کے زمانہ میں ایک شخص ایسا قیا ف شناس تضا کہ تصویر دیکے کراخلاق معلوم کرلیتا تھا چنانچہ بقراط کی تصویر دیکے کراس نے کہا یہ س زائی کی تضویر ہے۔ بینجر بقراط کو جینجی تو کہا

،، از قیافه اخلاق معلومی شودندافعال خلق میل بدرنا

بينك ورمن مت ليكن عفيف ام،،

مطلب یہ ہے کہ میں برناورجہ میں خلق کے تو جبلی ہے اور غیرا ختیاری ہے۔ گرورجہ میں فعل اوراکتیاب کے اختیاری ہے۔ چنانچہ میں اس سے بخاہوا ہوں۔

ایک جگدے الد آباد کے امردو، اور سنتر ہے اور کیلا کی بھلیاں اور انگور آئے۔ یعدظہر خصرت والا نے اپنے ہاتھ ہے جھیل جھیل کر کھائے اور کھلاتے۔ بعد عصر سیدا کبر سین صاحب جج کے مکان پر گئے۔

ن تقریباً مغرب سے پاوگھنٹہ پہلے پہنچے، اور ارادہ بیتھا کہ مغرب کی نماز کے واسطے انھیں گے تو بچے ما حب سالت عقیدت اور محبت رکھنے والے بچے صاحب علماء سے نبایت عقیدت اور محبت رکھنے والے بیس ۔ اور شخور فاضل ہیں ۔ انہوں نے اس تیم کی ہاتیں چیٹر دیں کہ ان کا سلسلہ ختم ہی نہ ہوا ۔ اور ورخواست کی کہ ہیں آ یہ کے ساتھ دنماز پڑھنا جا ہتا ہوں۔

اورمسجد میں جانے کی مجھ میں ذرا طافت نہیں اگر یہیں پر جماعت کر گنجے تو میں ہمی شریک ہو جاؤں اس کو حضرت نے منظور فر مالیا۔ اور کوشی میں جماعت ہوئی۔ جس میں تقریباً چودہ بندرہ آ دمی شریک

#### ٢ ربيع الاول ١٣٢٥ هدوز جعرات

بعد نماز مغرب حضرت والانے اجازت جابی تو نج صاحب نے فربایا تھوڑی مٹھائی منگائی منگائی منگائی منگائی منگائی دوسینیوں میں آئی۔ پھر خدمت گارے فربایا اس کوئی کی دوبانڈ یوں میں آئی۔ پھر خدمت گارے فربایا اس کوئی کی دوبانڈ یوں میں آئی۔ پھر خدمت گارے ادھر نج صاحب نے بھی دفت نہ ہو۔ اس میں تخیینا ایک گھنٹ الگا۔ ادھر نج صاحب نے بچھشعروشا عری اور اطافت وظرافت شروع کردی جس سے حضرت اور خدام کو اور جملہ حاضرین کوئوکر لیا غرض باوجود جلدی کرنے کے نج صاحب نے بلطائف الحیل حسب ولخواہ وقت لے لیا۔ نج صاحب نے بلطائف الحیل حسب ولخواہ وقت لے لیا۔ نج صاحب نے فرمایا کئی المرب میں جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ عربی پڑھ کے فرمایا کرد گے راحتی زندگی کسے بسر کرو گئے۔)

# علم دین کو ذریعه معاش بنانا ٹھیک نہیں

فرمایا حضرت واللہ نے بیخرابی اس کی ہے کہ لوگ کر بی کو در بید معاش بناتے ہیں۔اس علم کوتو جوکوئی پڑھے تو مقصود اصلاح نفس بی جوکوئی پڑھے تو مقصود اصلاح نفس بی جونا جا ہے بھر بیسوال بیداند ہوگا۔ رہی معاش کی ہات مواس کے لئے بچھے اور بی ہونا چا ہے تنجارت زراعت ،حرفت وغیرہ اور عمر لی کوذر بید معاش بنانے کے قصد ہے بڑھنا ٹھیک نہیں

صدقات سے غیر مسلم کیسا تھ سلوک کرنا کیسا ہے۔ مع ایک شہو جواب سوال؟ خیر خیرات سے غیر مسلم بیں اول سوال؟ خیر خیرات سے غیر قوموں کے ساتھ سلوک کرنا درست ہے بیانہیں؟ فرمایا مسلم اور غیر مسلم بیں اول وجہ ترجی حاجت ہے مثلاً ایک کا فرمرا جاتا ہے اور ایک مسلمان بھی موجود ہے جس کو اتن حاجت نہیں تو جابتے کہ مسلمان کو جیوڑ کراس کا فرکو کھلا یا جائے۔

ای طعام سے مراد طعام دعوت ہے ند طعام حاجت ۔ حاجت کے وقت ترجی اہل حاجت کو ہے مسلم ہویا غیر مسلم ایہ اسلام کے صدق اور غیر متعصب ہونے کی دلیل ہے کہ کافر جو مسلمانوں کا دشمن ہے اسکو کھلادیں مجاہدہ ای کو کہتے ہیں۔

نے صاحب کے یہاں ہے رخصت ہوکر مولوی کی الدین صاحب کے یہاں گئے اور بندرہ بیس من مظہر کر رخصت ہوئے۔ اس وقت کا کھانا عبد الباقی خال ساحب کے یہاں تھا۔ تقریباً بندرہ آوی کھانے میں متھے خال صاحب نے جو بی بھر کر تکلف کیا تقااور اقسام اقسام کے کھانے تیار کرائے ہے اور نہایت ہی لذیذ تھا۔ حضرت والا کو تکلفات سے مطلق رئیسی نہیں ہوتی گئر بخیال دل شکنی بجھے تی فر مایا بلکہ تحریف کرنے کھاتے دہے۔

## قرآن شریف کو بلاوضو کا فر کا ہاتھ لگنا کیسا ہے

کھانے کی جلس میں ایک تخص نے سوال کیا کہ قرآن شریف کو کا فرکا ہاتھ ہے۔ کہ فرہایا ظاہر اتو بجھ ترج معلوم بین ہوتا۔ کیونکہ کفار مکلف فروع کے بین ہیں۔ گوادب کے ظلاف ہے۔ کہ مسلمان قرآن شریف کو کا فرکے ہاتھ میں ویدے۔ بیٹر قررا دیر کے بعد فرمایا آئی ولیل بھی مجھ میں آگئ وہ سلمان قرآن شریف کو کا فرکے ہاتھ میں ویدے۔ بیٹر قررا دیر کے بعد فرمایا آئی ولیا کہ میں آئی ہے۔ کہ حضو والی کے کا والا نامہ برقل کے پائن جب گیا توائی کے ہاتھ میں وید یا گیا۔ حالا نکداس میں آئی۔ بھی بھی ہوئی تھی ریا اھل اس میں آئی۔

اور میمی نبیں کہا جا سکتا گرآیت کے ساتھ اور مضمون بھی تھا۔ کیونکہ اور مضمون بہت ہی تھوڑا تھا۔ جو قابل شار نبیں ، وسکتا۔ اور ظاہر ہے کہ ہرتل با وضو تہ تھا بلکہ عجب نبیں کرجنبی مجھی ہواس سے ناہت ہوا کہ کافر کا ہاتھ بنا وضولگنا جائز ہے۔ ہال بناضرور ت طبیعت اس گوارانہیں کرتی ۔

## سفرمیں منتیں پڑھنا جا ہیں یانہیں

سوال سنن رواتب کا سفر میں پڑھناضروری ہے یانہیں فرمایا بحالت سفر لیعنی راستہ بیں جھوڑ وینا جائز ہے۔ سوائے سنت فیجر سے جب مقام قیام پر ہوتو نہ جھوڑ ہے۔

کھاٹا کھا کر قریب کی ایک مسجد میں نماز پڑھیٰ ۔ جس کی مرمت ہور ہی تھی اور بعض لوگ بالفصداس کے دکھلانے اور دعا کرانے کیلئے جھزت کو وہاں لے گے نتھے۔ بعد نماز مجلت کے ساتھ مدرسہ احیاءالعلوم میں پہنچ اور سور ہے جس کو تین ہے اٹھ کر کا نبور کی روائی کی تیاری ہوئی سوائے ہم وال کے جملہ اسباب رات ہی کو تیار کر لیا تھا۔ ہس ہا وقت لیبٹ کر روانہ ہوئے اور چار ہے کے قریب ٹرین جھوٹ کی ۔ اصحاب فریل ساتھ تھے۔ مولوئ سے الدین، خواجہ عزیز الحسن صاحب، مولوئ عبدالغی صاحب، احقر خشی الی بخش صاحب، مفتی مجمہ یوسف صاحب انہیں اصحاب میں سے ایک نے اپنا حال حضرت سے ایک بخش صاحب، مفتی مجمہ یوسف صاحب انہیں اصحاب میں سے ایک نے اپنا حال حضرت سے کہا کہ کل کی رات اور آئ کا پورا دن میری ایسی بری حالت میں گزرا ہے کر فعوذ باللہ ، نعوذ باللہ مدت ہوئی کہا کہ کی کی ایسی بیائی جب تھی یا آج ہوئی یہ معلوم ہوتا تھا کہ قلب میں ایمان ہی یا تی نہیں رہا۔ میں حضور کے ساتھ دی تھا لیکن آئی جس بھاڑ کھا وار کرد کھتا تھا کہ کیوں اپناوقت ضائع کیا اس سفر سے کیا حاصل ہوا۔

حالا نکہ بعد تمنائے بیسار یہ موقعہ ملااور بڑے شوق ہے میں نے اس سفر کوشروع کیا تھا۔ ایسے وقت میں کہ بہت ہے تو ی مانع بھی موجود تھے۔ بری حالت پاکرول میں ایک بول می افعی بھی۔ وقت میں کہ بہت سے تو ی مانع بھی موجود تھے۔ بری حالت پاکھی ہے۔ کبھی قلب کی حالت بچھ ہوتی اور کبتا تھا اللہ العالمین کیا ہوتا ہے۔ کیا میری قسمت میں گمراہی کہی ہے۔ کبھی قلب کی حالت بچھ ہوتی تھی۔ اور کبھی بچھ ایک بجیب کش کش تھی۔ جس کے بیان کے لئے میرے پاس الفاظ بیس بیں۔

#### فوت جماعت كاوبال \_ دنیادار كی صحبت كااثر

بہت موجا ہد کیا ہوا گرسمجھ میں نہ آیا۔ بار باردعا ما نگتا تھا۔ گربجھ نہ ہوتا تھا۔ آخر بہت غور کے بعد دو با نتنی سمجھ میں آئیں ایک بیر کہ ایک وقت کی جماعت بلا وجہ تھن سستی کے کھودی تھی۔ دوسرے ایک شخص سے ملئے گیا تھا۔

جن پر دنیا غالب ہے۔ عالانکہ ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ۔ گرجس وقت ان کے مکان پر پہنچا تھا۔ اس وقت سے ول بیں ایک اضطراب اور حب دنیا پیدا ہوگی۔ بعدازاں جماعت فوت ہوئی۔ بس معلوم ہوا کہ حالت بالکل دگرگوں میں اسکو معمولی قیم سمجھا۔ گر ذراس ویر بیس بڑھ کر دہ کیفیت ہوئی کہ حق تعالیٰ دوبارہ نہ دکھلائے ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص خود بھے سے ملنے کوآئے میں قصد اُاان کے سامنے اس زمین پر بیٹھ گیا جہاں جو تے رکھے جاتے تھے انہوں نے کہا ہیمی جگہ بیٹھنے گی ہے میں نے کہا کہا وہ کی ہے میں نے کہا کہا وہ کوش وہ حالت قلب کی بڑھتی گئی حتی کہ میں نے چند نوافل پڑھ کر استغفاد کیا اور وہ ہدکیا کہ اب ان باتوں کا میں بہت خیال رکھونگا۔ بس خدا تعالیٰ نے نصل کیا اور دہ پری حالت ایک دم رفع ہوگئے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا خطا وصواب پر مطلع فرمادیں اور میرے لئے دعا کر ہی

فر ما يا تجب بيس كهاخ انهير، باتون كاموعلاج اس كاستغفار بي ہے اور مين دعا كرتا ہوں۔

#### باوجودعدم امليت كيخلافت دبدينا

ر بل میں ذکر ہوا کہ ایسا ہوا ہے کہ بعض لوگوں کومشائ نے نے اجازت بیعت کرنے کی دیدی حالانکہ کال نہ ہوئے تھے فرمایا ہاں ایسا ہوتا ہے۔ بوچھا گیا کہ بلا کمال کے خلافت دے کیول دیتے ہیں۔

فرمایا بعض وقت بمضلحت ویدیتے ہیں اس خیال ہے کہ وہ شرماویگا۔ اور اپنی کمیل کرے گا۔

کہا گیا کہ بعض لوگوں نے سادگی سے بہاں تک کہدویا کہ کیا شخ ہے خلطی ہونا ممکن نہیں کیا مجب ہے کہ شخ نے اہل خلافت کا اہل مجھ لیا ہواور واقعہ میں اسکے خلاف ہو ۔ فرمایا ہاں سے بات بھی ورجہ امکان میں ہے گو ایسا شاؤ ونا در ہوسکتا ہے۔ اور اہل ہوتا نہ ہوتا اپنی سمی پر موقوف نہیں۔ اگر شخ کی تجویز میں ، پجھ تصور بھی رہا ہوتو حق تعالی اس کی دعا کی برکت ہے اسکواہل کروہتے ہیں اور میں نے تو اکثر بدو کھے کرا جازت دی ہے۔ بھے سے تو بہتر ہوگئے ہیں جبکہ مجھے ہا وجود عدم اہلیت کے اجازت مل گئی تو میں دوسروں کو کیواں نہ دیدوں۔

#### خلافت کس کودیجائے

اور میں تو رو با توں کود کی لیتا ہوں ایک مناسبت تا مداور سے کداس کودھن گئی ہو گئی ہو۔ اور کمال میرے زدیک بہی ہے میں نے جس کی کواجازت دی ہے ہے ساختہ کہتا ہوں کہ خوب ان دونوں باتوں کود کے لیا ہے میں جلدی نہیں کرتا ہوں جب تقاضائے نیبی قلب میں آتا ہے تب اجازت دیتا ہوں اپنے نزدیک بوری حقیق کر لیتا ہوں اور میں نے اس کی ضرورت سمجی کہ ان قلفاء کے نام جھاپ دیا کروں تاکہ بعد میں کوئی غیر خض مدی ند ہوسکے چنانچہ جیسے رہتے ہیں۔

## ہند وستانی افسر وں کوصاحب بہا در کہنا

اسٹیش سراتہو پر نجر کااول وقت تھا۔ مسکرا کرخواجہ صاحب سے فر مایاصاحب بہادر کا وضو ہے عرض کیااور ہیں صاحب بہادر کیے ہوا۔ فر مایا اس لقب کے لائق اس وقت مجمع ہیں آپ ہی جی اور تو غرباء جیں ۔ خواجہ صاحب بہت بنے پھر فر مایا حضر ت والا نے کہ بعض مندوستانی افسرول کولوگ صاحب بہادر کہتے جیں۔ کیسابرامعلوم ہوتا ہے لفظ سر کار کا تو مضا نقہ بیس کیونکہ بیلقب افسرول کیلئے ہے صاحب بہادر کہتے ہیں۔ کیسابرامعلوم ہوتا ہے لفظ سر کار کا تو مضا نقہ بیس کیونکہ بیلقب افسرول کیلئے ہے

۔ علماء کے لئے لفظ سرکارہمی مناسب نہیں۔خواجہ صاحب نے کہا پھر کیا کہیں جمنور کہیں۔ فرمایا یہ بڑالفظ ہے عرض کیا حضرت ہی فرمایا بیاس سے بھی بڑا ہے بہی لفظ آپ کا فی ہے عرض کیا لفظ جناب کیسا ہے ۔ فرمایا بیافظ جناب کیسا ہے ۔ فرمایا بیافظ شیعوں کا ہے جبتد کیلئے کہتے ہیں ۔ کسی نے کسی مشاعرہ میں جس میں ایک جمنبتد صاحب بھی ہے کہا تھا ہے۔

رات شیطان کو خواب بیل دیکھا جی ساری صورت جناب کی سی ہے بہر خرم نے بہر اور سعید مرحوم نے بہر فرم مایا مولا نایا آپ کالفظ بہت کافی ہے اس زیادہ کا تحمل نہیں محمد مظہر اور سعید مرحوم نے بہری مجھ کو حضرت کہنا شروع کیا تھا۔ بیس نے ان کوروکا اور کہا میں تمھار ارشتہ دار بھی تو لگتا ہوں وہی نام کیوں نہیں لیتے۔

#### حضرت حاجی صاحب کے مریدسب ایتھے ہیں۔خصوصًا عورتیں

فرمایا حفرت حاجی صاحب کے مرید بہت انتھے ہیں ہر دتو اجھے ہیں ہی مگر عور تیں جتنی ہیں سب صالحہ ہیں مردنو بعض بعض غیر صالح بھی ہیں۔

## عدل بین النساء مشکل ہے

عدل بین النساء کاذ کر ہوا تو خواجہ صاحب نے کہاعدل کیامشکل ہے کیونکہ فعل اعضا ہے۔ فرما یا سبحان اللہ آپ نے تو بہت ہی مختصر عنوان ہے اس مسکلہ کو بیان کردیا جناب ایک بلی کی میاؤں بھی ہے ( اسپر ایک مختصری تقریم ہوئی جنگو بمناست مضمون حسب اشارہ حضرت والا تقریم اوب العشیر کے ساتھ ماتھ کی کردیا گیا۔

## حضرت کے یہاں پوراعاقل رہ سکتا ہے یاعاشق

فرمایا میرے بیبال دوشخص رہ کتے ہیں ۔ پورا عاقل ۔ یا پوراعاشق فرمایا میر مینائی کا کلام عجیب ہے ادراد ہر کے لوگوں میں مومن خال کا کلام ہے۔ میں بہت ہے مشہوراور مسلم شعرابران کور جیج ویتا ہوں مومن خال معاملات لکھتے ہیں۔جس کے کلام میں معاملات ہوں گئے۔اسمیں دروہوگا۔

## حب خلق میں پریشانی اور حب الہی میں اطمینان ہے۔

فرمایا حب خلق میں خواہ پاک ہویا تا پاک میدار ضرور ہے کہ پریشانی ہوتی ہے اور حق تعالی

میں خوا وکئی درجہ کی ہوصوری ہو یا حقیقی میا ترضرور ہے کہ انشراح واطمینان ہوجا تا ہے۔

#### الحب قنطرة برشبهاوراسكا جواب

صاضرین میں ہے کئی فررید اللہ اللہ ہے فرمایا اس کے محصے میں خلطی کی ہے۔ وہ یہ کہ عشق کیا جاتا ہے کہ عشق کیا ذریعہ وصول الی اللہ ہے فرمایا اس کے محصے میں خلطی کی ہے۔ وہ یہ کہ عشق کیا جاتا ہے کہ عشق کیا دریعہ وصول الی اللہ ہے فرمایا اس کے محصے میں خلطی کی ہے۔ وہ یہ کہ حجا ہے دیق کے معنی استمتاع کے لیے ہیں۔ حالا نکہ صرف ایک کشش کا نام ہے کو یا ایک آگ ہے کہ حجا ہے دیق ہوئے کہ محبت سیب بالعرض بن ہوئے ہے اسکورو کناموجب قرب ہوتا ہے تو محبت کے قطر وہ ہونے کے یہ معنی ہوئے کہ محبت سیب بالعرض بن جاتی ہے۔ قرب کا یا یہ کہ محبت سے مراوحب حلال ہے۔ اسکے بڑھانے میں منافع ہیں کیونکہ محبت کی دوخاصیتیں ہیں۔ ایک تو سیس کی کہ موائے محبوب کے سی کا خیال نہیں رہتا۔ بس بھرا یک خیال کا دفع کر دینا مہل ہے۔

## حب طال كاخاصة تذلل ب

نیز مجت کا فاصد لال ہے بیضرور بیدا ہوجاتا ہاورا سکے بیدا ہونے سے جتنے افاق اسکے اللہ بیں وہ سب بیدا ہوجاتے ہیں۔

اللہ بیں وہ سب بیدا ہوجاتے ہیں۔ اور جن افلاق کا بی مقائل ہے وہ سب کے سب وفع ہوجاتے ہیں۔

صح کی نماز اسٹی سر آھو کے پاس ریل میں پڑھی اور وقت کافی بھا گرمعو ذیتیں پڑھیں۔

کیونکہ چلتی ریل میں بعض لوگوں کونماز پڑھنا فالی از تکلف نہیں ہوتا کھڑے ہونے میں گر پڑنے کاڈر رہتا ہواور بیدائی تخفیف ہے ( آج تاریخ الاول اور دن وجشہ ہے۔ اور انگریزی تاریخ ۱۸ اور میں کیا ہے۔

ہواور بیدائی تخفیف ہے ( آج تاریخ الاول اور دن وجشہ ہے۔ اور انگریزی تاریخ ۱۸ اور میں کے ہور ہور ہی تھی کہ مولا تا ۲۸ و میر اا اور کی خود حضر سے والا بنفس نقیس پلیٹ فارم پر سے باہر لائے تعداد مواریاں واسباب ہم خدام اور کی خود حضر سے والا بنفس نقیس پلیٹ فارم پر سے باہر لائے تعداد مواریاں واسباب ای تی کہ ایک گاڑی ان کو کافی نہ تھی ۔ اور دوگاڑیوں کے قابل بھی نہ تھی ، خواجہ صاحب نے سب کو بھا ہی ویا۔

نے ایک گاڑی بارہ آنہ میں کرایے کی۔ جب اسباب رکھا گیا اور سب آدی سوار ہوئے تو گاڑی والے نے این کہا انتخاا سباب اور سواریاں ایک گاڑی میں نہیں آسکتے ۔ میر خواجہ صاحب نے سب کو بھا ہی ویا۔

اور زبردی کرکے گاڑی بوادی حضرت والا اور تین آدی خادم اندر بیشے اور ایک آدی کوچ کیس پر بیشا اور زبردی کرکے گاڑی بوادی کوچ کیس پر بیشا اور زبردی کرکے گاڑی بوادی کو حضرت والا اور تین آدی خادم اندر بیشے اور ایک آدی کوچ کیس پر بیشا اور زبردی کرکے گاڑی بوادی حضرت والا اور تین آدی خادم اندر بیشے اور ایک آدی کوچ کیس پر بیشا

جیے بی گاڑی رکی چھٹی رسال سائے آیا اور پوچھا کیا اس گاڑی میں مولا نا اشرف علی ہیں کہا گیا ہاں۔ کہا بیان کے نام تار ہے کیکر کھولاتو معلوم ہوا کہ ڈیگ علاقہ ہمرتبور سے خواجہ عزیز الحسن صاحب کے بھائی صاحب نے دیا ہے۔ مضمون میہ تھا کہ آجکل میں راجہ صاحب کے ساتھ شکار میں رہوزگا۔ لہذا حضرت والا یہاں کا قصد نہ فرما کمیں۔ خواجہ صاحب کوتو اس وجہ سے کہ مدتوں کی کوششوں کے بعد یہ موقعہ حضرت والا کہاں کا مقام گلہ ہے کہ موقعہ حضرت کوڈی کی اور حضرت والا کواس وجہ سے کہ مناع اعظم گلہ ہے کہ کہ کہ گرفا موش ہو گئے۔ اور سفرخو دہمی نہ ہوا خیرا لخیرا فیصا وقع کہ کہ کہ موقعہ وقعہ ہوگئے۔

اسباب آتار نے کے بعد ابوسعید خال صاحب حضرت والاکومکان کے اندر لے محتے اور خواجہ صاحب نے گاڑی والے کو وام دیے اس نے کہا گاڑی میں صرف پانچ آوی بیٹے سکتے ہیں۔ آب کے آوی زیادہ ہیں۔ اور اسباب بہت زیادہ ہے آپ وہاں دوگاڑیاں کرنے کو تیار تھے میں ایک گاڑی میں دوگاڑیاں کرنے کو تیار تھے میں ایک گاڑی میں دوگاڑی کا بوجھ لے آیادر آپ بہ کرایدو ہے ہیں۔

خواجہ سا حب نے کہا جب ہم سب مع استے اسباب کے تھا دی گاڑی ہیں بیٹھ گئے تھے تواسی وقت تم کوگاڑی ہا کہنا نہ چاہئے تھا۔ اور جب تم اس طرح لے آئے تو بیدعلا مت اس بات کی ہے کہا ی کرا یہ پرراضی ہو گئے ۔ ہم می بہ کھر کر چلے تھے اس نے کہا ہیں نے اس وقت کہا تھا کہ دوگاڑیوں کا بوجھ لئے چل ہوں ۔ کرا یہ بہ کہ کرد یہ بہتے گا ۔ غرض خواجہ صاحب میں اورگاڑی والے میں تکرار رہا۔ مگرخواجہ صاحب نے اس کوزیا دو نہیں ویا ۔ جتی کو وہ نہا ہے تا خوتی کے ساتھ گاڑی کیکر چلدیا۔

#### اجركواجرت يورى دبيا

احقر نے خواجہ صاحب ہے کہا یہ معاملہ ٹھیک ٹیبس ہوا۔ اجیرے بات صاف کیول نہیں کر لی تھی۔ کہا صاف نے کہا بات صاف ہر گرنہیں ہوتی تو جھڑ اکوں ہوتا بات صاف ہر گرنہیں ہوئی۔ اب اس کا داخی کرنا ضروری ہے درنہ تی العبدر ہےگا۔

خواجدصا حب نے دوڑ کرحفرت والاے دریافت کیا تو فرمایا جلدی جائے ایسا ندہووہ جلا

جائے اس کوراضی سیجئے ۔خواجہ صاحب دوڑ ہے اور اس کوروک کر دوآنہ چیے اور دیئے اور احقر نے کہاوہ راضی نہیں ہوا۔خواجہ صاحب نے اس سے بوجھا کہتم اب ناخوش تو نہیں ہواورا گر ناخوش ہوتو ہیجہ دیدیں اس نے کہا میں خوش ہوگیا اور بچھ نہیں جا ہتا تب اس کورخصت کیا مطبع نظامی میں اوپر کے اس کر وہیں جس میں حضرت والاکسی زمانے میں جیٹھا کرتے ہتھے۔فرش بچھا کر جعفرت کوٹھیرایا گیا۔

خبر ملتے ہی مدرسہ جامع العلوم کے طالب علم اور چنداشخاص زیادت کے لئے آئے۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت ولا قبلولہ کے لیے گئے اور بندہ اورخواجہ صاحب حضرت سے اجازت لے
کرمحلّہ کرٹیل گئے کو گئے بندہ کے والد ماجد کے ایک شنا ساوم ال رہتے تھے۔ جن کے مکان میں خرصہ داراز
تک بندہ کی ہمشیرہ بھی رہی تھیں احقر کوان سے ملنا تھا۔ اور خواجہ صاحب کودلدار خان صاحب کو حضرت کی
تشریف آوری کی اطلاع کرنی تھی ۔ نیز ان کے یہاں سے پچھا پناا سباب لینا تھا ظہر کے بعد ہم وونوں
لوٹ آئے۔

## گنگوہ کے بیرزادوں کی صلاحیت

حضرت والله نے بچھ حالات گنگوہ کے بیان فرمائے از انجملہ ہے کہ ہاں کے پیرزاد ہے بگی اور ہے خلاف مسلک رکھتے ہیں ۔ لیکن صلاحیت اس قدر ہے کہ ایک پیرصاحب نے اپنے گھر ہیں جم سے مرید کرایا ۔ کسی نے ان صاحب ہے لوچھا کہ تم نے اپنے گھر ہیں اس ہے کیوں بیعت کرایا ۔ کہا ہیر تو وہی ہیں اور ہم تو بیٹ کے ہیر ہیں ۔ اسطر ن آئیک سجادہ صاحب نے اپنے گھر ہیں جم سے بیعت کرایا ہے ۔ سجادہ صاحب نے اپنے گھر ہیں جم سے بیعت کرایا ہے ۔ سجادہ صاحب نے اپنے گھر ہیں جم سے بیعت کرایا ہے ۔ سجادہ صاحب نے اپنے گھر ہیں جم سے بیعت کرایا ہے ۔ سجادہ صاحب کے ہیر ہیں کرتے ہیں اور ان کی ہے بی بی شرکہ کی بیرزاد ہے ہیں مولا تا نے وعظ کہنا چھوڑ دیا ۔ لوگوں نے کہا مولا تا وعظ نہیں کہتے ۔ تو آئیک ہیرزاد ہے صاحب کہتے ہیں کہ وعظ نہ کہنا بھی مولا تا کی شفقت ہے ۔ کیونکہ ان کے مضامین سے تم اختلاف کرو گے اور وہ نو بچھ ہیان کرتے ہیں ۔ وہ عین شریعت ہوتا ہے اس کی مخالفت سے کافر ہوجاؤ گے ۔ اور وہ نو بچھ ہیان کرتے ہیں ۔ وہ عین شریعت ہوتا ہے اس کی مخالفت سے کافر ہوجاؤ گے ۔

المستقود میں مفرت شیخ عبدالقدول قدس مرہ کا حجرہ بالکل بجنسہ محقوظ ہے اس کے آگے۔ دری ہے مولا نانے بنادی تولوگ مخالف ہوئے ۔مولا ناکشیدہ ہو کرشبر میں چلے آئے۔

پھراس طرف کے لوگ آئے اور منا کرلے گئے اور میشر ط کی کہ سددری کی لاگت بھی ہم ہے لے لیجئے قصبہ بڑوت ضلع میر نھ میں ایک ہیرزادے ملازمت پیشہ تھے وہاں ایک واعظ آگئے وہ ایسے متند دادر بیباک تھے کہ جوٹن میں آ کر حضرت شخ تک کو گالیاں دیں ادر کہا یہ سب بدعتی تھے۔وہ اہلکار بیرزادے صاحب بڑے معزز اور بااختیار تھے وہ جا ہتے تو روک سکتے تھے۔ بلکہ کچھ تدارک بھی اس بیبود گی کا کر سکتے تھے۔

بعد ظهر طلبہ کا اجتماع رہا بعد عصر لوگ حضرت والا کو مدر سہ جامع العلوم کی تمارات و کھانے کیلئے کے اور در سگا ہیں اور جمرے وغیرہ و کھائے حضرت والا نے ان کی طبیب خاطر کے لئے معمولی الفاظ میں تعریف کی اس کے بعد ای سفر میں ایک موقعہ پرفر مایا کہ مدر سہ جامع العلوم میں کمی وقت میں اسقد رسمارات اور شان و شوکت نہتی مجر تعلیم جو اصل مقصود ہے وہ اعلی درجہ کی تھی اور اب ممارات ہی عارات ہی اور اصل مقصود درجہ کہا ہے تھی تعریف کے موقعہ موتا ہے کہ المیشن ہے بکل کے متعد و لیمپ لگ گئے ہیں مورک کیا ہے تھلوں کا بہت ہی نہیں قریب مغرب کے متعد و لیمپ لگ گئے ہیں مورک کیا ہے تھلوں کیا ہے ہی نہیں قریب مغرب کے مولوی محمد سعید صاحب کے مکان پر گئے وہ بخت بھارتھ پردہ کر کے حضرت کو اندر مکان پر بلالیا اور خدا م مولوی محمد سعید صاحب کے مکان پر گئے وہ بخت بھارتھ پردہ کر کے حضرت کو اندر مکان پر بلالیا اور خدا م مولوی محمد سعید صاحب کے مکان پر گئے وہ بخت بھارتھ پردہ کر کے حضرت کو اندر مکان پر بلالیا اور خدا م مولوی محمد سعید صاحب کے مکان پر گئے وہ بخت بھارتھ پردہ کر کے حضرت کو اندر مکان پر بلالیا اور خدا م باہر بیستھ رہے ۔ قریب نصف گھنٹ کے وہاں تشریف فرمار ہے اور ایک دوجگدا وربھی مکانوں میں اوگ لے

## ۳ریج الاول ۱۳۳۵ه روز جمعه ۲۹ دنجبر ۱۹۱۷ء فجر کی نماز میں سوره مدثر اور سوره قیامه بردهی

قرارداد بیہ دولی تھی کہ جمعہ کی مماز قنوج میں ہواس واسطے ۸ بیج تھے کی ریل سے کانبورے روائل ہوئی حافظ ابوسعید خال صاحب سے حضرت والانے فرمایا کہ تھے کو تھے مزی بکوالیں۔ تا کہ سورے

ں اپنی ہو سکے ۔ ایکن حافظ صاحب جیسے مہمال نواز اور سرچیٹم شخص کی سیری الیبی وعوت سے کیا ہوتی روائلی ہو سکے ۔ ایکن حافظ صاحب جیسے مہمال نواز اور سرچیٹم شخص کی سیری الیبی وعوت سے کیا ہوتی کہا ہمتم کا کھانا سومرے تار ہوسکتا ہے۔ میرا خیال توبیضا کہ کم از کم ہفتہ بھرتو قیام ہوگا۔

اور میں حسب دلخواہ بیکھ فدمت کرسکوں گا۔ کیکن ایسانہیں ہواتو ایک دووفت بھی کوئی تمنا پوری نہ کرلوں فر مایا بیکھ تکلف نہیں میراجی گوارانہیں کرتا کہ آپ کو تکلیف ہوجا فظ صاحب نے طوعا کر با مان لیا یکر عرض کیا کہ گھر میں جا کر کہتا ہوں۔ چنانچہ گھر میں سے جواب آیا کہ ایسی با تیمی آپ کے فرمانے کی نہیں ہیں جو ہماراجی جا ہے گا کریں گے۔

## مهمان اورميز بان ميں گفتگو

حفرت نے فرمایا آپ کوافتیار بیٹک ہے گر جھے یہ بو چھنا ہے کہ اس مے مقصور کیا ہے۔ اگرام ہے غرض مہمان کا خوش کرنا ہوتا ہے۔ اورا گرمہمان کواس سے نکلیف کینچے یو آپ ہی فرمادی کہ دیمیز بال کو یہ عرض مہمان کا خوش کرنا ہوتا ہے۔ اورا گرمہمان کواس سے نکلیف کینچے یو آپ ہی فرمادی کہ جواب کسی گوارا ہوتا جا ہے پائیں جھے اگر تکلیف پہنچا تا ہے تو آ کی خوش میں ہرطرح حاضر ہوں اس کا جواب کسی کے پاس چھ ندتھا۔

صبح کو بعد نماز ہُنڈی سڑک کی طرف ہوا نوری کے لئے گئے۔ اختر اور خواجہ صاحب اور غالبًا مولوی عبدالغی صاحب بھی ساتھ تھے۔ قریب ایک میل کے جا کرلوٹ آئے ذراد ہر کے بعد بھی ری اور بھی ساتھ تھے۔ قریب ایک میل کے جا کرلوٹ آئے ذراد ہر کے بعد بھی ری اور بھی ساتھ تھے۔ قریب ایک میل کے جا کرلوٹ آئے ذراد ہر کے بعد بھی ری اور بھی الیا اور بھی نہوتا۔ حضرت والا خدام اور اچار وغیرہ اس قدر اقسام کی تھیں کہ اتنا تکلف شاید با قاعدہ دموت میں بھی نہ ہوتا۔ حضرت والا خدام سے فرمانے لگے میں نے دوخرورت سے بھی بوری کو اختیار کیا تھا ایک تو بھی کہ تیاری میں دیر نہ ہوا وردو سرے سے فرمانے لگے میں نے دوخروں سے کہ بھی بی کو افظ صاحب کی تھی برج میں بڑھی نواج میں جا کہ اور بریائی سے بھی خرج میں بڑھی خافظ صاحب کی ذیر باریاں اور عسر سے کی حالت جھے کو معلوم ہے اس عسرت میں بھی ان کے حوصلے وہی ہیں کیا کیا جائے باریاں اور عسر سے کی حالت بھی کو معلوم ہے اس عسرت میں بھی ان کے دو صلے وہی ہیں کیا کیا جائے برواباران کے او برووا۔ موقعہ ایسا تھا کہ ان کی کھی خدمت کی جاتی نہ کہ اور زیریار کیا گیا۔ خدام میں ہے کی خوش کیا کہ لیکھور بلہ یہ بچھ پیش کردیا جائے۔

فرمایا بجیے ان کی حالت معلوم ہے اس موقعہ پر ہرگز ہرگز منظور نہ کریں گے عوش کیا گیا کسی بچنہ کے بہانہ سے دیا جائے فرمایا اس میں بھی عادت ان کی معلوم ہے اس کا بتیجہ میہ ہوگا کہ مثلاً اگر دی روپ یہ بچہ کے بہانہ سے دیا جائے فرمایا اس میں بھی عادت ان کی معلوم ہے اس کا بتیجہ میہ ہوگا کہ مثلاً اگر دی روپ بیجہ کوویئے گے تو ان کی ذریا ہرگ کا تو پچھ

حسن العزيز \_\_\_\_\_ جلد جيارم -هـ انك شهوا\_

## روانگی قنوج

قنون کی روائلی کے لیے اسٹیشن انور کئی کوروانہ ہو کے تقریبا بچاں آدمی کا پور کے مشالعت کے لئے ساتھ تھے۔ جب اسٹیشن پر پہنچے تو ایک شخص نے جو حضرت کے خاص شناساؤں میں ہے تھے۔ عرض کیا کہ میں تھوڑی مشائی چیش کرنا جا ہتا تھا۔ اور ہر چند جلدی کی لیکن شبر میں نہ پہنچ ۔ کا یہاں لا یا ہوں اسکو قبول فرمانی بھی نے کہ کرایک بہت بڑی چینی کی قاب میں بیش کی (مشائی) جو تخیینا تمن رو بیدگی ہوگی۔ اسکو قبول فرمانی بھی ہے کہ کرایک بہت بڑی چینی کی قاب میں بیش کی (مشائی) جو تخیینا تمن رو بیدگی ہوگی۔

## رفقاء کے ہرحال میں شریک رہنا

فرمایا آپ نے بہت تکیف اٹھائی اسباب اگر چاس وقت بندها ہوا ہے گر آپی اس تکایف قرمائی ہے مجوب ہول اور لئے لیتا ہول۔ مثالیت کنندگان میں ایک ڈاکٹر صاحب بیتے انھوں نے اٹیشن ماسٹر سے اجازت کے کر سب کو پلیٹ فارم پر بہتجایا۔ ایک کری هنرت والا کے لئے لا کر بچھا دی اور بحض ماسٹر سے اجازت کے کر سب کو پلیٹ فارم پر بہتجایا۔ ایک کری هنرت والا کے لئے لا کر بچھا دی اور بحض ماسٹر سے اجازت سے اور استے آ وقی بین میں اکیلا بیٹھا ہوا کیا جھامعلوم ہوں گا۔ سب نے عرض کیا جنفور تشریف رکھیں فرمایا نہیں میا جھا معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے اور اوگ کھڑ سے بیں میں بھی کھڑ ا

## حساب كتاب كي ضرورت

چنانچے ریل کے آئے تک (تخیبنا میں منٹ تک) کھڑے ہی رہے سامنے تر از وتھی اس کو و کچے کرفر مایا تر از و باٹ اور حساب کتاب خدا تعالی کی کسی تعمت ہے، عدل کے لئے بیدآ لات میں اور عدل دنیا کے قیام کاموقو نے علیہ ہے۔اداء حقوق بلاان کے ہوئی نہیں سکتا۔

# حقوق كوفوراً لكه ليناجا بيع

اوائے حقوق مہتم بالشان چیز ہے حقوق کولکھ کر رکھنا جائے ۔جس کا ایک بیبہ بھی واجب ہونورا لکھ لینا جائے میں نے تو اپنے یہاں بہت ی تقلیاں بنار کھی ہیں ہرمد کی تقیلی علیحدہ ہے جو چھے ویالیا فورا لکھ لیا کسی نے عرض کیا کہاس زمانہ میں حساب کا چر جا بہت ہے۔ پہلے شایدایسانہ تھا۔ 

## مهلےعلوم آلیہ کم شے اور علوم اصلیہ زیادہ

فرمایا ہاں آ جکل تمام دنیا اس میں کھیں رہی ہے اور پہلے زمانہ میں نطوم آلیہ کوعلوم اصلیہ سے بڑھایانہ جاتا تھا گرتیجب ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مہلے ملم حساب کم تھا۔

## حساب فرائض امام محمدٌ صاحب كى اليجادي

اور فرائض امام محمد صاحب کی ایجاد ہے جس سے س قدر حساب وائی معلوم ہوتی ہے اس طرح سے اس کو منطبط کیا ہے کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ٹل سکتی ۔ اور سروات اس قدر رکھی ہے کہ سرکا کام بی نہیں رہا۔ ہارے مقداذ کی اسقدر ہوئے ہیں کہ کی قوم میں اور اس کے علماء میں اس کی مثال ملنا مشکل

#### حضرت علیٰ کی ذکاوت کا قصہ

10

کھائے ایک بچادہ مسافر نے کھایااور پانچ والے کی روٹیوں کے ۱۵کٹرے ہوئے جس میں ہے آئے اس نے کھائے اور سات مسافر نے کھائے بس نیمی نسبت درہم میں بھی ہونا جا بینے کہ سات درہم پانچ والے کواورا یک تین والے کو ملتا جا ہیے

### حضرت على كاخطبه بالف

حضرت علی کا ایک خطبہ ہے الف مشہور ہے آ ہے گی جلس میں ذکر ہوا کہ حروف جہی میں سے کون ساحرف زیادہ مستعمل ہے کسی نے کہا الف بہت زیادہ مستعمل ہے کوئی کلام بھی اس سے خالی نہیں ہوسکتا۔ حضرت علی نے بالبدید پوزا خطبہ ہے الف کھوادیا۔ خدا جائے حضور فلا کے کا ایک کیا چیز تھی جس نے ہم صحبتوں کو ایسا بنادیا۔ کتا ہے مطالب السنول میں حضرت علی کے واقعات مذکور میں۔

## مناسبت ہر کمال کی فطری ہوتی ہے

فرمایا مناسبتیں ہر کمال کی فرطری ہوتی بین ہمارے یز رگول سے بہت سے واقعات ذبانت اور کمال کے منتقول ہیں۔

## شاه عبدالعزيز صاحب كي حكايت

شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانہ میں مولوی فضل حق خیرا بادی اور مفتی صدرالدین صاحب کا شاب تھا۔ مولوی فضل حق صاحب اور مفتی صاحب نے ایک ایک تھیدہ لکھا کہ شاہ صاحب کے پاس چل کر چیش کریں دیکھیں ادب جس کتی مہارت ہے گیگر چلے اور داستہ ہیں بیہ وجھی کہ ہرایک نے دوسرے کا قصیدہ نے لیا کہ میرے قصیدہ کو تم اپنا بتانا تمھارے والے کو جس اپنا بتاؤں گا۔ دہاں حاضرہ وئے شاہ صاحب نا بینا ہوگئے تیے معمولی با تیں کر کے آنے کی غرض دریافت کی انہوں نے کہا ہم نے بچھ کھیا بچھی صاحب اصلاح کے لئے صفور جس لائے ہیں۔ فر بایا پڑھو سب پڑھ گئے کی خیزیس ہو کے یہ مجھے کہ یہ چھنیں سمجھے اصلاح کے لئے صفور جس لائے ہیں۔ فر بایا پڑھو سب پڑھ گئے کی خیزیس ہو کے یہ مجھے کہ یہ چھنیں سمجھے کہ یہ جادلہ قسیدوں کو چھا کہی جگہ اصلاح فرماہ ہے نے ان معمولی باتوں سے دونوں کی طبیعت کا رنگ بیجان لیا اس کا کہاں ہوا۔ حیرت ہوگئ شاہ صاحب نے ان معمولی باتوں سے دونوں کی طبیعت کا رنگ بیجان لیا اس کے سمجھے دونوں نے خبلت کے ساتھ ساتھ اقرار کیا دوبارہ پھر سنا اور جا بحال صلاح دی۔

حسن العتريز بعد العتريز بالم

#### شاه عبدالعزيز صاحب كي ذبانت

ایک مرتبہ ثناہ عبد العزیز صاحب کی مجلس میں ایک شخص نے کہالفظ گھونسا کے مراد فات کئے ہو سکتے ہیں ثناہ صاحب نے گئوانا شروع کئے تو گیارہ لغت ہوئے ال شخص نے کہا کہ بھے تمام عمر میں سات لغات ملے بتھے۔ ثناہ صاحب ہے کسی نے بچ چھا چاند کوعور تمی اور نیچ بہندا ماموں کیوں کہتے میں سات لغات ملے بتھے۔ ثناہ صاحب ہے کسی نے بچ چھا چاند کوعور تمی اور نیچ ان کی ویکھا دیکھی کہتے گئے ہیں تو شاہ صاحب نے اسکی تو جیہہ مید کی کہ میدا پیجاد عور توں کی ہے۔ اور بیچ ان کی ویکھا دیکھی کہتے گئے ہیں۔

## جا ندکو چندامامول کیول کہتے ہیں

غاندکو ما موں کا لقب اس داسطے ویا ہے کہ ماموں ماں کا محرم ہوتا ہے اس سے پردہ ہیں ہوتا اور چاند سے ہی کوئی ہیں چھپتا جیسا آفاب سے جھپ جاتے ہیں۔ ایک جادوگر شاہ صاحب کو کیا علاقہ مگر کہ ہیں سحر کا ایک عمل بھول گیا۔ کسی طرح وہ بھریاد آجائے۔ ان باقوں سے شاہ صاحب کو کیا علاقہ مگر آپ نے ذراور مراقبہ کیا اور سب عمل پڑدھ ویا۔ احقر نے حضرت والاست پو جھا ہے کیا ہوا شاہ صاحب کو مل کے بیاد آگیا۔ فرمایا کہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہر حرف کی ایک روح ہے شاہ صاحب نے حروف کی ایک روح ہے شاہ صاحب نے حروف کی ارواح کو تھم ویا کہ ترتیب وار حاضر ہوں۔ انہیں کی ترتیب سے حرفوں کو مرتب کیا وہ کلام بن گیا چنا نچہ شاہ صاحب نے بی وجہ بیان فرمائی تھی۔

## وعده نهكرنامكر بات كاخيال ركهنا

ر مل میں جیھے ہوئے فرمایا میں وعدہ تو کیا نہیں کرتا مگر خیال بات کا وعدہ نے اور فرمایا اس مرتبہ اعظم گڈرہ میں لوگوں نے تک بہت کیا وجہ تو اس کی غایت مجت ہے۔ مگر محبت کے ساتھ جہالت مل گئی ہے۔ اس وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر آبندہ و بال جانا ہوا تو معمولات کا کوئی تانوں ہونا جا ہے خدام نے عرض کیا ضرور ۔ فرمایا انتظام تو ابنی آسائش کا ہوسکتا ہے۔ مگراس میں صورت ترفع کی تی ہوجاتی ہے۔ جوخلاف عادت ہے۔ مثلاً وہاں بردی تکلیف مضافحہ سے ہوتی تھی اسکا انتظام ہیں کیا جائے کہ ماہ قات کا وقت مقرر کردیے کیا جائے کہ ماہ قات کا وقت مقرر کردیا جائے اور لوگوں کے آئے اور ملنے کیوفت جار آدی مقرر کردیے جائمیں کہ بچوم نہ ہونے دیں ایک ایک سے ماہ قات ہو۔

اور وہ مصافحہ کر کے دوسری طرف بیشتا جائے۔ مگریہ کل بری ہے۔ حکام کے در ہاری بی شکل ہے جومیر کی طبیعت کے بالکل خلاف ہے بہت لوگوں کو میصورت ناگوار بنوگی واقع میں تو ضرورت کی وجہ سے ایسا کیا جائے گا۔ مگرصور تا کھلا ہوائفٹ ہے۔اور میں تقتع اور کسی پر بارڈ النے ہے بہت گھبرا تا ہوں۔

## ازخود جانے کے دفت کراپینہ لیٹا

کہنے کی توبات نہیں میں پھلے ونوں میر ٹیو آیا تھا۔ اور ہفتہ بخر کے قریب رہا بہت سے احباب ہیں جن کو میر سے آئے کی بولی مسرت تھی اور ان کی عین خوشی ہونی اگر کر اید ان سے لے لیا جاتا مگر میں نے نہیں لیا۔ اس وجہ سے کہ میں اس فر درت یعنی حبدیل آب ہوا اور استر احد کے جاتا مگر میں نے نہیں لیا۔ اس وجہ سے کہ میں اس فر درت یعنی حبدیل آب ہوا اور استر احد کے لیے میا تھا۔ اور احباب کی دل نظمی کا خیال مدہوتا تو میں سر ائے میں شھیر تا میں اس بات میں بیت ہی غور ہوں

## دوس ے کی تکلیف گوارانہ کرنا

میں کسی دوسرے کی تکلیف کو ہر گر گوارانہیں کرتا۔ میں جس زماد میں کان پورمیں تھا ۔ مولو کی دوست محمد خان صاحب مدرسہ دارلعلوم میں مدرس تھے۔ انہوں نے ایک طالب علم کو خاری کیا آجو ل نے میر سے مدرسہ میں آنا چاہا میں نے انکار کر دیا آبوں نے کیا کیا کہ حضر سے موالانا فضل الرحمان صاحب کئے مراد آباد کی نے پاس بینے اور حضر سے کی سفارش لائے مگر میں نے جب بھی فضل الرحمان صاحب کئے مراد آباد کی نے پاس بینے اور حضر سے کی سفارش لائے مگر میں نے جب بھی ان کو داخل نہیں کیا اور اس سے مولانا کے متبع نہیں ہیں۔ اور اس سے مولانا کے متبع نہیں ہیں۔ اور اس سے مولانا کے متبع نہیں ہیں۔ اور اس سے مولانا کے متبع نہیں گاؤں۔

## بزرگون میں کوئی کوتا ہی د مکھ کر بدعقیدہ نہونا

میں تو ایک بہت بی معمولی بات ہے اگر کوئی چھوٹی موٹی معصیت بھی میں بزرگوں میں دیکیے۔

لول تب بھی برظن نہیں ہوتا جبکہ خوبیوں اور حسنات کوغلبہ ہو۔ میں جمیشہ بزرگوں ہے ای بنا پرعقیدت میں فرق آنے نہیں ویتا ۔ کسی شرک بات ہے تو گوئی بھی خالی نہیں ویکھوامام مالک صاحب نے ایک بزرگ ہے جوانال روایت کے نزویک مسلم ہیں۔ روایت نہیں کی اسیجہ ہے کہ انہوں نے امام مالک صاحب کے نزویک ہم ان

چشتیہ پریدعتی ہونے کاالزام غلط ہے

میری مجھ میں نہیں آتا کہ جکل سے بعض انتشاندی پر بدعتی جونے کا الزام الگاتے ہیں۔ لیکن غور کر ہے وہ کے لیجئے کہ ایساوگ خود بدعتی ہیں اور چشتیہ بدعتی نہیں ہیں چشتیہ میں بیٹتیہ میں بیٹتیہ میں بیٹتیہ میں بیٹتیہ میں بیٹتیہ میں کا خدر ہے کہ ان سے عصیاں بونا بہت مستجد ہے اور یہ معترض اوگ اس بات میں ان سے مشتیہ معذور ہوئے ہیں ۔ علاوہ ہونا ان سے اتنامستجد نہیں اور بین باتوں کو وہ بدعت مجھتے ہیں ان میں چشتیہ معذور ہوئے ہیں ۔ علاوہ بر میں خود ان کا بدعت ہونا کی کام ہے کیونکہ معلل بالعلت ہونا بہت ہی قریب ہے نیز چشتیہ میں ایک بر میں خود ان کا بدعت ہونا کی کام ہے کیونکہ معلل بالعلت ہونا بہت ہی قریب ہے نیز چشتیہ میں ایک صفت انکسار الین ہے کہ ہزارخو ہوں سے ہر دی کر ہے۔ اس خونی پہمی تو انظر کرنا جا ہے اور بعض معترض معترض معترض میں خود واری ہے۔

حضرت كُنْكُوبِي كَي نسبت بعضول كي نشبند بدبون كاخيال

بیر حضرت مولا نا گنگوبی کاذکر آیا کی بیش لوگ ان کوخنگ سیجھتے تھے وہ یہ بیتی کہ بیلی ملاقات میں مولا نا میں خوداری معلوم ہوتی تھی۔ کیونک آ جنل کے کھاؤ کماؤ بیروں کی طرح خوشا مداورزم برتا فوند کرتے تھے گر جب کوئی پاس زہتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ مولا نا میں خودواری کی ہوا بھی قطعا نہ تھی بلکہ فناء محض تھے۔

## حضرت گنگوی کی نفاست مزاج اور ذ کاوت حس

مولانا نازک مزاج اورنفس طبع ایسے تھے کہ ایک روز عشاء کومسجد میں مینیج اور بیاس زبانہ کا ذکر ہے کہ مولانا آئھوں سے معذور ہو چکے تھے مسجد میں پہنچکر فرمایا گندھک کی بوآتی ہے کسی نے دیا سلائی جلائی ہے تختیق سے معلوم ہوا کہ اس وقت سے جارگھنٹہ پہلے جلائی گئی تھی۔ اللہ اکبر کیا ذکاوت س ہے اور کیا لطافت مزان ہے بید کری نورانیت ہے جوکوئی نیا آ دی اس منم کی کوئی بات دیجھے تو کہد سکتاہے کہ بہت ہی تنگ مزاج ہیں لیکن تنگ مزاجی کی سنے کہ ایک دعوت میں فرمایا کہ میں وہ کھانا کھاؤں کا جوسب کے آگے کا بچاہوا ہو چنانچے معمولی آ ومیوں کے آگے کی بچی بچائی تھچولی ہے تنگلف کھالی اس کود کھے کہ کہا جا سکتاہے کہ مولانا تنگ مزاج تنے وہ طبعی لطافت تھی اور بیا ختیاری تو اضع ہے۔ سبحان کود کھے کہ کہا جا سکتاہے کہ مولانا تنگ مزاج تنے وہ طبعی لطافت تھی اور بیا ختیاری تو اضع ہے۔ سبحان اللہ اللہ کی کیا شان ہے آ جنگل بعض درویشوں کی بیات ہے کہ لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس اللہ اللہ کی کیا شان ہے آ جنگل بعض درویشوں کی بیات ہے کہ لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس مت آ وُ قلب کوظلمت گھیرے لیتی ہے۔ بیہ خود داری ، خود تو رائی بنتے ہیں اور دومروں کوظلمانی سکتے ہیں۔ بیکورتو وہ کی مارے جہاں کی ظلمتوں کومٹادے نہ یہ کہ خود ہی مٹ جائے۔

چاہ محمود ہے اور تکبر مذموم

فرمایا وقعت ہونا دوسر ہے کی نظرول میں بری نہیں بلکہ محمود مطلوب ہے، ہاں تکبر بخت خطر ناک

چے ہاور میر بات بہت بار یک ہے۔

بمعنال الم برزق بينهما لا يبغيال

٥- گرتير يل

جاه اورتواضع جمع ہو سکتے ہیں

و کیمے ضدیت میں دعا آئی ہے۔ السلھ اجعلنی فی عینی صغیر او فی اعین الناس کبیسر اعیس السساس میں کبیر ہوئے سے حفاظت رہتی ہے ذلت اورظلم دغیرہ سے اور فی عنی صغیرا سے حفاظت رہتی ہے کبرے۔

فرمایاسیدصاحب جب شاہ عبدالعزیز صاحب سے سلوک مطے کرتے تھے۔ شاہ صاحب نے سید صاحب نے سید صاحب نے سید صاحب نے ہول ندکیا شاہ صاحب نے کہا" ہے سیادہ رنگین کن سید صاحب نے ہول ندکیا شاہ صاحب نے کہا" ہے سیادہ رنگین کن گرت بیرمغال گوید"۔

فرمایا اس شعریس تو گناه کی نسبت کہا ہے شراب بینا گناه ہے اور تصور شخ شرک ہے حافظ ساحب کے شعر بین گناه ہے اور تصور شخ شرک ہے حافظ ساحب کے شعر بیس میں کہاں ہے کہ امریش نے سرک بھی کراویش مصاحب نے سید صاحب کی کمر شوکی اور فرمایا اجھا ہم طریق نبوت ہے تھا راسلوک طے کراویں سے \_

چشتیہ کے یہال تصورت منع ہے

حسن العزيز \_\_\_\_\_ جلد چنادم

پھر فرمایا کہ چشتیوں کے یہاں تصور شیخ نہیں ہے تعجب ہے کہ پھران کو وہ لوگ جوتصور شیخ کرتے ہیں بدئتی کیسے کہتے ہیں جبکہ ان میں تو اتن احتیاط ہے اور وہ لوگ اس کو جائز کہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ جشتیہ کے یہاں تو حید وفنا بہت غالب ہے، تضور شیخ کی نسبت مولا نا شہید کہتے ہیں -

ماهذه التماثيل التي انتم لها عا كفون

مولانا استعلیل صاحب سیرصاحب سے بیعت ہوئے نہ شاہ صاحب سے
مولانا استعلیل صاحب سیرصاحب کے اتنے استاد ہیں کے سیدصاحب نے مولانا ہے"
کافیہ " پڑھا ہے ۔ گرمولانا باد جودا ستادہونے کے سیدصاحب سے بیعت ہوئے اور شاہ صاحب سے
مرید نہوئے۔

#### فیض کامدارمناسبت برہے

وجدائلی مناسبت ہے اس مناسبت کے لئے کوئی قائدہ تہیں۔ بڑے ہے نہ ہواور چھوٹے ہے ہوجا کے اور فیض کا مدار مناسبت بر ہے بھر سے مالت تھی کہ مولا تا دہلی شہر کے اندر سید صاحب کے ساتھ بغل میں جو تیاں دبائے ہوئے دوڑ ہے جاتے تھے ہے ہیں حالات اہل اللہ کے کیا کوئی کہ سکتیا ہے کہ ان میں خود داری ہے۔

فر مایا رسالہ صراط منتقیم میں دوطریق ندکور میں سلوک کے ،سلوک نبوت اور سلوک ولایت سلوک نبوت موانا ٹاآمعیل صاحب کالکھا ہوا ہے ادر سلوک ولایت مولا تاعبدالحی صاحب کا نسبت چشتیہ رکاء کی ہے ما خوف کی

فرمایا چشتیہ میں دوہتم کی نسبت ہے۔ بکاء کی یا متحک کی ۔ فرمایا ہموجب حدیث اناعند ظل عبدی بی بعض وقت خلافت و بے دینے میں ہے ہمی مسلحت ہوتی ہے کہ بیجاس آ دمی اسکوا چھا سیجھنے لگتے ہیں تو حق تعالی اسکوا چھا ہی کردیتے تین۔

### لقمه ءحرام سينفرت

اسی مفری ایک جگہ کی دعوت کی نسبت قرمایا کہ اس نے بڑی تکلیف ہوئی ہاو جود بہت تکلف کے مکمانوں میں بالکل مزانہ تھا۔ بالکل ایسے تقے جیسے مٹی ۔ بساحب خاند مختاط نہیں ۔ ریل میں حضرت والا

حسن العبريز ---- جلد جهارم

نے اللہ آبادی امر دواہے ہاتھ سے چھیل چھیل کر کھلائے اس لطف کا کیا بوجھنا ہے فرمایا شخ بدیع الدین صاحب عرف مدار وصاحب کا مزارکن پور شلع کا نپور میں ہے۔ یہ بزرگ شامی ہیں۔

## علماء كأدرويشول يرطعن كرنا

فرمایا جوعلاہ درویشوں پرطعن کرتے ہیں۔اگران کی نیت فالنس اور تمایت شریعت کی ہے تب تو مخالفت سے بچھ ضرر نہیں پہنچتا ۔ لیکن اکثر یہ ہے کہ نیت سالم نہیں ہوتی اس واسطے نقصان بہنچ جاتا ہے بارہ ہے دن کے قنون پہنچ ۔ اسٹیشن پرختی محمد اختر صاحب اور شخ معثوق علی صاحب فلیفہ حضرت والا اور چنداورا شخاص استقبال کے لئے موجوو ہے اور ایک بیل گازی اسباب کے لئے اور یکہ وغیرہ موجود سے اور چنداورا شخاص استقبال کے لئے موجود ہے اور ایک بیل گازی اسباب کے لئے اور یکہ وغیرہ موجود سے اسباب شار کرنے ایک شخص کی سیر دگی میں جائے قیام کوروانہ کیا گیا۔اور ہم سب لوگ سید سے جامع معبد کوروانہ ہوئے ۔ رکعت اول میں سورہ معجد کوروانہ ہوئے ۔ رکعت اول میں سورہ بخد اور بائی میں مان ققون پراھی ۔

مؤلوی محمراختر صاحب نے اہل قنوع کے اصرار کی وجہ سے وعظ کی استدعاء کی ۔ حضرت نے باوجود اصمحنلال طبیعت کے منظور فرمائی ۔ اور حدیث میں تسو اصلع اللہ رفعند اللہ کاواعظ فرمایا ابلے سے سے سکت بیان ہوا ہے وعظ علیحدہ لکھا گریا۔ اور دیگر مواعظ سفر بندا کے ساتھ اخیر میں المحق ہوگا۔ ان شاء اللہ تفالی نام اس کااوج قنوج تجویز فرمایا۔

## بے ضرورت طع صف نہ جا ہے

وعظ سے فارغ ہونے کے بعد عمر کی نماز پڑھی قنوج میں منبر بہت بڑا ہے جس سے اول کی کی صفیں قطع ہوتی ہیں۔ چنانچہ جمعہ کی نماز میں شروع کی صفیں اس طرح ہوئیں اور عصر کی نماز بھی ای مصلے ہر پڑھائی گئے۔ بعد نماز خدام میں ہے کسی نے عرض کیا کہ قطع صف بحالت مجبوری تو درست ہے جبیبا کہ جمعہ کا ہوا اس وفت جمع کم قتا چھنے ہب کرنماز ہوتی ۔ تو قطع صف لازم ندا تا۔ فرمایا ہاں اس کا کسی نے خیال ہی نہیں کیا۔ قطع صف الازم ندا تا۔ فرمایا ہاں اس کا کسی نے خیال ہی نہیں کیا۔ قطع صف الازم ندا تا۔ فرمایا ہاں اس کا کسی نے خیال ہی نہیں کیا۔ قطع صف ناتی ہوا۔

بعد عصر قیام گاہ پرتشریف لے گئے۔ قیام مصطفی خال صاحب تاجر عطر کی بیٹھک میں متصل

صن العزيز

مكان مواوى محمد اختر صاحب بھا ، جضرت والامحمد اختر صاحب كے مكان ميں تشريف لے گئے ۔ قريب مغرب با مرتشر يف لائے اور نما زم غرب ايك مسجد ميں پڑھى جومكان سے ذرا فاصلہ برہے -

### المربيع الأول ١٣٦٥ احدوز شنبه ١٩٠٠مبر الم 19 ء

## شکوہ شرکایت دلیل رہمش ہے۔

شب شنبہ برمکان مولوی تخداختر صاحب نے فرمایا مولوی محد تخیمی صاحب نے مصرت گنگونگ سے پوچھا کہ آپ کے بہاں بہت لوگ شکوہ شکا بت کرتے ہیں آپ بر کچھا شرہوتا ہے یانہیں ۔ فرمایا ہاں ہوتا ہے اوروہ مید کہ میں تمجھ جاتا ہوں کہ ان دونوں میں رنجش ہے۔

#### فضول ندمت سي كي كرنا

اورایک دفعہ موالا نا تھ قاسم صاحب مسجد کے اندر تھے یا ہر محن میں دوجھ کسی جاہل درولیش کی ماہل درولیش کی مدت کرر ہے تھے موالا نا نے ان کوڈا ٹنا کہ یہ ندمت صرف مجھے خوش کرنے اور تقرب کے لئے ہے نہر دار تھوڑ واس مشخلہ کواوراس شخص کے عیب کوٹو د کلیے لیا ادر بیند دیکھا کہ وہ کتنے نوافل ہز حتا ہے اوراس کے اندراکی کی ہے۔

#### شكايت سنكر حضرت حاجي صاحب ردفر مأتے

اور حضرت حاجی صاحب کے یہاں کسی کی شکایت ہوتی تو خاموش جیشے رہے ۔ کمی چوڑی شکایت ننے کے بعدا فیرمیں فرماتے وہ ایسانہیں ہے۔ اس سے شکایت کرنے والے پرمٹی می پڑجاتی ۔

### حضرت حاجي صاحب كى شفقت

اورایک دفعہ مواہ تا گنگو ہی جج کو گئے تھے حصرت جائی صاحب کا بوتا لین بہتے کا بیٹا مقصود نام مولا نا کے پاس آیا کہ میں بھی دادہ بی کے پاس جاؤں گا مجھے کو لیے جلئے مولا نانے حضرت کی تکالیف کا خیال کر کے انکار کر دیا دہ اور کسی قافلہ میں مولا نا ہے بہلے پہنچا مگروہ حضرت نجے کے ہنگامہ میں کھوئے گئے حضرت جاجی صاحب کو اس کی خبر ہوئی تو حضرت بہت محزون ہوئے عرفات میں حضرت نے فرمایا کہ مسجد میں فلاں سمت پر کنویں کے پاس ایک بچے رور ہا ہے اس کو لے آؤ وہ مہی حضرت تھے حضرت نے ان کومز اند تک این اور میکیم ضیار کیا انہوں نے مولانا کی بھی شکا تیں کیں چیچے مولانا اور میکیم ضیا والدین سام ب کا اونٹ تھا۔ تکیم ضیا مالدین سام ب کا اونٹ تھا۔ تکیم صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ آج خدا خیر کرے اور مولانا ذکر میں مشنول مضول سے حضرت نے سب سنا اور کچھ میں کہا۔ مز دلفہ میں اور تے وقت فرمایا یہ سب ٹھیک ہے تکرمولانا نے میا سب میری محبت میں کیا ہے

## حاجي صاحب يرشكايت كالثرمطلق نههوتا

غرض حفرت کے یہاں شکوہ شکایت کا مطلق اثر ندہوتا تھا۔ حتی کہ ایک شخص نے اتی بری شکایت جنہائی کہ فلال مولوی صاحب نے آپ کی طرف سے ایک رقعہ بنالیا ہے اور حفرت کی مہر بھی ابیر لگائی ہے اور اب وہ اس کے ذریعہ سے لوگول کو دھو کے دیتے اور کماتے بچر نے ہیں۔ فرمایا بچر نے وہ لوگول نے بخور ان ہے کہ جھے سے دین کا نفع تو کچے ہوا دولوگول نے بخور کی اس کا انسداد بھی ہونا چا ہے فرمایا جھے شرم اتی ہے کہ جھے سے دین کا نفع تو کچے ہوا میں کی کو دنیا کا ہی نفع ہونا ہوتو اسے بھی روک دول تو میری ذات بالکل بی ہے سود ہوئی اور دنیا کے لئے میں کی کو دنیا کا ہی نفع ہونا ہوتو اسے بھی روک دول تو میری ذات بالکل بی ہوتی ہوئی اور دنیا کے لئے کیا اثنا استمام کیا جائے ۔ فرمایا حضرت والل نے برزگول کی شانیس مختلف ہوئی ہیں ۔ بعضوں برشان بوت مالی ہوئی ہیں ۔ بعضوں برشان بوت مالیہ ہوئی ہیں اور بعضوں برشان نبوت ۔ ہمار سے حفرات ملاء پرشان بوت عالم ہے ، انتظام کی جگہ سیاست کی جگہ سیاست۔

## امورخانگی پربھی نظرر کھنا جا ہے

اور فرما یا حضرت والانے ایک دفعہ ہمارے گھرے گہیوں جگی برپسے کو گئے وہاں میہ ہوا کہ جکی والوں نے گہیوں جگی برپسے کو گئے وہاں میہ ہوا کہ جکی والول نے گہیوں اور چسے دکھ لئے ااور آٹا بیا بیایا و سے دیا ۔ جس نے بوچھا آٹا برقی جلدی آگیا معلوم ہوا کہ آٹا تیار رکھا تھاوہ دے دیا اور مہیوں رکھ لئے جس نے کہااس کو لیے جا دُوا بس کر واور وہ گہیوں بیوا کہ لاؤ کیونکہ آئے کا بدلنا گہیوں سے اس طرح جا ترخیس کیونکہ ربوا سے خالی نہیں ہوسکتا۔

## قط تعلق کے غلط معنیٰ

یے شرورت ہے ہرکام میں دخل دینے کی اب لوگ قطع تعلق کے بید عنی سمجھے ہوئے ہیں کہ کی کہی ہوئے ہیں کہ کی کہی بھلی بری بات سے مطلب ندر کھے جا ہے گناہ ہوتا رہے بعض مشاکخ کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ ایستارک ہیں کدو بید کوہاتھ لگا ابرا سمجھتے ہیں اور کس سے پچھا کا مہیں رکھتے ندا جھھے سے مطلب ند ہرے

حسن العزيز \_\_\_\_\_\_ خيله چبارم

ے بہ جہالت کی بات ہے۔

### اولیا ء کوحق تعالیٰ نے وقعت ظاہری بھی دی ہے

## صلهءرهم مثصائى وغيره دينا

نماز فجر میں سورۃ قیامداوروالفجر پڑھی۔ بعد نماز فجر مکان پر پہنچ کر احترے فر مایا کہ ساتھ کی ٹوکر یوں میں ہے جیں امرووالہ آبادی اور جس قدر مٹھائی ہمراہ ہے اس کی ایک تبائی مٹھائی گھر میں ہیمجے۔ دو چنانچے ایسا ہی کیا گیا۔

## جاِء کا سامان گھر میں رکھنا کیسا ہے

سروی بیندت تھی محمد اختر صاحب ہم خدام کے لئے جا والے ( حضرت والا جا انہیں پیتے )
جا اکا سامان نہا یت مکلف تھا خواجہ صاحب نے پاچھا جا ای پیالیاں اور سامان گھر ہیں رکھنا کیسا ہے فر مایا
کیا حرج ہے ۔ یہ اگرام ضیف ہے بعض مہمان جا ایکھتاج ہوتے ہیں۔ ان کے لئے ضروری ہے وش کیا یوں تو اگرام ضیف کی کوئی حدثیم کیا جیز کمیا یوں تو اگرام ضیف کے کار آحد ہو سکتا ہے پھر تعم کیا چیز ہوگی جس سے منع کیا جا تا ہے جنتا بھی تکلف کا سامان آوی جا ہے رکھ لے اور کہد ہے اگرام ضیف کے واسطے رکھا ہے اس قدرز رفکار اور نہیں پیالیوں کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا اگرام ضیف مامور بہ ہے اور اسطے رکھا ہے اس قدرز رفکار اور نہیں پیالیوں کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا اگرام ضیف مامور بہ ہے اور انتحد یث ہیں موجود ہے کہ ایک چھوٹا ہے واسطے جا ہے اور ایک اہل کے لئے اور ایک مہمان کی خیز رکھنے ہیں مجھوٹ نے اور آگے حدیث ہیں موجود ہے کہ ایک جھوٹا اس کے لئے اور ایک مہمان کی خرورت کی جیز رکھنے ہیں مجھوٹ نے نہیں ۔ ہاں یہ بات قابل غور ہے کہ رفع ضرورت کے جب ووطریق ہیں ایک ہی اور ایک وشوار تو کون نہیں ۔ ہاں یہ بات قابل غور ہے کہ رفع ضرورت کے جب ووطریق ہیں ایک ہی اور ایک وشوار تو کون نہیں ۔ ہاں یہ بات قابل غور ہے کہ رفع ضرورت کے جب ووطریق ہیں ایک ہی اور ایک وشوار تو کون نہیں ۔ ہاں یہ بات قابل غور ہے کہ رفع ضرورت کے جب ووطریق ہیں ایک ہی اور ایک وشوار تو کون نہیں ۔ ہیں ایک ہی اور ایک وشوار تو کون نہیں۔ ہاں یہ بات قابل غور ہے کہ رفع ضرورت کے جب ووطریق ہیں ایک ہی اور ایک وشوار تو کون نہیں۔

ساافینا رکرنا چاہے ظاہرہے کہ ہل کولینا چاہے۔ آپ کے یہاں مہمان تو آتے ہی رہے ہیں اگر چا، کاسامان ارہے تو کیا حرن ہے میرے یہاں جب ضرورت ہوتی ہے چاء کی توبیہ ہوتا ہے دیتی میں چاء پکالی ا اور معمولی پیالیوں میں بلا دی رفع ضرورت کے لئے بہت کائی ہے۔

#### برف کابرتن الگ ہونا بے معنیٰ ہے

ادر آجکل کاعرف ہے کہ ہر کام کا برتن بھی علیحدہ ہوتی کے برف گھولنے کا برتن بھی علیجدہ ہوتا ہے حالا نکداس کے التے تخصیص کی کوئی وجہ ہی نہیں معلوم ہوتی ۔

#### حفاظت کے بارے سبکدوش ہونے کے لئے منی آرڈ رخرج کرنا

حضرت والله نے تنون ہے مبلغ سورہ ہے بذریعہ نی آرڈ رتھا نہ جھوں کوروانہ کئے ۔ ایک رو ہید فیس میں خرج کیا۔ احتر نے عرض کیا کہ ایک رو ہید فضول گیا فرمایا کہ فضول گیوں گیا ہی آسائش کے لئے فرج کیا گیا۔ میں نے عرض کیا ہو جھ کی تدبیر ریہ ہو کئی تحقی کہ نو شہر کر لئے جائے ۔ فرمایا ان کی حفاظت بھی ایک نوجھ ہا اس سے نجات ملی ۔ پھر فرمایا اس طرح میں کہ اید وفعہ جاس سے نجات ملی ۔ پھر فرمایا اس طرح میں کہا ہوا کہ دو نیس میں جانے وروانہ کئے تو ان کے گھر میں کہا ہوا کہ دو ہیئی میں میں کہا ہوا کہ دو ہیئی میں میں کرنے ایک دو ہیئی میں ایک برچہ میں کہا ہوا گیا۔ میں کوئی مصلحت نہ ہوورنہ کے جم کرج انہوں نے برچہ کہ کرتا اورا پی کرنے اورانہ کو جھے کو انہوں نے برچہ کہا کہ سے خطا بھونے ہوئی تھی معاف فرما کی وہ نہا ہو تھے کہا ہوا بھونے سے جو کہ کہا تھا کہ سے خطا بھونے سے جو کہ کہا تا کہ دو خطا بھونے سے جو کہ کہا تا ہو ہی کہا ہوا کہ یہ خطا بھونہ ہوئی خوانہوں نے برچہ کہما کہ یہ خطا بھونے سے جو کہ کہا تا ہو ہی کہا ہوا کہ یہ خطا بھونے سے جو کہ کہا تا ہو ہی کہا ہو کہ کہا ہوں کہ بی ان کی نظر سے گذر ان تو جھے کو انہوں نے برچہ کہما کہ یہ خطا بھونے سے جو کہ کہا تھا کہ یہ خطا بھونہ ہوئی تھی معاف فرما کی وہ نہا ہو نہا ہو نہا ہو ہی کہا ہو ہیں ہیں ۔

## عورتيل نيك تو بهت ميں فنہيم كم ميں

عورتیں نیک نواکثر ہوتی ہیں مرتبہ کم ہوتی ہیں فہم ہی ایک چیز ہے۔ ہمارے جمع کے علماء سب وسیج انظر زیادہ نبیں ہیں ہال فہم حق تعالی نے ایسادیا ہے کہ نظیر ملنامشکل ہے۔

## فہم عجیب چیز ہے صحافہ کواسی سے فضیلت ہے

سحانا بھی سب مسائل پورے پورے نہ جانتے تھے بعض جانتے تھے بعض صحالی ایسے بھی ہیں

ر وسائل ان سے بع چھتے جاتے تو کتبے فلانے تا بعی ہے بوچھاو۔ پھر صحابہ کی فضلیت کس چیز سے تھی ا افہم سے والا نامحہ قاسم صاحب تو کتاب سے بجھ کہتے ہی بیس ستھے۔ اس نہم خداواو سے کہتے نتے جس کی تسبت وارو ہے۔ من بود الله به خیر ایفقهه فی اللدین

#### بهار بيعض وسنتج النظير حضرات

اور بہارے بعض مصرِات کی نظریھی بہت وسیع تھی جیسے مولا تا محمہ ایتقوب صاحب فرمانے تھے کہا یک ہزار کتا بین میں نے دیکھی ہیں۔

منولا تا ہروفت کتاب و یکھا کرتے تھے اور ذکی اس قدر تھے کہ کوئی گھنشہ دو گھنشہ چا دراوڑ دھ لے تواس کوسونگھ کریتا دیتے تھے کہ مرد نے اوڑھی ہے یاعورت نے ۔پھرایک دفعہ مولا نا گھوڑے پرے کرگئے تھے اور سریس چوٹ آئی تھی جس سے میہ بات جاتی رہی تھی۔

صاحبز اوہ احمر میاں صاحب خلف جناب مولا نافضل الرحمٰن صاحب کا ذکر ہوا تو فر مایا ابتداء
ان میں امارت کی می شان تھی اوگ اسکو برا بیجھتے ہیں جھنے نے کرآ یا تو ہیں نے کہاد کچے لیانا یہ حالت بہت
جلد بدل جائے گئی مولانا کارنگ ان میں ہے۔ یہ دوسرا رنگ عاربنی سکھایا بہکایا ہوا ہے۔ چنا نچے بی ہوا
بہت تھوڑے عرصہ میں سب جھوڑ جھاڑ دیا۔ نہایت نیک آ دی سجے ۔ اور بدعات کے خلاف سجے سے
اور بات ہے کہ بزرگ کی وجہ سے سکوت کر جا تمیں ۔ لیکن یہند نہ کرتے ہے۔

#### كان ناك چفيدنا

سوال؟ کان تاک چھیدنا حسب روائ بندوستان ثابت ہے یائیس فرمایا کان کی صرف او چھیدنا ثابت ہے اور ٹاک چھیدنا ثابت نہیں۔ بال آتو بہت ہی برامعلوم ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب نے پو چھا ہیں اپنی لڑکی کے تاک کان چھداؤں یائیس فرمایا جواز تو ہے ہی اور یہ بات تا بل غور ہے کہ بڑے ہوگراس کو خود یہ صرت نہ ہو کہ میرے تاک کان نہ چھد ے یا جور تمی اسکو نہ چھیڑیں اس کی بھی رعایت کرنا ضروری ہے۔ حفر ت گنگوہ میں کرنا ضروری ہے۔ حفر ت گنگوہ میں نے صاحبز اوی کے کان سوائے لو کے نہ چھدوائے تھے۔ گنگوہ میں تاک جھداونے کاروائ تو قریب قریب بالکل جا تارہا۔

ایس ترندگی میں جا بمیرا دکسی کو شدو ہے

تقتیم جانبداد کاؤ کر ہوا تو قرمایا این حیات میں جا مداواولا وکودے دینا ٹھیکنہیں اور آگردے

حسن العزيز \_\_\_\_\_ جلد جہادم تو پھران سے کچھتو قع شدر کھے تکیف تو قع رکھنے ہے ہوتی ہے۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ میں شاعری اوراخبار نولی کاشغل رکھتا تھا۔ مگر اب تو بہ کرلی کیونکہ اخبار نولیسی کے شغل میں ہروقت بہی فکررہتی تھی کہ فلال مضمون کی یہ سرخی ہونی جا ہے فلال اقتباس فلال جگہ سے ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ۔

## كثرت اشغال كوتشوليش قلب لازم ہے

فرمایا اس شم کے کامول میں تشویش قلب لازم ہے خواہ وہ دینے ہوں یاد نیوی گودینی کاموں کوضرورت کی دجہ سے کیا جاتا ہے۔اور وہ منافی بھی نہیں توجہ الی الحق کے لیکن بھر بھی توجہ بلاواسطہ کے برابرنہیں۔

چنانچدا سے کام کرنے کے بعد ابھی اہل اللہ کے قلب میں ایک طبعی کدورت بیدا ہو جاتی ہے اور استغفار کرتے ہیں۔ بہی معنی ہیں اس حدیث کے لیغان علی لیے یہ بعضوط بھی فریاتے ہیں کہ میرے قلب میں بھی کدورت پیدا ہو جاتی ہے اور میں دن میں متر (۵۰) مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں۔

## تكبرا ورخلاف عاوت كام سے خجلت

فرمایا بعضامورنا گوار طبیعت ہوتے ہیں اور تا گواری کی وجہدوہوتی ہیں۔ تکبریا خلاف عادت ہوتا ما بہ الا متیاز اور معیار تکبر اور خلاف عادت کا بیہ ہے کہ اگر اس شخص کا خلاف عادت اعز از بھی کیا جائے تب بھی شرمائے تو وہ نا گواری خلاف عادت ہوئے ہے ہے۔ اورا گرایسا نہ ہومثلاً ایک شخص ہے کہ بازار میں سر پر گھا لے جلنے میں شرما تا ہے اور ہاتھی پر چڑ ہے میں شرما تا گوخلاف عادت : وتو یہ تکبر نہیں ( فرمایا حضرت دالا نے یہ مضمون مضامین میں غیر منقولہ میں سے ہے اس کی نسبت عرصہ منظواں تھا۔ ) گرمایا حضرت دالا نے یہ مضمون مضامین میں غیر منقولہ میں سے ہے اس کی نسبت عرصہ منظواں تھا۔ ) کہ میں آیک بلادوسر کی بلا کا دفعیہ ہوتی ہے۔

صبح کی دعوت شیخ معثوق علی صاحب کے میہاں تھی (بیصاحب معفرت کے خلیفہ ہیں) قریب 9 نو بجے کے ان کے یہاں تشریف لے گئے آور قریب آیک بجے کے کھا نا ملا وہاں ہیٹھے ہوئے طرح طرح کی گفتگو ہوتی رہی ازاں جملہ میہ کہ فرمایا بعضی بلا دوسری بلاؤں کا دفعیہ ہوتی ہیں مولا ناروم کہتے " کیس بلاد فع بلامائ بزرگ " میرے پیر میں موج آ گئی تھی ایک دفعہ بیخانہ میں پیر پیسلا تو وہ موج نکل گئی۔

شیخ معثوق علی صاحب کے بھائی صاحب نے ورخواست کی کہ ایک شادی میں حضرت مندیلہ تشریف لے چلین تا کہ وعظ ہواورامید ہے کہ بہت می رسوم کی اصلاح ہوگی۔فرمایا عین وقت برجیسا موقع ہوگاع خِس کروں گابہانہ تو کروں گانیس کوئی مانع ہوا تو عذر کروں گاور نہ بیس ۔ ورندا کیک دو ہفتہ پہلے اطلاع ہوتا جا ہے۔

ایک لڑکالا ما گیا کہ اس کا قاعدہ سی کینئے ۔ حضرت نے اس کا مبل سنا اور حاضرین سے قرما یا وعاکر ویجئے سب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور جعشرت والا نے بھی وعا فرمائی کہ حق تعالی ان کی عمرونکم میں برگت عطافر مائے۔ آمین

ایک صاحب حضرت والا کی دعوت کرنا چاہتے بھے مگر وقت ندل سکاتو کئے لگے نعفورالیے تشریف ایا تے ہیں کہ بین محروم رہتا ہوں فر مایا حاضرتو ہوں آ کیے سامنے اور جس معنیٰ کرآ پ نے فر مایا وہ تو میری محروم کہ آپ کے یہاں کھائے سے خروم رہا۔ آپ کی محرومی کیسی ہے۔

## ا بناء زبان کی بابندی وقت بھی محض تقلیداور برائے گفتن ہے

پابندی وقت کاذکر ہوا تو فرمایا جولوگ وقت کی قدر دانی کا دعوی کرتے ہیں ان کا دعوی ہرائے۔ گفتن ہے۔ یہ جب قابل تعریف تھا کہ سوائے ان کا مول کے جن کومٹ تقلیداً اختیار کر رکھا ہے دوسرے اپنے کا سوال میں بھی پابندی کرتے مثلاً نماز کے بھی ایسے پابند ہوتے کہ بھی ایک منٹ کی ویرنہ جوتی ۔ حالا تکہ ایسانہیں ہے۔اس ہیں بھی دوسروں کی نقل ہی نقل ہے۔

#### مستورات كي صحت يرلطيف بحث

تعن مستورات کا ذکر ہوا تو فرمایا مستورات کی ضحت اکثر فراب ہے اور وجہ اسکی ترک ریا ہے۔ اور وجہ اسکی ترک ریا ہنت ہے چرخہ اور چکی اچھی ریا ہنت تھی مگر رواج بدل گیا۔ جا بجا مشینیں ہو گئیں ہیں ان کے سائے رواج بھی نہیں ہو سکتا۔ اسپرایک مخص نے حاضرین میں سے کہا کدر بورٹوں سے تا بت کیا تھا ہے کہ بہند تی پروہ اس کی وجہ ہے مربی اور ترکی بردہ کانی تھا۔ تگر بردہ کواس قدر بردھادیا کہ عورتیں ہوا تک سے محروم

ئا*ل ب* 

#### برده کل صحت بیس میرده

فرمایاس پرده کاانجام بے بردگی ہے۔ چنانچ مصر کی حالت نا گفتہ بہ ہے اس ہے تو ہالکل پروہ اٹھا دینا اجھا تھا۔ اور بعض نواح ہندوستان میں بھی پردہ کم ہوگیا تو عفت بھی ندار دہے اور پرانی عورتوں کی صحت اب بھی آچھی ہے۔ حالا تکہ بروہ تھا۔

اسپر کہا گیا کہ پرانی عورتوں کوغذا اچھی ملتی تھی ہے وجہ صحت کی ہے۔ فرمایا اب تمول زیادہ ہے نفدا عمدہ ل سکتی ہے اورا لیے گھر موجود ہیں جن ہیں نفذا انچھی کھائی جاتی ہے۔ ضاحب تروت ہیں فدا کا فغنل ہے کی بات کی تکلیف نہیں۔ گرصحت کی وہی حالت ہے۔ اس کی وجہ سے ہے کہ تیم اور تکلف پڑھ گیا۔ فغنل ہے کی بات کی تکلیف نہیں۔ گرصحت کی وہی حالت ہے۔ اس کی وجہ سے ہے کہ تیم اور تکلف پڑھ گیا۔ اور جم اوگوں نے جس تو م ہے ہے سیکھا ہے وہ فور شخنتی ہیں اور اتنا تکلف بھی نہیں رکھتے۔ سب سے عمدہ چیز بھی ہے گرمانے گاکون میں نے ایک جگر مستورات میں کہا کہ چکی بیسا کریں تو کہے لکیس نوئ ہم ایسا کیوں کہ دھندوں کیوں کر ستورات کوریاضت کا وقت ہی نہیں ماتا ہے۔ ہر وقت وہ گھر کے وھندوں میں بھنی رہتی ہیں

## مسلمانوں میں تضیع وفت شعار ہو گیا ہے

فرما یا چرخش اپنے وقت کا حساب کر ہے تو ٹابت ہوجائے کہ نصف سے زائد وقت خراب ہوتا ہے وقت کوخرا ب ندکیا جائے تو بہت کام ہوجاً نیں۔

مر پابندی وقت ہم لوگوں نے ایسی چیوڑی ہے کہ اب اس کا کرنا نی ہی بات معلوم ہوتی ہے۔ بعضی بات شعار تو می ہوتی ہے۔ بھر سب اس کے خلاف کو بیب سجھتے ہیں۔ مسلمانوں کے لئے تفتیع وقت شعار ہوگئی ہے۔ اب کوئی انتشاط وقت کر ہے تو انکو بنایا جا تا ہے اس پر کہا گیا کہ اب عور توں میں شعم کسے نہ ہو بعض لوگوں کو میلا بجیلا بد بو وار رہنا عور توں کا بیند نہیں کو شے بینے میں صاف شقری کسے رہ سکتی ہیں فرمایا جب میل کی بد بو بیند نہیں تو بیار عور توں کا بیند نہیں کو شے بینے میں صاف شقری کسے رہ سکتی ہیں فرمایا جب میل کی بد بو بیند نہیں تو بیار عور توں کو خوشبوسو کھایا کریں بعضی عور تیں موسل سے وحمان کوئی ہیں وہ خوب تندر ست ہوتی ہیں۔ بیار کے ساتھ کیا لطف زندگی ہے کوئی بی بی بیار یوں کے مار سے سوگھی کا ناسی ہیں وہ خوب تندر ست ہوتی ہیں۔ بیار کے ساتھ کیا لطف زندگی ہے کوئی بی بی بیار یوں کے مار سے سوگھی کا ناسی ہیں اور کئی ہوگیا ہے اعتدال تو ریاضت سے بی ہوسکتا ہے۔

حسن العزيز \_\_\_\_\_ عبلد چهارم

#### موٹے آ دمیوں کی حکایت

ایک جگرایک چود ہرائن تھیں (چود ہری و ہاں رئیس کو کہتے ہیں) ان کا آبدست تو نوگر نی کیا کرتی تھی \_ بعض موئے آ ومیوں کوسٹا کہ ان کا آبدست کیڑے کے تھان سے کیا جاتا ہے دوآ وٹی کھڑے ہوکر إدھراُدھرکو تھنچتے ہیں اور سقہ یانی ڈالتا ہے رہے کیازندگی ہے خدا بچائے۔

## ايك معنى خيزمجا دلت اورمشفقانه ضيحت

مجمع میں ایک صاحب نے فیشن کے تھے انہوں نے اوا اُ باتوں میں بہت عقیدت ظاہر کی اور ان کے خاندان کے حضرت سے تعلقات تھے انہوں دورو پے حضرت والا کی خدمت میں پیش کئے حضرت نے مذرکیا ۔ مگراصرار کیا گیا۔ حضرت والا نے برانے تعلقات کی وجہ سے دورو پیچے لیے۔

## روح الله افضل القاب بين ہے

ذراد ریے بعد انہوں نے سوال کیا کہ روح اللہ لقب ہے جھزت عیسیٰ علیہ اسلام کا اور میالیا لقب ہے جس کی برابر کوئی نہیں ہوسکتا (مطلب میہ ہے کہ قرآن شریف سے افضلیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جناب رسول اللہ علیہ وسلم برتا ہت ہوتی ہے۔)

فرمایا خاص حالت کے لحاظ ہے دوئ اللہ تہا گیا ہے۔ یعنی نفخ روئ بلا واسطہ اب کی وجہ ہے اور اس کا افضل القاب ہونا مسلم نہیں صرف خصوصیت موقع کا لقب ہے۔ سائل نے کہا بیا اس استح بنی تحق روئ بلا واسطہ افضل مالات ہے فرمایا آ دم علیہ السلام بلا مال باپ کے بیدا ہوئے بیا الت اس ہم بھی زیادہ افضل ہوئی تو حضرت میسی علیہ اسلام ہے آ دم علیہ السلام افضل ہوئے ۔ کہا عیسائی اس کا جواب سے دیا دہ افضل ہوئی تو حضرت میسی کی ان پر بیہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام ہے گناہ ہوا۔ اور جعفرت میسی کی ان پر بیہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام ہے گناہ نہیں ہوا۔ اور جعفرت میسی کی ان پر بیہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام ہے گناہ نہیں ہوا۔ اور جعفرت اور نفس ہے گئاہ نہیں ہوتا اور نفس ہوتا اور نفس جوتا اور نفس جوتا اور نفس جوتا اور نفس جوتا ہوئی بات نہیں جب کوئی ووسرے ہے بات کرتا ہے تو النی سیدھی بھی نہیں جب کوئی ووسرے ہے بات کرتا ہے تو النی سیدھی بھی نہیں جب کوئی ووسرے ہے است کرتا ہے تو النی سیدھی بھی نہیں جب کوئی ووسرے ہے است کرتا ہے تو النی سیدھی بھی نہیں جب کوئی ووسرے ہے ۔

نفس جواب تو کوئی بات نہیں ہے۔شیطان نے حق تعالی کو جواب دے دیا

و یکنا توبیر جامینے کہ جواب ٹھیک بھی ہے یانہیں۔ یوں تو شیطان نے بھی اللہ میاں کوجواب

17

دے دیا تھا۔ جب پو چھا گیا تو نے بحیدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے کہا؛ مشکتنی من ناروخلقتہ من طین حق تعالی نے اس پرنگل جانے کا جکم دیا اوراس جواب کا جواب نہیں دیا۔

اگر کسی کے بک بک کئے جانے ہے جواب ہو جائے تو شیطان ایسا عاضر جواب تھا کہ حق تعالیٰ کونعوذ باللہ جواب نہ آیا تو بات رہے دی جیاجائے کہ جواب سے بھی ہے یائیس بات لچر ہے تو نفس جواب کا لفظ آجانے ہے ہم کیے ڈرجا تھیں۔ سائل نے کہاوہ عیسائی چٹ ہے بہی جواب دے دیتا ہے۔ فرمایا ایک بات کو چند بار کہنے ہے کچھ وقعت بات کی ٹیس ہوجاتی۔ اس بات کا جواب تو دیا آپ پھر اس کو دہراتے ہیں میں بار بار جواب کود ہرانے میں وقت کو ضائع کر تائیس جا ہتا ( حضرت کوان کی اس گفتگو ہے انجھن ہوتی تھی اور دات کو نیند بھی خراب ہوئی تھی اس وجہ ہے طبیعت مضمل تھی تکرر رسے کر دا یک بات کو سننے ہے بڑا ہیکدر ہوا۔

## بلا کافی علم کے مخالف ہے گفتگو کرنا خطرناک ہے

فرمایا میں ابطور تفیحت عرض کرتا ہول کے بلاکا فی علم کے ان تصول میں بڑتا خطرتاک ہے اس سے کہدینا چاہئے کہ اس بحث کوعلاء جانیں ان نے گفتگو کرلو۔ سائل نے کہا وہ علاء سے گفتگونیس کرسکتا عامی آ دی ہے اس کی تعلی تو عام فہم جواب ہے ہی ہونا چاہئے۔

ساتھ کی گرسائل پر ذراا تر ندہوا۔ اور بے تکلف بیبا کی کے ساتھ بے دبیرا کی اورسوال شروع کردیا۔

#### ازواج مطهرات كي نسبت ايك سوال

سوال ۔ از وان مطہرات کی سورہ ' تحریم' میں بخت الفاظ سے تنیبہ کی گئی ہے اس سے ان کی بے وقعتی ہوتی ہے ۔ فر ما یا بخت نہیں ہاں تعداد میں الفاظ بہت ہیں اور ساس بات کی دلیل ہے کہ حق تعالی کے مز ویک ان کی وقعت زیادہ ہے ۔ ویکھے سلطنت کے مقابلہ میں اگر کوئی سلطنت کھڑی ہوتو اس سے جنگ کی جاتی ہے اور کوئی معمولی آ دی مقابلہ کے لئے کھڑا ہو جائے تو اس کا جواب بھی نہیں ویا جاتا تو کیا یہ اس جات کی دلیل ہے کہ سلطنت کی وقعت ہے اور معمولی آ وی کے مقابلہ میں سکوت کیا جاتا ہے ۔ اس خیال سے کذائی کو جب جا ہیں گا ایک جا سے میں سیدھا کرلیں گے۔

#### ایک ولایت کی حکایت

حضرت واللانے سائل کو بھر فہمائش کی کہ بیہ ہاتیں آپ عیسا نیوں کی کتابوں ہے قال کررہے ہیں ہے کتابیں دیکھنا چیوڑ ویجئے۔

کہا 'یہ نامکن ہے بلکہ جواب حاصل کرنے کے لئے دیکھی جاتی ہیں فرمایا تو اسکی مثال اس
وال بن کی ہے ہے۔ سے ساتھ کسی نے بیا حسان کیا تھا کہ وہ زخی تھا اس کی مرہم پٹ کی جس سے وہ اچھا
ہوگیا۔ انقاق سے بیٹخص ولایت کے ملک میں جا نکا وہ ان کو گھر لے گیا اور بھا کر کہا بھیروہم آتا ہے یہ
کہ کربا ہر چلا گیا۔ اس شخص کی بی بی نے اس کا حال ہو چھا اس نے بتلایا اس نے کہا کہ ہاں یہ تھا را ذکر کرتا
تھا کہ ہم اسکویہ بدلہ دے گا کہ زخمی کرئے علاج کرے گا۔ اب وہ چھرا الاسے گا اور تم کو زخمی کرے گا۔
پھر تھا کہ ہم اسکویہ بدلہ دے گا کہ زخمی کرئے علاج کرے گا۔ اب وہ چھرا الاسے گا اور تم کو زخمی کرے گا۔
پھر تھا را علاج کرے گا۔ تاکہ احسان کا بدلہ احسان ہو۔ یہ وہاں سے بھائے جن جو ابوں کی آپ کوشش کرتے ہیں وہ الیہ ہیں۔ جو اب الزامی سے شہر رفع نہیں ہوتا بلکہ وہ شہر بحال اور جدیہ شہر اور بیدا کو وہ اپندنہ آسی کہ حوایات برگئی ہوتے ہیں گر محق اور اٹل ہوتے ہیں اور جا ہاں وقت آپ کووہ لیندنہ آسی گروس برس کے بعد آپ کو بھی بہی طریقہ اختیار کرتا پڑے گا اور میں بتائے دیتا ہوں کووہ لیندنہ آسی گروس برس کے بعد آپ کو بھی مشغلہ ہوتو ان باتوں کی فرصت ہی شہو سائل کے گا اور کی کروست ہی شہو سائل کے گہا کہ یہ بات تو تال وینے کی ہے کہ دوسروں کی کتا ہیں شدیکھو آپ ان کتابوں کو دیکھیں تو آپ کو بھی

جوش آ جائے کس قدر بدتمینریاں ان میں بھری ہوئی ہیں میرے مزو یک علماء کو بھی انکادی کھنا ضروری ہے۔ فرمایا جھے آپ مشورہ شدد بھتے میری ہات س کیجئے میر امشورہ ہے جوعرض کیا مجھے آپ سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں آپ نے یو چھا جب ہم نے جوابیئے نزد یک سجھا وہ مشورہ دیا۔

اگرا ہے ہم کوجانے والا اور تجربہ کار بھی کر پوچھتے ہیں تو ہمارا کہنا مان لیں کدا کی کتابین نہ دیکھیں اورا گرجانے والا ہیں بھی تو پوچھنا فنفول ہے اور جانے والا بھی کرمشورہ کو خدما نتا اورا عز اضات کے جواب پوچھنے کا حاصل یہ ہے کہ ہم نوکر ہیں کدالے مید بھے جس داہ آپ چلائیں ہم کو چانا چاہئے اگر حل کرنا ہے شہات پیش کرتا ہوں کتابیں وار چلئے اور خدا کے متعلق ملا حدہ کے شہات پیش کرتا ہوں کتابیں وکھی اگر جانا کا عدہ کر یا علاء ہے پوچھ کرحل تو کرد ہے تر سول الشکالی کو کول تکایف ویں اول مرتبہ تو خدا کا ہے ای کے متعلق پہلے بحث کر لیس ہم سے عیسائی سوال کرتے ہیں کہ کیسے بوتے ہوں اوران کے جل کر مان لیا ہزار بری تک کوئی میں ان جواب وے وے جس کو کتا ہوں کا گرا ہوں کر شہات ہوتے ہوں اوران کے جل کرنے کی وہ قابلیت نہ رکھتا ہو۔ اسکوان کتابوں کا دیکھتا زمر قاتل ہے پہلے علم حاصل کرنا چاہئے ورنہ بلا ہمیار کے میدان جنگ میں جانا ہے سائل کی تسلی باوجوداتی تقریر کے نہ ہوئی گر طوعاً کرنا خاموش ہوگئے۔

## قصه حضرت علي بابت نبي عن قراءت التورة

حضرت والابھی ذرا دیر خاموش بیٹھے رہے بھر فرمایا میرے اس مشورہ میں اور حضور اللہ کے مسلم مناور میں اور حضور اللہ کے اس مشورہ میں اور حضور اللہ کے مسلم حضرت میں کیا فرق ہے۔ یہ بڑے کام کی بات ہے اسکی قدر خلول ذہمن کے دقت ہو سکتی ہے مگر آج کل لوگ اس کو اس بات پر محمول کرتے ہیں کہ علماء ہے جواب نہیں آتا۔ حالا نکہ علم کلام کی کتا بیں مشکل سے مشکل اعتر اضوں ہے جوری بڑی ہیں۔

# جواب جنب دینا جاہئے کہ سائل کوطلب ہواور امید نفع ہو

فرمایا اگر آپ نے ایک شبہ کامل س بھی لیا تو کیا بتیجہ ہوگا۔ ذراد ریمی اور کوئی شبہ بیدا ہو
گا۔ اگر حلف نامدواخل کیا جائے کہ ہم آیندہ دومروں کی کیا ہیں ندد یکھیں گئو ہیں پرانے شبہات کے
حال کرنے کے لئے تیار ہوں اور جتنا بھی وقت لگے براہ نہیں خواہ تمام عرصرف ہوجائے۔ کیونکہ پھی نتیجہ
تو نکلے گا۔ اور اس سے تو بھی جھ جھی تیجہ نہیں آئ آئے ایک شباط کردیا۔ کل کودس اور موجود ہیں سائل نے
کہااگر جواب مل جائے تو اسکا منہ بند ہو۔ پھر ممکن ہے کہ وہ داہ راست پر آجائے۔ یا کم از کم دومر سے
مسلمان تو نی جا کیں گے۔ فرمایا آپ اپنی کملی کی فیر منائیں۔ دومروں کی فکر کی آپ کو ضرورت نہیں سے کام
آپ کا نہیں۔ نہ آپ سے اس کا سوال ہوگا۔ کہ کیوں آپ نے مسلمانوں کو نہ بچایا تھا جن کا سے کام
انہیں سے بازیر س ہوگی۔

اور وہی اس کام کوکر سکتے ہیں اور کرتے ہیں ۔ پھر فر مایا ایک اور ہات ہے بھی ہے کہ محققین جواب بھی ہے کہ محققین جواب بھی جہ کہ محققین جواب بھی جہ اور سرف جواب بھی جہ کہ خابت ہوجانے کہ واقعی سائل کو ظلب ہے اور تفاع کی امید ہے اور سرف مشغلہ نہ ہواور آ ہے جواس کا جواب دینے کی گر میں رہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے بلاغلم جواب دینے میں بھی مشغلہ نہ ہواور آ ہوگی ہی ۔

#### مباحثه كى خرابيان

ان مباحثوں اور باہمی گفتگو میں علاوہ برکارہونے کے بہت کی خرابیاں ہیں۔ مشاؤ سے کہ بے اولی لازم آ جاتی ہے سماعا یا تکاما جیسے ایک عیسائی تعدداز وائی پراعتراض کررہا تھا۔ اور حضرت عیسی علیہ السلام کی فوقیت ثابت کررہا تھا کہ آ پ نے ایک نکاح بھی نہیں کیا ایک شخص نے کہااس کا بھی بچھ شوت السلام کی فوقیت ثابت کررہا تھا کہ آ پ نے ایک نکاح بھی نہیں کیا ایک شخص نے کہااس کا بھی بچھ شوت ہے کہ جسٹی علیہ السلام مرد بھی تھے۔ یا کسی نے عیسائی کے مقابلہ میں کہاتھا کہ ایک ہی بیٹا ہوا خدا کے میرے تو ہو لئے بیں اور اور ہوں گئے یہ کیا خرافات ہیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں جھے مناظرہ کا بڑا شوتی تھا۔ کہیں الزاماً اور کہیں شخصی تا ظرہ کا بڑا شوتی تھا۔ کہیں الزاماً اور کہیں شخصی تا ظرہ کا بڑا شوتی تھا۔ کہیں الزاماً اور کہیں شخصی تا گئے ایک انگراب اتنی ہی نفرت ہے۔

معزت حاجی صاحب نے سخت منع فرمایا۔ اسونت دو پہر کاونت ہوگیا تھا۔ کھانے میں ذراد رہتی حضرت والا کوصاحب خانہ گھر میں بلا کرلے گئے۔اوروہ سائل صاحب جوش میں مجرے سن العزيز بين مرق كي الماس العزيز بين من العزيز بين من العزيز بين مرق كي الميك بين مرق كي الميك بين من من بين من الماس بين بين الماس بين بين الماس بين الماس بين الماس بدير والمين بين الماس بدير والمين بين الماس بدير والمين كروول من بين الماس بدير والمين كروول من بين الماس بواك والمين كروول من الميا بن كيا كه أل يابدير والمين كروول من الميا بن كيا كه أل يابدير والمين كروول المين الميا بن كيا كه أل يابدير والمين بين الميا بن كيا كه ألو يابدير والمين بين بين الميا بن كيا كه ألو يابدير والمين بين أليا كه ألو يابدير والمين بين أليا المين الميا بين كيا كه ألو يابدير والمين بين بين أليا كه ألو يابدير والمين بين بين أليا كه ألو يابدير والمين أليا كه ألو يابدير والميا كم ألو يابدير والمين أليا كه ألو يابدير والمين أليا كه ألو يابدير والمين أليا كه ألو يابدير والمين أل

فر مایا عبد الرحمٰن خان صاحب ملک مطبع نظائی کا قصہ ہے کہ دیل میں ایک مرتاش ہندو سے
ان کی آئیس جارہ و کئیں تو ایسا اثر ہوا کہ قلب برظلمت چھا گئی۔ خال صاحب نے جھے ہے کہا میں نے
کھواللہ کا نام بتادیا وہ بنت رفع ہوگئ ای واسطے عدیث میں آیا ہے کہ حضو معافظ فرماتے ہیں ، من سمع
باللہ جال فلینامند لیمن جوکوئی د جال کے نکلنے کی خبر سے تو جا ہے کہ اس سے دور رہے خواہ کو اواس کے
ماسے نہ جائے۔

بری صحبت سے بچنا

يب اصل اس بات كى كديري صحبت منع كمياجاتا إلى الري صحبت كو يحد المحيية الماسي

میں سیسائیوں سے دوئی ہے۔ ہندوک سے دوئی ہے آربوں سے دوئی ہے اور ان سے مذہبی چھیٹر چھیٹر چھیٹر اور ملم کچھ ہے ہیں اور علم کچھ ہے ہیں دھنرت ہرے آ دلی کے پاس بیٹھنے کا افض وقت بدائر ہوتا ہے کہ آدمی کی حالت ایک دم بدل جاتی ہے۔خدا بچائے۔

## قصدشاه عبدالجق صاحب دہلویؒ

فرمایا ایک جگد العادیکا عبد ہے گئے عبد الحق صاحب محدث دہلوی کومدینہ طیبہ ہے تکم ہوا ہندوستان جانے کا تو منجملہ وصایا ہے بھی تھا کہ فاکساران ہند کے حال پر عنایت رکھنا۔ شخ نے وقت رفصت عرض کیا کہ حضور کی زیارت کیسے ہوگی ۔ارشاد ہوا کہ روز ہوا کرے گی ۔ چنانچہ روز ہوتی تھی ۔ راستہ میں ایک فقیر کو ساحسب وصیت ملنے گئے تو اس فے شراب چیش کی انہوں نے انکار کیا اس نے کہنا کہ وہ پجیتنا ؤ گئے ۔ انہوں نے پچھا انتقات نہ کیا ۔ رات کو دیکھا کہ حضور کا ور بار ہے ۔ انہوں نے چاہا کہ وہ اندرجا نہیں ۔ گر دیکھا کہ وہ فقیر درواز ہ پر کھڑ ا ہے اور کہتا ہے جب تک شراب نہیں ہے گا ہرگز نہ جانے ویر بازیار ہے ۔ انہوں نے کہاڑیا رت واجب نہیں اور شراب سے بچنا واجب ہے ۔ اسکا دن جانے وی کی انہوں نے کہاڑیا رت واجب نہیں اور شراب سے بچنا واجب ہے ۔ اسکا دن کے باہر پاکے ون کی انہوں نے کہاڑیا رت واجب نہیں اور شراب سے بچنا واجب ہے ۔ اسکا دن کے باہر ہوتی کی انہوں نے کہاڑیا رت واجب نہیں اور شراب سے بچنا واجب ہے ۔ اسکا دن کے باہر ہوتی کی انہوں نے کہاڑیا ہوں نے اس فقیر کوڈ انا اور فر مایا اخسا ء یا کلب ۔ اور ان کواندر بلالیا۔ صبح کی انہوں نے اس فقیر کے کا مربول سے بوجھا کہاں گیا فقیر کسی کے منہوں نے اس فقیر کے کا نہوں نے اس فقیر کے کا کہ کہا معلوم نہیں ہاں انتاد کھا کہ ایک کی کا تبال سے نکل کرچلا گیا فر مایا حضرے والا نے ایے تصر فات بھی اللی باطل کے ہوئے ہیں۔

#### دوطالب علمول كاقصه

میرے یہاں کے دوطالب علم ایک مبتدع شخص ہے مناظرہ کرنے گئے مگر خداجانے کیا ہوا ۔ اس ہے بیعت ہوگئے مجھے خبرہ وئی تو میں نے وہ بیعت ان سے علی الاعلان فئے کرائی اسکوخبرہ وئی تو میں نے وہ بیعت ان سے علی الاعلان فئے کرائی اسکوخبرہ وئی تو اس نے کہا ہیں جا کہ اون میں بھی گئے ہونہ ہوگا بعد میں اس نے کہا ہم وی میں ہوا کہ وہ شخص ایسانرم ہوا کہ بھی تھا بھی بھیجا اس سے میں سمجھا کہ غالبًا اس نے کہی کیا ہوگئے گئے ہوئے وہ وہ عیلا ہوا۔ واللہ اعلم

#### حفرت حاجی صاحب کے سلسلہ کے برکات

لیس هدااوان المسکوت و ملازمة البیوت تول بزرگان ہے ہزاروں قزاق پھرتے ہیں۔ ایک ہی کے تقریب کھانا کھایا۔ بعد فراغ حاجی معثوق علی صاحب کے مکان کے متصل منجد میں ظہر کی نماز پڑھی۔ بعد نماز قیام گاہ کو دالیس آتے میں ایک بنشن یافتہ سب انسپکڑ صاحب کے مکان پر گئے انہوں نے زیادت کا اشتیاق بطا ہر کیا تھا۔

اورخود پیرول سے معذوراوروائم المرض شے اور مستعدایے تھے کہ ای حالت بیل صلوٰ قالسینی روزانہ پڑھے تھے اور تہداوراشراق اور چاشت کے بھی پابند تھے اور بڑے بی پڑے بی پارے قرآن شریف حفظ کر لئے۔ ان صاحب نے حفرت سے خاتمہ بیٹیر ہونے کی دعا کرائی۔ راستہ میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب کے مناسلہ کی برکت ہے کہ امور باطنی کے متعلق بندہ نواز گیسو دراز کی نسبت یہ شعر پڑھا۔

ہر کو مرید سید گیسو دراز شد اللہ خالف نیست کہ اوعشقباز شد بی کیفیت حاجی صاحب کی ہے اس سلسلہ میں داخل ہوتے ہی آ وی کارنگ بدل جاتا ہے۔ منجدا در مزار پرے کبوتر نارنا کیسا ہے

داسته میں بالا پیرصاحب کے مزار پر کبوتر بہت تھے کسی نے بوجیما مزار پر سے کبوتر مارنا جائز ہے فرمایا جائز ہے اور محید کے اوپر کے کبوتر وال کامارنا بھی جائز ہے ۔ لیکن احتیاط ہونا جائے کہ معجد ملوث نہ ہونے یا گئے کہ معجد معلاء نے کہی بیان نہ ہونے پائے کیونکہ حدید یٹ میں اقامت حدود فی المسجد ہے ممالعت آئی ہے اس کی وجہ علیء نے کہی بیان کی ہے کہ معجد کے ملوث ہوجانے کا خوف ہے اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں کوئی کام ایسا کرنا جس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں کوئی کام ایسا کرنا جس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں کوئی کام ایسا کرنا جس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں کوئی کام ایسا کرنا جس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں کوئی کام ایسا کرنا جس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں کوئی کام ایسا کرنا جس سے معبد ملوث ہوجائے کا اند بیشہ ہونہ جائے۔

#### ذاكركوشكاروغيره كامشغله نهجابئ

حضرت حابی صاحب کے بال تھانہ بھون میں ایک شخص و کرشغل کے لئے آئے ایک روز انہوں نے شاہ ولایت میں مور مارا۔ وہان بڑاغل مچا کیونگ لوگ شاہ ولایت کی تعظیم حرم شریف کی س کرتے تھے۔ جعشرت کوخبر ہوئی توان سے کہاتم شکار کرنے کو آئے ہویا ذکر کرنے کو جاؤیہاں سے انہون مزار برعمارت بنانااور جراغ جلانا جائز نبيس

فر مایا حضرت والا نے مزار پرتغمیر جائز نہیں حدیث میں ہے نہدی عن تہ جسے سے
السقب و روان یب بندی عسلیہ او ان یسس ج بلکہ چراخ جلانے پرلعنت آئی ہے حدیث کالفظ ہے
و المصدوجین علیہا فر مایا مزاروں پرشکار مارتا جائز تو ہے مربعض حکرات سے فتنبہ وتا ہے لہذا مناسب
نہیں۔

جسميں خودغرضی اور غلط ہمی نہ ہووہ جن گوضر ور ہو گا

فرمایا حق بات نہ کہنے کی وجہ یا خود خرضی ہوتی ہے یا غلط نبی جس میں سیدوونوں با تیں نہ ہول تووہ حق بات کہنے سے کیول چو کے گا۔

حضرت حاجي صاحب مين يهي تقا كه يجه شهقا

فر مایا مولانا محد حسین صاحب الد آبادی ہے کی نے بع جھا کہ آپ نے حضرت حاجی صاحب میں کیا ویکھا۔(یعنی جو کچھ صاحب میں کیا ویکھا۔(یعنی جو کچھ صاحب میں کیا ویکھا جس نے معتقد ہوئے کہ پھی تھا۔)

۵ر بیج الاول ۱۹۱۵ هروز یک شنبه اساد تمبر سنه ۱۹۱۶

نفلول مين تعيين سورة كأحكم

شب کے شنبہ بوجھا گیا نفلوں میں بھی تعیین سورۃ منع ہے یا نہیں فرمایا فقہا نے مکروہ لکھا ہے گر یہ جب یا نہیں فرمایا فقہا نے مکروہ لکھا ہے گر یہ جب ہے کہ بہی سورۃ کوافعنل یا ضروری سمجھ کرمعین کرے اور یہ بھی ان سواقع میں ہے جبال فضیلت واردنہ ہو۔ اور ایگر کسی وجہ ہے اس کوتر جبح ہوتو مکروہ نہیں ہاں اسکوضروری نہ سمجھے کہ زیادتی علی الشرع ہے۔

سورة يليين تبجد ميس بإهنا

حضرت عاجی صاحب مورة لیمین تبجد میں بڑھنے کی نسبت فرمایا کرتے بھے لیمین قلب قرآن ہواور تبجد قلب لیل میں ہونا ہے اور اسوقت قلب مصلی بھی حاضر ہوتا ہے مثل مشہور ہے کہ "دودل کی حسن العزيز - جلد جہارم شود بنتکند کوه را' يہال تين قلب مجتمع ہيں ۔ نمازعشاءاول وفت قنون ميں مڪان پر پڑھی کيونکه مسجد ہيں ابنہی جماعت ميں دريتی اور ديل پر جانا تھا چنداہل محلّہ بھی شريک تھے۔ تقريباً ہيں آ دی تھے اور سور والم اشرح اور والعصر پڑھی۔ اسباب پہلے سے تيار کرليا گيا تھا۔ اور بعد نماز اسٹیشن دوانہ ہوئے۔

## آيت ان تنو باالى الله كمتعلق

جائے قیام سے مڑک ذرادورتی دوبال تک پیادہ پاجاتا ہوا۔ اس داستہ میں فرمایا۔ آیت ال تسویسالی الله فقد صغت قلوبکما وان نظاهر اعلیه فان الله هو مولاه و جبریل و صالح السمو منین میں دان تظاہرا علیہ کی جزائحہ وف ہادرودلا یعترہ ہے کیونکہ فان اللہ عومولا دصایا حیت جزا کر نہیں رکھتا کیونکہ خزامتا خون الشرط ہوتی ہے اورولا یت حق تعالی متا خرنہیں۔

## روانگی از قنوج

مولوی عبدالنی صاحب ریاست بھرت پور جانے کیلئے ہمراہ تھے چونکہ ہمرؤ گیہ ملتوی ہو گیا۔ لبذاوہ قنوج واپس ہو گئے ۔قنوج کے اسٹیش پر معلوم ہوا کہ جوٹرین اس وقت جاتی ہیں صرف وو گاڑیاں تو ایس لگائی جاتی ہیں جو ایک درمیانی جنگشن پر کاٹ کر ہائری جانے والی ٹرین میں لگاؤی جاتی تیں۔ان دو کے سواتمام گاڑیاں ہمین کی طرف جلی جاتی ہیں۔ لیمنی ان دوگاڑیوں کے مسافروں کو ہائری تک گاڑی بدلنا نہیں پڑتی ادرگاڑیوں کے مسافروں کو اس جنگشن پر تبدیلی کرتا ہوئی ہے۔

لیمن فیرخواہوں نے حضرت کا اسباب انہیں گاڑیوں میں رکھا دیا۔ کہ راستہ میں بدلنانہ پڑے۔ یہ بیت خورین تو فیرخواہوں نے حضرت کا اسباب انہیں گاڑیوں میں رکھا دیا۔ کہ راستہ میں بدلنانہ پڑے۔ یہ بیت دیارہ ان فیرخواہی ہے کی گر متبجہ برعکس ہوا۔ اور اس فدر ترکیا ہے ہوئی کہ گاڑی تبدیل کرنے میں اس آ سائش کی غرض ہے انہیں دوگاڑیوں میں بیٹھتے تھے۔ جس سے بہت زیادہ اور دہام ہوگیا۔ گاڑیاں کی خور آ دی فیادہ مختلف الطبائع اشخاص مرمائی سامان ہراکیک کے ساتھ بیچ اور عور تیں اور وقت شب بوئی آ دی دیادہ منظم الطبائع اشخاص مرمائی سامان ہراکیک کے ساتھ بیچ اور عور تیں اور وقت شب بوئے کی وجہ ہے آ سائش کے خواہاں اس تمام سفر میں ایسی تکلیف کہیں نہیں ہوئی تھی۔

بمشکل خدام نے حضرت والا کے لئے ایک جیموٹی می بیٹج نصف کے قریب خالی کر کے بستر بجیمادیا حضرت والا کی عادت ہے کہ جب تک ہمرا ہیان کی آسائش کا سامان ند ہوجائے خود آرام ہیں فرماتے یو جیمااورلوگ کہاں کہاں ہینیمیں مجے عرض کیا گیا جہاں موقعہ یا کیس کے بیٹے جا کیس کے اور جیسے

ہوگا گذرکرلیں گے حضرت آرام فرمائیں۔ کیونکہ آج دن میں ہمی آرام کاموقعہ بیں ملا ہے خیرطوعاً کر ہا حضرت والالیٹ کئے لیکن طبیعت ہے مجبوری ہے بار بارمند کھول کرد کیھنے کہ خدام کس حال میں ہیں۔ خدام نے اس خیال ہے کہ حضرت والاکو ہماری تکلیف دیکھ کر تکلیف ہوگی ہے کیا کہ دونوں

حدام ہے اس جیاں سے استان میں اسباب تلے او پر رکھ کر اوپر استا بچھا دیا خواجہ صاحب اس پر لینے اورا حقر کو لینئے کی جگہ بالکل نہ کی تو بینے پر بیٹے کرخواجہ صاحب کے بیروں کے اوپر بیر پھیلائے اس بینے پر آ دی اس قدر تھے کہ بیٹی نہ نہ کی تھ کہ خواجہ صاحب کے بیروں کے اوپر بیر پھیلائے اس بینے پر آ دی اس قدر تھے کہ بیٹے نام میں مشکل تھا۔ لیٹنا تو کیسا سب فیند میں جھوم رہے تھے۔ برخوش کی خواجش بجی تھی کہ ذراور کو لیٹنے کی جگہ کہ اوپر مواوی محمد بوسف صاحب برائے تا مہنے پر بیھیے ہوئے بیر ینچے کو پھیلائے ہوئے ہوئے تھے۔ او برمواوی محمد بیسف صاحب برائے تا مہنے پر بیھیے ہوئے بیر ینچے کو پھیلائے ہوئے خواجہ اور خواجہ کی اور خواجہ کی اور خواجہ کی اور خواجہ کی خواجہ اور خواجہ کی تھوڑ کی دیے کے صاحب کی آ تکھ تو احقر کی بے چینی ان سے نہ دیکھی گئی اور کہاتم میری جگہ لیٹ جاؤ اور میں تھوڑ کی دیے کے صاحب کی آ تکھ تو احقر کی بے چینی ان سے نہ دیکھی گئی اور کہاتم میری جگہ لیٹ جاؤ اور میں تھوڑ کی دیے کے ساحب کی آ تکھ تو احقر کی بے چینی ان سے نہ دیکھی گئی اور کہاتم میری جگہ لیٹ جاؤ اور میں تھوڑ کی دیے کے ساحب کی آ تکھ تو احقر کی بے چینی ان سے نہ دیکھی گئی اور کہاتم میری جگہ لیٹ جاؤ اور میں تھوڑ کی دیے کے لئے تھے حاؤ کی کے بیٹھ حاؤ کی ۔

احقر نے کہا اس ہے کیا حاصل ہوگا۔ ایک آدی کو بہر حال تکلیف تو ضرور ہوگا وہ جھے ہی کو بھی اور کہا میں اور کا میں اور کا حیراحقر نے جگہ بدل لی ۔ لیمن آسان نموداول و لے افراد مشکلها کا مصندا تل ہوا۔ خواجہ صاحب نے توجیعے تیسے مسافروں کو دیا دیوکر کم ٹیک لی مگر دہ جگہ ایسی بری تھی کہ احقر لیٹ تو گیا اور لیٹے بی غلب نیندے فہر نہ رہی ۔ ذرا ویرنہ گذری تھی کہ ایک وم کہ ایسی بری تھی کہ احتر لیٹ تو گیا اور لیٹے بی غلب نیندے فہر نہ رہی ۔ ذرا ویرنہ گذری تھی کہ ایک وم کہ ایس کی برائل آگے تھی تو یہ معلوم ہوا کہ قبر کے اند روفن کر دیا گیا ہوں اضف حصہ جسم کا بستر کے اوی بہا اور بیر نیچے ہیں اور میرے بیروں کے اویر خواجہ صاحب کے بیر ہیں ۔ اور خواجہ صاحب کے بیروں پر ایک اور مسافر کے بیر ہیں اور میرے بیروں کے اویر خواجہ صاحب کے بیر ہیں ۔ اور خواجہ صاحب کے بیروں پر ایک اور مسافر کے بیر ہیں اور اسطر ت سے دیا ہوا ہوں کہ دکلتا مشکل ہے ۔ بدشواری تمام اٹھ کر بیٹھا برا بر شن بی پر حضرت والا کے آرام میں خلل نہ برحضرت والا کے آرام میں خلل نہ احقر کے اٹھتے ہی اور کی خواجہ انے خواجہ کیا حضرت بیسی کہ اس میں جو اور کی کی تعلیف دیا گیا تو میں کیا کی تھی سے کہ میں میں برابرد کی رہا ہوں ۔ جناب آجاؤ میں سولیا ہوں اب تم سوجاؤ عرض کیا حضرت جیسے بی تھو میں ہوئی کہیں نہیں ہوئی تھی جسی اس وہیں اور فی کی تھی تندی فی الاشیاء ، مسافرت میں ہوئی کہیں نہیں ہوئی کہیں نہیں ہوئی تھی جسی اس وہیں اور قبی اور کی کی تکلیف اس سفر میں ہوئی کہیں نہیں ہوئی تھی جسی اس مسافت میں وہ فی کو یہی تکھی فی الاشیاء ، مسافت میں وفی کہیں نہیں ہوئی کہیں نہیں اور کی کی وہ یعضد ھا تندی ف الاشیاء ،

تی تعالی نے گذشتہ سفری آسائٹوں کی قدراس حصہ سفریس دکھادی بہزار وقت ہے کے ہار تری کے انتیان پر پنچے ٹائم نیبل ہے معلوم ہوا تھا کہ ہارس سے ریل آپ ہے چھوٹی ہے لیکن اتر تے ہی معلوم ہوا کہا ہے والی ایکسیرس لیٹ ہوکر ہے آئی ہے اور تیار کھڑی ہے سب کی رائے ہوئی کہاتی میں چلے والی ایکسیرس لیٹ ہوکر ہے آئی ہے اور تیار کھڑی آئی کہ مانا بھی مشکل تھا۔ گرا تھا ق علی دینا چاہیے چنا نچہ بہت جلدی کر نے اس میں پنچے وہ الیسی تیار کھڑی کی ملنا بھی مشکل تھا۔ گرا تھا تی سے اس میں بچھوٹی ہم سب بوچہ جلدی کے ان قید یوں کے ہی درجہ میں گھس کے بعض سیا ہیوں نے مزاحمت کی گر ہیڈ مسلمان تھا حضرت والا کو و کھے کر اس نے کہا ہوئے دو۔

غرض ای گاڑی میں روانہ ہوئے اس میں نہ پائخانہ تھا نہ پائی تھا نماز فجر کاوفت ہوگیا اوراشیش بہت دور تھا۔ اخیر وفت میں علی گڑھ پہنچ بعض خدام کو پائخانہ پیشاب کی ضرورت تھی حمرت والا نے اورمفتی محمد یوسف صاحب نے جماعت کی اورمعو ذخین پڑھیں اوراحقر اورخواجہ صاحب نے جماعت کی اورمعو ذخین پڑھیں اوراحقر اورخواجہ صاحب نے الگ الگ پڑھی۔

نازی آباد پنجاتو میر تھی کہ میں در تھی۔ حضرت والانے فرمایا کہ ایک دو تلی لیمنا جائے
اسباب زیادہ ہے اور بلیث فارم دور ہے۔ خدام نے عرض کیاوقت بہت کا فی ہے حضرت والا اسباب کے
باس کھڑے نے دہیں اور جم خدام اسباب پہنچائے دیتے ہیں ایک پھیرااس طرح ہوادو مرے پھیرے میں
حضرت والا بھی ایک بھاری عدد لے کرسب کے ساتھ ووسرے بلیث فارم پر پہنچاور میر تھ دواندہ و نے
بلافتصد کے اصلاح نہیں ہوتی

ریل میں ذکر جواکہ بڑی ہیرانی صاحبہ برعقد جدیدے بڑا اثر ہے اور وہ اب تک رفع نہیں ہوا

۔ اور انہوں نے خود سکون قلب کا ارادہ نہیں کیا۔ ورنہ سکون ہوجا تا۔ فر مایا ہاں مشکل ہے ہے کہ ایک کا قصد

دوسرے کے فعل کے لئے کا رآ مزہیں ہوتا میں نے بہت کا فی تدبیر ہی کیس رکیکن انہوں ان سے انتقاع

کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ عرض کیا گیا اس سے حصرت کا عیش بھی منعفل ہوگا۔ فر مایا ہاں اثر تو ضرور ہوتا ہے۔

خیر ہم نے تو سوچ لیا ہے کہ ہم عافیت کی فکر ہی کیوں کریں جو امر منجانب اللہ ہے ای میں

مسلمتیں ہیں اس کا فکر ہی چھوڈ و بنا جا ہے عرض کیا گیا ایسے موقعہ پر دعا کرنے میں تو کہ خوری نہیں۔ فرمایا

ہاں دعا تو کرنا جا ہے۔ حقیقت تو عافیت کی نصیب نہیں ہوگئی واقعات ہے صدمہ ہوتا ہی ہے ہاں دعا سے

## آیت ہل یستطیع ریک کے ایک لطیف معنی

الوچھا گیا آیت مل یہ مطلب کے ان بیزل علینا ما گدۃ من السماء کے کیامعنی ہیں ظاہرا تو علیت ہوتا ہے کہ جواریین خداتھا کی کوا تناہمی قادر ندما نتے تھے کہ ما کدہ کوا تارے اس سے توان کے ایمان میں بھی شبہ ہوتا ہے فرمایاس کا بیان با قاعدہ تو ہے کہ دومعنی ہیں ایک بمعنی قدرت جو قبل افعل ہے۔ وسر استطاعت ھیتے جومع افعل ہے جسکے بعد وجو دفعل الازم آتا ہے۔ یہاں مراد سے دوسرے معنی ہیں۔ لیعنی ہرایل نیزل رہے علینا ما کدۃ ۔ اوراس مضمون کو عام فہم کرنے کیلئے جسے یہ نیا محاورہ بہت کا رآ مدمعلوم بواکہ حق تعالی ہمارے اوراس مضمون کو عام فہم کرنے کیلئے جسے یہ نیا محاورہ بہت کا رآ مدمعلوم بواکہ حق تعالی ہمارے اوراس مشمون کو عام فہم کرنے کیلئے جسے یہ نیا محاورہ بہت کا رآ مدمعلوم بواکہ حق تعالی ہمارے اور یہا کدۃ اتار سکتا ہے سے ایسا ہے جسے آجکل کہتے ہیں کیا آ ہے میرے یہاں آ سکتے ہیں۔

## مبجد میں بجلی کی روشنی اور پیکھالگا نا کیسا ہے

ال بجے دن کے ۵ رہے الاول ۳۵ اروروز یک شنبہ کومیر تھ پہنچے ۱۳ رومبر ۱۹۱۱ء میں عصر کے وقت سیابی والی مسجد محلّہ کرم علی میں بو چھا تنمیا کہ مسجد میں بکل کا پنگھااور بلی کی روشنی لگانا کیسا ہے۔

فرمایا بیکھا آ دی کے تھنچنے کا استعال کرنا تو مخدومیت کا نشان ہے اور خلاف مودیت ہے اور نماز میں نہایت تذلل کی ضرورت ہے اور بیکل کا بیکھا ایسا ہے جیسے قد رتی ہوا ۔ گریہ بھی تکلف سے خالی مہیں ۔ حق تعالی کے سامنے کھڑ نے ہوتے وقت تکا غات کا کیا موقعہ ہے اور نماز میں دیر بی کتن گئی ہے صرف چار پائج منے پھرسلام پھیرتے ہی جتنا چا ہے بیکھا جملواور پیکل کی دوشنی میں قرچ بہت ہے جوزا آند از ضرورت ہے اس کا شار بھی تکلفات ہی میں کرنا چا ہے اس مرجہ کا نیور کی جائے مسجد میں دیکھا کہ بیک کی اوشنی لگ گئی ہے ۔ اب وہ مسجد تو معلوم ہوتی نہیں اچھا خاصہ المیشن معلوم ہوتا ہے ۔ احقر کے سفر خرچ کا حماب بو چھا تو عرض کیا بارہ رو بید بارہ آ نداحقر کے متعلق خرچ ہوئے ہیں فرمایا میرا اندازہ تیرہ رو بید کا تھا اس حساب بو جھا تو عرض کیا بارہ ہو اشیاء لگا لیمنا جو سفر میں خریدی ہوں۔ عرض کیا ایک ٹائم فیمل دوآ ندگی خریدی ہوتے ہیں فرمایا اور کوئی چیز خریدی ہوتے یا اور حضر سے اور حضر سے بورہ اور ہیں ہوتے ہیں دوآ ندا ہو بھی زیادہ ہیں ۔ فرمایا اور کوئی چیز خریدی ہوتے یا اور کوئی چیز خریدی ہوتے یا اور حضر سے باور حضر سے بورہ گیا ہوتو لے لیمنا اور دیو بید وردو بیداور یہ اور بید سے بورہ گیا ہوتو لے لیمنا اور دیوند چان ہوتو دورو بیداور بید حاضر ہیں ۔ کر لیمنا اور حساب ہی دورو بیداور بیا ہوتو لے لیمنا اور دورو بیداور یہ بوروں وردو بیداور بیا ہوتو کے لیمنا اور دورو بیداور یہ بوروں بید وردو بیداور بید میں اور بید کی بوروں کیا ہوتو کے لیمنا اور دورو بیداور بید واضر ہیں ۔

احقرنے وہ روبیے لے کرم پرد کھ گئے۔

### ذكرلطا كف كاحكم

ذ کرلطا نف کے متعلق موال کیا گیا کہ بعض ہزر محوں کے بیباں بالکل متروک ہے فرمایا ہاں ذِكر بہت فتم كے بيں بچھ ذكر لطا كف يرمنجھ نہيں۔ ذكر لطا كف ہر مخص كے مناسب ہے نہ مقصود بالذابت ہے صرف ال وجہ سے اختیار کیا گیا ہے کہ ذریعہ یک سوئی مقبود بالذات ہے ۔

٢ رئيج الأول ١٣٣٥ هدوز دوشتبه كلم جنوري ١٩١٤ ء

شب دوشنبه مرائن بائتی بیشنے کا ذکرتھا ایک قصہ بیان فرمایا که مولانا محد مظہر ہا نوتوی پائتی بیفتے تھے تبام خط بنانے آیا تو کہا بیٹھ جااس نے سراہنے بیٹنے سے انکارکیا تو کہا جب میں سراہنے جیشا ہوا ہوں اس وقت آ تا یا اخراس کوسرا ہے بھا کرخط بنوایا بس سرا ہے یائی میں کیار کھا ہے۔

### حفظ مراتب کی بحث

اس يرحضرت والاسے كسى نے يو جيما كەحفظ مراتب بھى تو ايك چيز ہےاگر جيموئے برون ك مرائة بيض لكين تويد تمكي بين إوركوني زبان عند كم كر موقعد بات تودل من كفئتي ب ى فرماياتعليم تواضع مين تو يمي كها كرتے ہيں كه دونوں مين كوئي فرق نہيں (ليعني تواضع كى تعليم كسي كوكرنا ہو تو بی کہا جائے گا کہ فرق کرنا سراہے اور یائی میں کبر ہے اور میں اس وفت تواضع کی تعلیم کر رہا ہوں اور تعلیم ادب کے وقت پیرکہا جائے گافرق ہے۔)

ای واسطے شیخ کی ضرورت ہے وہ بھتا ہے کہ کون ساموقعہ س تعلیم کا ہے جو کچھ کیے طالب اس کو تعلیم سمجھے ۔ تحقیق کل جنعلم کا کا مہیں ۔ چنا ٹیجہ لیم ہر تخص کو کی جاتی ہے۔ اگر غوام میں سے ہر تخص کے سائے تحقیق بیان کی جائے تو عوام الجھن میں بیر جاوئیں اور کوئی بات بھی سجھ میں نہ آئے۔

یو جھا گیا حجام ددیگرخدمتگاروں وغیرہ کوسرائے بھانے میں پینقصان ہے کہ اِن کے ول میں رعب مجین رہتا۔ پھروہ کام نہیں کرتے۔فرمایا ہاں ان کوسراہنے بٹھانے میں ان کابھی نقصان ہے کہوہ تهمیں بٹ جائیں گے گواین تواضع ہے کا ندھلہ میں ایک عجام میرے پاس آیااوراس نے شیوخ ورؤساء کے جمع میں نان کر بڑے ذورے سلام کیا پھراس نے وہیں جھے سے پوچیما کہ جوکوئی سلام علیم کئے سے برا مان وکیسا نے بے فریفن تھی۔ شیخ زادوں پراور مقصور تھاان کوفتوی سانا میں مجھ کیا میں نے کہا سلام سے مان و کیسا نے برایا نے والا برا۔ اور مشکیران انجید میں سلام کرنے والا بھی برار لہجے تو بہر حال نیاز مندی کا جائے اپنی حیثیت سے برحیانہوں جانے ۔۔

## حیھوٹوں کے افعال نا گوار ہونے کی کئی وجہ ہیں

اور جھنی اس کی ہے کہ جھوٹوں کے افعال نا گوار ہونے کی دید کئی ہوتی ہیں۔ ایک تواپیت آپ کواس سے بزا سمجھنا کہ دواس کے رہتے اور اس کے بڑھ کر ہوں ہے بنا معزوں سے بڑھ کر ہوں ہے افعال شرعیہ میں ہوئی نہیں سکتا یا ایک اور وجہ اس فعل ہے کہی خلق ذمیم کا اس کے اندرور یافت ہوتا اس صورت میں در حقیقت نا گواری اس فعل کی نہیں ہوتی بلکہ اس ذمیہ کی ہوتی ہے مثلا اس حجام کا سخت لہجہ سے سلام کرنا نا گوار ضرور ہے مگر وجہ اس کی جیسے سے ہوسکتی ہے کہ سننے والا اپنے آپکو بڑا ہمجھتا ہے ایسے ہی ہوسکتی ہے کہ سننے والا اپنے آپکو بڑا ہمجھتا ہے ایسے ہی ہوسکتی ہے کہ اس کا لہجہ اس کے دل میں تکبر ہونے کا پیت و بتا ہے تو تا گواری در اصل اس خلق ذمیم کی ہے نہ کہ سلام کی جیسے اس نے بو چھا کہ جوکوئی سلام سے برا مانے وہ کیسا ہے سے در اصل اس خلق ذمیم کی ہے نہ کہ سلام کی جیسے اس نے بو چھا کہ جوکوئی سلام سے برا مانے وہ کیسا ہے سے بات بار یک ہو ادر ان صورتوں میں اتمیاز کرنا مشکل معیار ہیہ کہ ہما گروہ جرکت وہ خص اس کا مخالف بھی ہو ہو سے ہما مرجہ شخص کے ساتھ کر سے تب بھی اس کوا تناہی نا گوار ہو خصوصاً جب وہ شخص اس کا مخالف بھی ہو ہوں سے زیادہ تیز ہے بھی اس کوا تناہی نا گوار ہو خصوصاً جب وہ شخص اس کا مخالف بھی ہو ہوں سے زیادہ تیز ہے بھی اس کوا تناہی نا گوار ہو خصوصاً جب وہ شخص اس کا مخالف بھی ہو ہوں سے دیاں سے نہ مرجہ شخص کے ساتھ کر سے تب بھی اس کوا تناہی نا گوار ہو خصوصاً جب وہ شخص اس کا مخالف بھی

## حضرت حاجی صاحب کی باریک بینی

اس فن کے مقق حضرت حاتی صاحب تھے کیا تبال بھی کہ باریک سے باریک اور چیدہ سے مجیدہ بات میں صفرت کی نظرتک نہ بھی جائے اور دورہ کا دورہ ہیا بال کا پانی الگ الگ نہ کردیں۔
دات میں حافظ میں الدین صاحب سودا کر میر بھی زیارت کے لئے تشریف لائے اور میں کی دعوت کے لئے تشریف لائے اور میں کا دورہ کی دعوت کے لئے تشریف لائے اور میں کو جو بھی دعوت کے لئے اصرار کیا فرمایا میں کو جب کی ریل سے دیو بند جانا ہے اگر کوئی ایس چیز کی شکے جو میں سویرے تیار ہوجائے تو مضا کھنیوں عوض کیا سب چیزیں کی سکتی ہیں فرمایا ایس چیز کھی میں جو بے تکاف میں بیاتی جی بیا بی جائے گئے گئے گئے ہوئے کہا کہا گئے ہیں باتی جملہ چیز دوں میں کچھ نہ کچھ تکاف کرنا پڑیگا ۔ لہذا بے تکلف کھیڑی ہوئے کہا گئے ہیں باتی جملہ چیز دوں میں کچھ نہ کچھ تکاف کرنا پڑیگا ۔ لہذا بے تکلف کھیڑی ہوئے کہا گئے ۔ مردی کی موسم میں آکٹر گھر پڑھیجڑی کھایا کرتا ہوں 'پوچھا کھیڑی موسک کی ہویا ماش کی فرمایا۔

غرض بیقر ارداد ہوئی کہ صبح بعد تما زصدر سے گاڑی آجائے اور مع اسباب روانہ ہو کرصدر میں کھانا کھا کرر میل کوروانہ ہول۔ چنانچیالی العباح حافظ صاحب نے ایک فٹن اور ایک بال گاڑی بھیج دی اسباب بچھے فٹن میں رکھا گیا اور بچھ بال گاڑی میں ۔ فٹن میں جھٹرت والا اور احقر اور دو آدی اصباب بچھے فٹن میں رکھا گیا اور بچھ بال گاڑی میں ۔ فٹن میں جھٹرت والا اور احقر اور دو آدی اور سوار ہوئے اسباب پائدان میں اتنا ہر گیا کہ بیر رکھنے کو بھی جگہ ندر ہی حضرت والا کے بیر باہر کو نکلے اور سوار ہوئے تھے۔

## فش فتن ہے

غالباً خواجہ صاحب نے کہاا سباب نے تو فٹن کو بھی شرمادیا فٹن تو صرف ہوا خوری کے لئے ہوتی ہوتی ہے۔ ہوتی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے اس اسباب سے تو بیشن ہے ورز پھرفتن ہے۔ (جمع فتن کی ہے۔)

### قصه ڈ اکٹرعبدالرحمٰن صاحب

ڈاکٹر عبدالرحمٰن صاحب کادا تعدہ کدہ حضرت حاجی صاحب کے پاس رہ کرآئے تھا یک کیفیت نوارٹی قلب میں بیدا ہوگئی میں ۔ مظفر تکرمیں ایک بنے نے بلایا اورفش جیجی انہوں نے کہا میں بیدل چلا ہول مگر ہمراہی آ دمی نے نہ مانا فشن میں بیرر کھنا تھا کہ وہ کیفیت جاتی رہی پھر بھی نصیب نبیں ہوئی۔

## روانگی از میرٹھ

9 بے کی ریل میں دیو بند کوروانہ ہوئے جاتی و جیالدین صاحب سودا گرصد رہمی ہمراہ سے اور میر معصوم علی صاحب تا ہر جو تہ بھی میر تھ ہے ہمراہ ہوئے راستہ میں خواجہ صاحب نے کہادل چاہتا ہے کہ سب بھگڑ ول کو چھوڑ کر محض متوکل بن جاؤں اور عہادت ہی میں رہا کروں ۔ فر مایا حضرت رہم میاح تعلقات ہی کی برکت ہے کہ عہادت سے دل نہیں گھبراتا ورند دو چار ہی دن میں عبادت سب جاتی رہ بی تعلقات ہی کی برکت ہے کہ عہادت سے دل نہیں گھبراتا ورند دو جاری دن میں عبادت سب جاتی رہ بی میکر شیطان ہے کہ ہر شخص کی موجودہ حالت کو شراب بتاتا ہے اور دوسری حالت کو تجویز کرتا ہے اور اس میکر شیطان ہے کہ ہر شخص کی موجودہ حالت کو شراب بتاتا ہے اور دوسری حالت کو تجویز کرتا ہے اور اس میکر شیطان ہے کہ ہر شوع ہو دہ حالت کو تراب بتاتا ہے اور دوسری حالت کو تجویز کرتا ہے اور اس

من العزیز بر منت کے تقریر ہی وہ تقریر مثل دیگر چند تقریروں کے علیحدہ لکھی گئی اور بحد نلند صاف ہو چکی نام اسکا ''اوب الترک' تجویز فرمایا۔

#### داڑھی کٹوانا ہاعث ذلت ہے

فر ما پاداڑھی کٹوانا باعث ذلت ہے دلیل سے کہ قید یوں کی داڑھی کٹوائی جاتی ہے ظاہر ہے کہ متمدن اقوام نے اسکوفید یوں کے لئے باعث ذات ہی بھی کرتی ہو یہ کیا ہے۔ ندکہ باعث عزت بھی کر متمدن اقوام نے اسکوفید یوں کے لئے باعث ذات ہی بھی کرتی ہو یہ کہ جولوگ کراور کسی قانون میں بینہ ملے گا کہ کسی اعزاز کے موقعہ برداڑھی منڈ انا جمویز ہوا ہو۔ تبجب ہے کہ جولوگ زات ہے جو ہیں وہ اس کو باوجود باعث ذلت تنظیم کرنے متمدن اقوام کے اضینار کرتے ہیں اور باعث ذلت سمجھے ہیں۔

#### سابر کے موزہ میں خرابیاں

رین میں ذکر ہوا کہ آ جکل ایعنی موسم سر مامیں سابر کا موزہ بہت آ رام کی چیز ہے۔ فرما یا ہاں میں نے بھی ایک وفعہ بہنا تھا۔ گرمیرا جی گفرا یا۔ اس میں تین خرابیاں ثابت ہوئیں ایک تو سے کہ بیر شنڈ ارہتا ہے ووسرے یہ کہ اسکوئین کر جوتا تبیں بہنا جاتا ہے کہ کس کا ہے کیونکہ جلد جوموضع جس نے وہ مستور ہوگئی۔ تیسرے یہ کہ سیمعلوم ہوتا ہے کہ پیر کو یا قید بیں آ گیا۔ اس میں سوائے سے کے اورکوئی فائدہ نہیں۔ خواجہ تیسرے یہ کہ میں معلوم ہوتا ہے کہ پیر کو یا قید بیں آ گیا۔ اس میں سوائے سے کے اورکوئی فائدہ نہیں اوراس کی وجہ سائل بو جھے تو فر مایا استفتا کئے جزئیات زبانی یا دنہیں اوراس کی وجہ ہے کہ مائل بو جھے تو فر مایا استفتا کئے جزئیات زبانی یا دنہیں اوراس کی وجہ ہے کہ مائے ہو جھے تو فر مایا استفتا کئے جزئیات زبانی یا دنہیں اوراس کی وجہ سے پھی نہ بوجہ ا

ہے۔ ۔ ماہرچہ خواعم ایم فراموش کردہ ایم ہلا الا حدیث یارکہ بحرار ہے کینم ماہرچہ خواعم ایم فراموش کردہ ایم ہلا الا حدیث یارکہ بحرار ہے کینم زیارت قبور میں غلونہ جائے

ر مل میں ذکر ہوا کہ مولانا محمد قاسم صاحب کا مزار دیو بند میں ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا بڑی برکت کی جگہ ہوگی۔ فرمایا ہاں خواجہ صاحب نے کہا میں تو وہاں ضرور جاؤں گا۔ فرمایا ہاں کیا حرج

عرض کیا حضور میمی چلیس تو کیامضا کقہ ہے ۔ فرمایا جننا وفت زندوں کی صحبت میں اور خدمت

میں گذرے میں ای کوغنیمت بھتا ہول مجھے مردول کی خدمت سے چندان دلچین نہیں۔ نیز بعض مزارات پرمیرے جانے سے عوام پراٹر برنا ہونے کا حمّال ہے۔ بیرعذر بھی ہے ہاں میں مردوں کے لئے دعا ضرور کیا کرتا ہوں۔

#### زیارت قبور کےفوائد

عرض کیا گیا مزارون پرجانے سے نفع تو ہوتا ہوگا۔ قرمایاعوام کوتو صرف بیفا کدہ ہوتا ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں۔ نیزمونت یا دہوتی ہے دعا کرتے ہیں مردول کیلئے تو اب ہوتا ہے اور مرد سان کے لئے دعا کرتے ہیں۔ نیزمونت یا دہوتی ہے اور باطنی نفع اہل باطن کو ہوتا ہے عرض کیا گیا اہل نسبت کوتو نفع بہت ہوتا ہوگا۔ فرمایا صاحب نسبت کو بھی نفع تعلیم واصلاح تو نلم تعلیل ہوتا ہے ۔ ایعنی صرف بقویت نسبت جو کہ ذکر اللہ سے بھی ہوسکتا ہے ۔ باتی نفع تعلیم واصلاح تو نلم ہوتا ہے بتا نے سے اور اصلاح ہوتی ہے ۔ صحبت سے اور حالات کے دیکھتے سے سویر زندہ ہی سے ہوسکتا ہوتا ہے نظم دورے سے اور اصلاح ہوتی ہوسکتا ہوتا ہے کہ مردہ ہی سے ہوسکتا ہوتا ہے۔ نیمردہ سے اور حالات کے دیکھتے سے سویر زندہ ہی سے ہوسکتا ہوتا ہے نے دیمردہ سے اور حالات کے دیکھتے ہے سویر زندہ ہی سے ہوسکتا ہوتا ہے نے دیمردہ سے اور حالات کے دیکھتے ہوتا ہوا۔

## انبساط بلاہم جنس کے بیں ہوتا

مدرسہ دیوبند میں شے فرمایا کہ تجرب سے ٹابت ہوا کہ جا ہے کیسے ہی اسباب ولیستگی کے جمع ہوں اسباب ولیستگی کے جمع ہوں مگر بغیر مجانست کے انبساطنہیں ہوتا ۔ لوگ اس سفر ہیں بھائی کے علاقہ سے بڑی مدارات کرتے تھے مگر ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے کس نے مانگے کے کپڑے بہتر کے اور کے اور کی مرانساط ہوا۔
۔ میں کرانساط ہوا۔

## ۷ر بیج الا ول۳۵ از درسه شنبه ۲ جنوری ۱۹۱۷ء

شب سے شنبہ طلباء کے اصرار سے بعد مغرب متبد مدرسہ میں وعظ ہواای حدیث کابیان ہواجس کا تنون میں ہوا تھا من تو اضح نشر فعہ اللہ کا اورا گلے دن سہار نپور میں پھرائی حدیث کا وعظ ہوا۔
شیول بیانوں میں فرق بید ہوا کہ قنوج میں عوام کے تواضع کابیان ہوا نے اور دیو بند میں علاء کے تواضع کا اورسہار نپور میں مشائخ اور فقراء کے تواضع کا وعظ تنوج کا نام اوج قنوج اور وعظ ویونبد کا نام بند دیو بند اور وعظ سہار نپور کا نام دستورسہار نپور تجویز ہوا (فلللہ دره من واعظ) دیو بند میں وعظ سا کھندے است ہوا اور خواجہ صاحب نے لکھااور سہاران بور کابیان اسعد اللہ نام ایک مولوی صاحب نے لکھااور اس

کے جبیض بھی کرلی سحرکوا ٹھتے ہی فرمایا کہ آج نیندنہیں آئی رات کے وعظ ہے بہت تکان اور پیس ہو گیا۔

#### اکل حلال کی تا کیدخواب میں

اورخواب عجیب دیکھا کہ مولوی ہوئس مرجوم آئے اور کہام غی کھائی تو ہے میہ بھی معلوم کیا کہ اس کے دام دیے گئے یانہیں۔ (فرما یا حضرت والا نے مرغی وہ ہے جو ناشتہ میں ساتھ کروی تھی۔ اور زیل میں کھائی گئی لؤگ احتیاط نہیں کرتے۔)

اسے بعد مولوی یونس نے کہا آپ کی طبیعت مضمل ہے ہیں نے کہا پھی تدبیر بتاؤں کہا تکن چار روز دود ہی لینے سبح کے ۹ بجے بندہ اور خواجہ صاحب اور میر معسوم علی صاحب واپسی میر تھ کا ارادہ رکھتے تھے۔اس واسطے تبویز ہوئی کہ تھجڑی بکالی جائے کیونکہ ہل الحصول ہے۔ چنا نچہ تھجڑی ماش کی تیار ہوئی اور آ جیاراور تھی وغیرہ کے ساتھ کھائی گئی۔

عافظ احمد صاحب مبہتم نے بیان فر مایا کہ حضرت حاجی صاحب قدی مرہ فرماتے تھے کہ مولوی مجمد قاسم صاحب ہے جو کچھ میں نے تقر اُیا تحریراً کہا انہوں نے ہمیشہ فوشی ہے قبول کیا۔ مرا کیک وفعہ ایسا کورا جواب دیا کہ میں دیکھی اور ہے معلی صاحب رئیس لو تک نے بعد معز ولی مکہ عظمہ میں حرم شریف میں بخاری کا ختم کرانا چاہا۔ حضرت حاجی صاحب سے سفارش کرائی حضرت نے مولانا سے فرمایا کہ میں بخاری کا ختم میں شریک ہوجا تھیں۔ مولانا نے جواب دیا کہ حضرت میں نے فرمایا کے جیس وعدہ کر چکا ہوں آ ب ختم میں شریک ہوجا تھیں۔ مولانا نے جواب دیا کہ حضرت میں نے تو بخاری اسلام تبیس براھی تھی فرماتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب کہ میر سے او پراسکا بڑا اگر ہوا۔

## ا یک ترکی افسر کی زبانی علماء ہند کی تعریف

فر مایا حضرت والانے کہ مجھ سے حضرت حاجی صاحب نے ایک مرتبہ فر مایا خلیل پاشابزرگ آدمی جیں ان سے اللہ و بین ان سے ملاتو انہوں نے علماء ہند کی بے حد تعریف کی کہا ہے متقی علماء کہیں کے بھی نہیں جیں اور خاص بات یہ ہے کہ وہ امراء سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے ۔ خلیل پاشامولا نامجہ قاہم صاحب وغیرہ سے ملے تھے اور خاص اوگوں ہیں سے تھے۔

#### ضبط ملفؤطات كفوائد

ایک موقعه پر (غالبًا میر تحدیم ) فرمایا حضرت والانے کدمین نهایت مسرور بهول که حضرت

حاق عا حب کے علوم میرے ملفوظات کے ذریعہ ہے محفوظ اور قلمبد ہوتے جاتے ہیں بیعلوم وہ ہیں کہ کتابوں میں نہیں بل سکے گان کی نظر کتب تصوف میں کم بل سکے گا اور بیا لیے وقت پرکام دینے والے ہیں جبکہ بہت ہے رہبر بھی کام ندد ہے کیس سے بعضرت حاجی صاحب کی مقبولیت کا اثر ہے کہ لوگ ان کوشوق ہے اور ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں کسی کوکوئی نوع ان بین ہے بہند ہے اور کسی کوکوئی نوع ان بین ہے بہند ہے اور کسی کوکوئی نوع ہر خص ایک ذہن میں لگا ہوا ہے ۔ کھانا کھا کر دیو بند ہے اجتم اور خواجہ صاحب اور میر معموم علی صاحب نے اداوہ والبی میر ٹھے کا کیا۔ اور مثم منظ کی ۔ حضرت والا بطور مشابعت مکان ہے معموم علی صاحب نے اداوہ والبی میر ٹھے کا کیا۔ اور مثم منظ کی ۔ حضرت والا بطور مشابعت مکان ہے اور حمد سے اور مشرک تک تشریف فر ماتھ سے سے اٹھ آئے اور حمد اس وقت احتم کو یہ یا در کرکے کہ ایک وہ وقت تھا کہ احتم مراد آ باد جا کر خوشی خوش اور خوات تھا کہ احتم مراد آباد جا کر خوشی خوش مراک ہوا ہو ہو تے ہوئے ۔ بے صدقاتی ہوا جس کا اثر کی دون اسے اس وقت اور آئے آتا ہوم کے بعد میہ وقت ہوئے ۔ بے صدقاتی ہوا جس کا اثر کی دون اسے کہ جدا ہوتے ہوئے ۔ بے صدقاتی ہوا جس کا اثر کی دون اسے تھیں ہوا جس کا اثر کی دون ہوئے۔

#### حیف درچنم زدن صحبت یار آخر شد روئے گل میرندیدیم وبہار آخرشد

انسالله وانا اليه راجعون كهر روار موكيا واللهم يامن من علينا بمصاحبه ابا ماعد بدة لا تجعلها اخومرة ومن علينا مرة اخرى و اخرى الى ان تميتنا على طريقته و تحشرنافى زمر تسه رسنا اتمم لنا نورناواغفرلناانك على كل شيء قدير ط فاغفرلناذنوبنا و كفرعنا سيئتنا و توفنا مع الابرار ط و صلى الله تعالى خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى الله واصحابه ماطلع النيران و تعاقب الليل و النهار.

تمت رساله خير العبور

ايك اجم مخالطه كاازاله

#### بسم الله الرحمَن الرحيم ط

حاصداً ومصلیاً اما بعد ہارے پاس ایک رسالہ بنام مسئلہ سوداور سلمانوں کا مستقبل آیا ہے چونکہ دسالہ فی کو وقت مغالط میں ڈالنے والا ہے اور سنا گیا ہے کہ وام اس سے دھو کہ کھار ہے اس لئے عام اطلاع کے لئے شاکع کیا جاتا ہے۔موثف زسالہ (جیسا کہ اس رسالہ کے دیکھتے سے معلوم

ہوتا ہے مسائل تمرعیہ پر کلام کرنے کی مطلق اہلیہ نہیں رکھنا اور جو دلائل اس نے سود کے جواز پر قائم کئے ہیں سراسرانغوا ورحد تحریف تک پہنچے ہوئے ہیں۔ بس کسی مسلمان کواس پڑمل جائز نہیں ہے۔ مسلمان دھو کہ نہ کھائیں۔ جاراارا دو ہے کہ ان شاءاللہ ہم اس رسالہ بر تفصیلی تقید کریں گے۔

لین چونکہ یہ معلوم نہیں کہ تقید کب تک کی جا سکے گی۔ اوکب تک شائع ہوگی۔ اس لئے اس وقت اجمالی اطلاع پراکتفا کیا جاتا کے مسلمان دھوکہ سے نیج سکیس۔ مونف رسالہ نے قرآن وحدیث میں تو تحریف کی ہی تھیں گرایک غضب کی جراءت اس نے یہ کی ہے کہ معفرت مولانا اشرف علی صاحب ملائم العالی کے ایک فتو کی ہے اپنے دعا پراستدلال کیا ہے گر ہم مسلمانوں کو مطلع کرتے ہیں کہ معفرت مولانا مظاہم العالی کے ایک فتو کی ہے اپنے دعا پراستدلال کیا ہے گر ہم مسلمانوں کو مطلع کرتے ہیں کہ معفرت مولانا مظاہم العالی ہرگز مؤلف کے غلط خیال سے متفق شہیں ہیں۔ اوروہ دوقتم کے سود کو مطلقا نا جائز اور حرام فرماتے ہیں۔ خواہ دارا لحرب میں ہو۔ یا دارالاسلام مین ہو۔

چنانچ حضرت والا نے اپ رسالہ "تخد سرالا فوان" میں اس کی حرمت کونہا ہت بسط اور تفصیل کے ساتھ ٹابت کیا ہے وہ فتوی جو کہ مؤلف نے حسن العزیز نقل کیا ہے سواس میں بھی کوئی الی بات نہیں ہے جس میں مؤلف کے مقصود کی تائید ہو کیونکہ اس میں تصریح ہے کہ بنک میں روپید جمع نہ کرتا چاہئے ۔ پس اگر حضرت مولا تا سود لینے کی اجازت دیتے تو بنک میں روپید جمع کرنے کی کیوں ممانعت فرمائے اور اگر اس سے شیہ ہو کہ حضرت مولا تا نے فرمایا ہے ۔ لیکن اگر جمع کردیا ہے تو بہتر کیوں ممانعت فرما ہے اور اگر اس سے شیہ ہو کہ حضرت مولا تا نے فرمایا ہے ۔ لیکن اگر جمع کردیا ہے تو بہتر سے کہ جونفع وہاں سے ملے اسکو لے کرسما ئین کودید سے اور اگر کوئی شخص خودی سکین اور قرض دار ہے سے کہ جونفع وہاں سے ملے اسکو لے کرسما ئین کودید سے اور اگر کوئی شخص خودی سکین اور قرض دار ہے تو بعض علاء کے نزد کیا س) وائی عاجت میں قری کرنے کی تخوائش ہے۔ ۔۔۔۔۔ تو وہ خبراس لئے جمع نہیں کہ اس سے سود کا جواز ٹابت نہیں ہوتا ۔ بلکہ حرمت ٹابت ہوئی ہے ۔ کیونکہ تصدق کا حکم املاک خبیشہ و اموال محرمہ میں ہوتا ہے نہ کہ اموال ظاہرہ میں ۔ پس اگر سودی معاملہ جائز ہوتا تو تصدق کا حکم کیوں کیا جائا۔

اورا بے استعال کے لئے مفلسی کی شرط کیوں لگائی جاتی ۔ اور گنجائش کو بعض علماء کی طرف کیوں منسوب کیا جاتا ۔ بس ثابت ہوا کہ اس فتوی کوا ہے مدعا کی تا تدیش چیش کرتا بالکل غلط ہے اور قتوی کا عاصل ہے کہ سود لیمنا حرام ہاس لئے بنک میں رو بیدند جمع کرتا چا ہے ۔ لیکن اگر کسی نے اس فعل نا جائز کا ارتکاب کرلیا۔ اور سود لے لیا تو اس پر تقمد تی واجب ہے ۔ کیونکہ وہ مال ضبیت اور واجب نا جائز کا ارتکاب کرلیا۔ اور سود لے لیا تو اس پر تقمد تی واجب ہے ۔ کیونکہ وہ مال ضبیت اور واجب

التقدق ہے۔اورا گرخود ہی صدقہ کا اہل ہوتو بعض علاء کی رائے پرنہ کہ خود حضرت مولا تا کے مسلک پر اسکوا پنے صرف میں بھی لاسکتا ہے

خلاصہ یہ کہ فتوی مذکورہ سے ہرگزیہ ٹابت نہیں ہوتا کہ سلمانوں کوسود لینا۔ادرسود کوا ہے ذاتی اور قومی وظلی کا مول میں صرف کرنا جائز ہے ہیں مؤلف کا اس سے یہ بیجہ نکالنا کہ اس وقت نہ صرف بعض افراد قوم مقروض وسکین ہیں بلکہ مجموعی طور پرکل قوم ویگر اقوام دینا کے مقابلہ میں حد درجہ مقروض وسکین ہے۔اورکل قوم کی قرض داری اور سکنت دورکرنے کا یہ ہی ذریعہ ہے کہ بس انداز کیا ہوا۔ رو بنیا وراس کا منافع ذاتی اور تو می اور نکی کا مول میں ہے۔ بس حضرت کا یہ فتوی قوم کے حق میں آب حیات کا کام دے گا۔۔ بالکل غلط ہے اور مراس ترتح یف ہے۔ اب ہم یہ بتلانا چاہئے ہیں۔ کہ فتوی مذکور سے مؤلف نے دے گا۔۔ بالکل غلط ہے اور مراس ترتح یف ہے۔ اب ہم یہ بتلانا چاہئے ہیں۔ کہ فتوی مذکور سے مؤلف نے میں شہر مذکور نکا لئے میں غلطیاں کی ہیں۔ : ۔

غلطی اول ۔ حضرت مولانائے سود لینے کو ندشی امیر کے لئے جائز کہا تھا اونڈسی غریب کے لئے مگر مولف نے امیر وغریب مب کے لئے جائز کر دیا۔

**غلطی دوم** ۔حضرت مولانانے سود کامصرف فقراء کو قرار دیا تھا۔مولف نے اغنیا ءاور دولت مندول کو بھی اس کامصرف بنادیا۔

غلطی سوم ۔ حضرت مولانا کے کلام میں سکین ہے مراوشری سکین تھا۔ مولف نے مسکین اضافی کوچھی اس میں واخل کر دیا۔

غلطی چھارم ۔حضرت مولانا کے کلام میں مساکین ہے مرادافراد تھے مولف نے قوم مسلمان ہیئت مجموعی کو بھی ان میں ڈھونس دیا۔

غلطى بنجم. جب مولف نيقوم بهيت مجموى كواضافة مفلس قرارد ب كرسودكوا سك كي طال كرديا تواسكا لازى نتيجه بيسب كداب مسلمانوں پر ندر كوة فرض ہے۔ ندج نقر بانى نه نصد قد قطر وغيره حالا مكه بينتيجه بالكل غلط ہے اوركوئى مسلمان اسے قبول ندكر سے گا۔

اب مسلمان انصاف کریں کہ جو تخص ایک اردو کلام کے سیجھنے میں آئی اور ایسی فاحش غلطیاں کرے وہ قرآن وحدیث میں اجتہاد کرنے کا کہاں تک حق رکھتا ہے ہم صاف صاف کہتے ہیں کہ مولف نے خود اپنے نفس بر بھی اور مسلمانوں پر بھی نہایت ظلم کیا کہ بدون علم اور فہم کے ایک شرعی مسئلہ پر کلام کر

ورنہ جس قدر مسلمان اس رسالہ ہے گراہ ہوں کے سب کاہ بال مولف کی گردن پر ہوگا۔ و ما علینا الا البلاغ۔ "اس مقام پر بات بھی تصوصیت کے ساتھ قابل تنبیہ ہے۔ کہ گومولف نے حضرت ہولا تا کے عبارت کو ( انورٹڈ کاماز ) لینی ان علامتوں "۔۔۔۔۔۔ " کے درمیان بند کر کے اس کو اپنی عبارت ہے متاز کردیا ہے گرجولوگ اس اصطلاح ہے واقف نہیں جس ان کو دھوکہ ہو ہکتا ہے۔

اس لئے عوام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ حضر ت مولا نا کی عبارت ( خرچ کرنے کے گئوائش ہے۔) پرختم ہوگئ ہے۔ اور بعد کی عبارت جو کہ ان الفاظ ہے شروع ہوئی ہے اس وقت نہ صرف بعض افراد تو مالے کے وہ حضرت مولا نا کی عبارت ہوئی ہے اس وقت نہ صرف بعض افراد تو مالے ۔ وہ حضرت مولا نا کی عبارت نہیں ہے۔ بلکہ خود مؤلف کی عبارت ہے جو کہ اس نے اپنے اختم مقتصود کے ثابت کرنے کے لئے بطور نتیجہ فتو سے کہ کہ مؤلف کی عبارت ہے جو کہ اس نے اپنے مقتصود کے ثابت کرنے کے لئے بطور نتیجہ فتو سے کہ کہ کہ اور تی صاحب دعوکہ نہ کھا کیں۔ فقط

حبیب اہم الکیرانوی مقیم خانقاہ ایدا دریقفانہ بھون



#### ادب الاعلام ملقب بالكنز النامي

#### بمناسبت بڑھل گنج

#### بسم الله الرحمن الرحيم

تقریر حضرت مولانا اشرف علی صاحب مدخله در کمیپ نرهر پورضلع گور کھپور مودید ۲۱مفر ۱۳۵۵ در کمیپ نرهر پورضلع گور کھپور مودید ۲۱مفر ۱۳۳۵ در داه برجل آنج مطابق ۱۹۱۸ کودفت کل ایک گفتنه ۱۳۱۳ منٹ ماه مین حضرت والاکاسفر بغرض تبدیل آب و بهوا - اور ملاقات اپ کل ایک گفتنه ۱۳۱۳ منبی بردیاست مجھولی شام گور کھپور کے بھوا۔

چونکہ مثی اکبر علی صاحب دورہ پر تھے اور مقام نہ ہر پور میں قیام تھااس داسطے حضرت والا دہیں تشریف لے کے ۔ وہاں ہے ایک تھبہ بر حل عنج قریب میل ویر حمیل کے فاصلہ پر ہے۔ وہاں کے اشتیاق ظاہر کرنے کی وجہ سے تجویز ہوئی کہ صبح کو بوقت ہوا خوری ای طرف تشریف لے چلیس ۔ پانچی فام ہر کرنے کی وجہ نے ہاتھی کھنچوا دیا اور حصرت والا مع چار خدام کے برحل تنج کوروانہ بوئے ۔ ہاتھی برگھنٹ بھی تھا داستہ میں ای پر گھنگوشر وع ہوئی اور اس تقریر کو ایسا امتداد ہوا کہ برحل تنج بہتے کہ مرحد میں بھی دیر تک منقطع نہ ہوئی۔ اور ڈیڑ دھ گھنٹہ تک سلسلہ حاری رہا۔

چونکہ مضمون نہایت معنی خیز تھااس واسطے دل جاہا کہ بیتقر برعلیحدہ دیگر مواعظ کی طری صبط ہو جائے۔اوراحقر نے حضرت سے عرض کیا کہ اس کانام بھی علیحدہ تجویز فرمادیا جائے۔ چنانچہ حضرت نے مجموعہ مضامین برخیال فرما کر'' اوب الاعلام'' نام تجویز فرمایا۔ جس کی مناسبت مطالعہ تحریر ہذاہے بخو بی واضح ہوجا نیگی اور بمناسبت برحل عنج لقب اس کا کنزنا می تجویز ہوا۔

فر مایاس میں علماء کا ختلاف ہے کہ یہ گھند جائز ہے باتا جائز ترجے ای کودی ہے کہ جائز ہے۔
احقر نے عرض کیا حدیث میں تو اس کی ممانعت آئی ہے۔ فر مایاس میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کس نے
اسکو معلل مجمال در کسی نے غیر معلل مجوزین نے علت اس کی تفاخر قر اردی ہے۔ جہاں یہ علت شہود ہاں
متکم منع بھی شد ہے گا۔

چنانچة تقبهاء نے لکھا ہے کہ راستہ والول کو خبر کرنے کیلئے یا جانور کوئٹاط میں لانے کے لئے درست نہیں جیسے امراء اکثر صرف نمود درست نہیں جیسے امراء اکثر صرف نمود

اورار فع شان کے لئے لگاتے ہیں معلوم ایسا ہوتا ہے کداس کی ایجاد تو غرض سی کے لئے تھی اس میں پھر شہود اور تفاخر شامل ہوگیا۔ اور اب تک بھی غرض سی اس میں موجود ہے چنا نچہ ہیں نے ایک گاڑی بان سے بھو پھیا کہ تم لوگ گفتہ اور نالیس کیوں لگاتے ہو کہا اس سے بیل جلتے زیادہ ہیں اور ہاتھی کے گفتہ سے داستہ والوں کی اطلاع کے نفاوہ یہ بھی فائدہ ہے کہ آبادی میں کو جائے تو وہ عور تیں پروہ کرلیس جن کے مکانوں کی دیوار یں بہت ہیں محدیثن نے اس کی علت صرف یہ بھی ہے کہ جرس سے اس واسطے مع فرمایا گیا ہے کہ وہمن کو فیار ہیں اور ہم میں ہائی جاتی ہوئے ہیا ہوئے ہوئی ہیں ہائی جاتی ۔

ال واسطے سوائے مجاہدین کے قافلہ کے اور کہیں ان کے نزد کی منع نہ ہوگا۔ اور فقہاء نے علت نقاخ کو تہما البنداجس جگہ بھی بینات ہوئع ہوگاتو فتوی محدثین کا اس بارہ میں اوسع ہے۔ فقہاء سے محدثین کفاخ نظر روایت ہوتی ہو اور فقہا درایت ہے کام لیتے ہیں۔ جیسے غزامحدثین کے نزو کی بلام امیر جائز کی کے نظر روایت ہوتی ہو اور فقہا درایت سے کام لیتے ہیں۔ جیسے غزامحدثین کے نزو کی بلام امیر جائز ہے کونکہ حدیث میں لفظ معازف "کا آیا ہے اور فقہاء کے نزد کے بلام امیر بھی جائز نہیں۔

### غنا كے تعلق فقہاء ومحد ثنين اورصو فيه كااختلاف

کیونکہ وہ علت کو بیجھتے ہیں اور وہ خوف فتنہ ہے۔ وہ جیسے مزامیر ہیں ہے غناصرف میں ہمی موجود ہے۔ محد ثین موقع نص سے تجاوز نہیں کرتے اور فقہااصل منشاء تھم کومعلوم کر کے دیگر مواقع تک تھکم موجود ہے۔ محد ثین موقع نص سے تجاوز نہیں کرتے اور فقہااصل منشاء تھم کومعلوم کر کے دیگر مواقع تک تھکم کومت و سین کومتعدی کرتے ہیں (پھر ایک مضمون کے سلسلہ میں محققین کا ذکر ہوا۔ اسپر فر مایا) محقق کی نظر بہت و سین ہوتی ہوتی ہوتا ہے لا بعنی باتوں میں پڑنائہیں جا ہتا۔

### صحابه كااختلاف تحقيق بيبني تفا

صحابہ کی شان بھی بہت تھی ان کے آپس کے اختلافات دیکھ کرشبہ ہوسکتا ہے کہ ان کے کیسے اخلاق تھے۔ چنا نچ بعض جاہل ان دھزات پراعتراض کرتے ہی ہیں۔ لیکن تعجب کی بات سے ہے کہ جہال موقعہ اتحاد کا ہوتا تھا۔ وہاں ایسے ایک جان دوقالب ہوتے تھے کہ جہیں دنیا میں اس کی نظیر نیس ملتی بید دنوں با تیس کیسے جمع ہوں کہ افعاتی ایسے منازعت وہ ہی حضرات ایسے جمع ہوں کہ افعاتی ایسی منازعت وہ ہی حضرات ایسے بیکے دل ہوجا کمیں گویا منازعت کا ان میں مادہ ہی نہیں ضرور ہے کہ وہ منازعت فسا دوا خلاق پرجنی نتھی بلکتھیں ترجنی تھا۔

### دومحقق كى رائے كل نہيں سكتى

#### محقق بدتهذ يب نهيس موتا

بیفدا کا کام ہے تو ایک ایک پہلو پر نظر جاتی ہے اس لئے ایک دوسرے ہے اتفاق نہیں کرتا۔
وسیج النظر اتنا ہوتا ہے کہ دوسرے حقق کی نسبت کوئی برالفظ بھی کہنا پہند نہیں کرتا ائمہ و مجتهدین کا اختلاف
مجھی ای قسم کا ہے کہ آپس میں اتفا خسلاف ہے کہ ایک صاحب ایک چیز کوفرض کہتے ہیں اور دوسرے ای کو
حرام کہتے ہیں۔ یہ کتابر ااختلاف ہے مگر ساتھ ہی اس کے بیرحالت بھی آنہیں کی ہے کہا م شافعی کا دب
امام ابو علیفہ کے ساتھ مشہور ہے دیکھیے اتفا خسلاف اور اتفا اتحاد اس اختلاف کی وجہ سوائے عائت ورجہ کے
عقق ہونے کے چھوٹیس ہے۔

### محقق فضول منازعت ہے بچا کرتا ہے۔ اور جاہل سے ہارجا تا ہے

اور کفت ہمیشہ وسی انظر ہوتا ہے۔ اور ایک شان محقق کی یہ ہوتی ہے کہ نضول مباحثہ سے بچنا ہے اور غیر محقق اور غیر سے گفتگو ہوتو ذرا میں خاموش ہوجا تا ہے جس کوعوام ہار جانا بچھتے ہیں اس کی وجہ بیٹیں ہوتی کہ اس کے بیاس دلیل نہیں ہے اور یہ کہ وہ داقع میں ہار گیا۔ بلکہ وجہ یہ ہوتی کہ اس کے بیاس دلیل نہیں ہے اور یہ کہ وہ داقع میں ہار گیا۔ بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ناحقیقت شناس کو سمجھانا وہ مشکل سمجھتا ہے اور ہار مان جانے کو ہل سمجھتا ہے اس کی مثال ہی ہوتی ہے کہ ایک سوائکھا شخص آفا ب کود کھی رہا ہے۔ اور ایک مادر ذادا ندھا آفاب کا انکار کرر ہا ہے اگر وہ اندھا اس سوائکھا شخص آفاب کود کھی رہا ہے۔ اور ایک مادر ذادا ندھا آفاب کا انکار کرر ہا ہے اگر وہ اندھا اس سوائکھا شخص آفاب کے طلوع کا کوئی میوت ال وُ تو وہ کیا شوت دے سکتا ہے اس کو یہ کہنا ہمل

۔ ہے کہ میں ہارااور تو جیتا۔ آفآب کو وجود نہ ہی تو اپنے خیال میں خوش رہ۔ میں اپنے خیال میں خوش ہوں اب بتائیے کہ میں وائکھا شخص ہارا ہواہے یا جیتا ہوا۔

## آ جکل کے اختلافات کی بناہوائے نفسانی ہے

آ جکل بعض ہوگ کہتے ہیں کہ ہم حق کے متلاثی ہیں اور بیلوگ ائمہ کے ساتھ اختلاف مسائل میں ہے اور اس اختلاف کی بناء احادیث کی مخالفت بنلا تے ہیں۔ اگر ان کے حالات کود کھے تو عاف ظاہر ہو جائے کہ تحقیق کا تو پتہ بھی نہیں۔ نہ تحقیق کے لائق علم اور نہ تحقیق کا ارادہ صرف اس مخالفت کی بناہوائے نفسانی پر ہے۔ کس ورجہ سب وشتم صالحین کے بارے میں کرتے ہیں انزیہ کا اختلاف تو بناہوائے نفسانی پر ہے۔ کس ورجہ سب وشتم صالحین کے بارے میں کرتے ہیں انزیہ کا اختلاف ویتیج غیر سیل المونین کی جنس سے المونین کی جنس سے اللہ منائل المونین کی جنس سے میں داخل تھا۔ اور ان لوگوں کا اختلاف ویتیج غیر سیل المونین کی جنس ہے۔

## آ جکل خیریت اتباع میں ہے

آ جنگل خیریت بتوسلف کے اتباع میں ہی ہا وردائے کو وظل ویے میں مفاسد ہی مفاسد میں تجر بہ ہے کہ اتباع سے نکل کرآ دمی بزی وور پہنچا ہے۔ حتی کہ بعض اوقات اسلام سے نکل جاتا ہے۔ حدیث کذب مفترت ایرا تیم مجع ہے

و یکھے رائے بڑل کرنے سے بڑے بڑوں سے ایس نلطی ہوتی ہے کہ امام رازی نے حدیث لم یکذب ابراهیم الاثکث کذبات سے انکار کرویا۔ اس وجہ سے کہ کذب انبیاء کیم السلام سے کال ہے ۔اور جمہورنے ایسانہیں کیا۔ بلکہ اس کذب میں تادیلیس کی ہیں۔

امام رازی نے تو اپنے نزویک بڑا کام کیا کہ تاویل کی ضرورت ہی نہیں رکھی لیکن کس قدر فاحث خلطی کی۔ کیونکہ اس کا نتیجہ بیرے کہ آگرایک اسی حدیث کو جوسند سیجے سے ثابت ہا ایسے اشکالوں کی وجہ سے درکر دیا جائے تو اس کا باب مفتوح ہوتا ہے کہ ہر شخص کو مجاز ہوگا کہ جس حدیث میں اپنے نزویک وجہ سے دوکر دیا جائے تو اس کا باب مفتوح ہوتا ہے کہ ہر شخص کو مجاز ہوگا کہ جس حدیث میں اپنے نزویک کوئی اشکال پائے اس کور دکر دیاس ہے تمام دین کی اساس ہی منہ دم ہوتی ہے ایسے اہام سے بیا طلی کسی وجہ سے ہوئی صرف اتباع رائے ہے۔

#### حضرت والإكاايك خواب

میراایک خواب ہے جوموافقت قواعد صححہ کی بجہ سے میرے نز دیک خوب ہے اوراس سے

نس العزيز بيارم

اجپھافو ٹو اس مبحث کا شاہر ہی ملے میرے دل میں کھٹک بیدا ہوئی اور بیز ماندطالب علمی دیو ہند کا ذکر ہے کہ غیر مقلدا ہے ہرمدعا برحد یہ چیش کرتے ہیں۔ جو ہمارے امام کے خلاف ہوئی ہے۔ شایدان کا ہی طریق حق ہو۔ خواب دیکھا کہ میں وہلی میں ایک محدت میاں صاحب کے مکان پر ہوں ویکھا کہ دہاں چھاچھاچھا کہ دہاں جھاچھ کا شوق ہانہوں نے جھے بھی دی مگر میں نے نہیں کی بس آگھال کئی معا تجبیر ذہن میں آئی کے علم کی صورت رویا میں لبن ہے جسیا کہ صدیت میں مزجود ہے اور چھاچھ کی صورت ترویا میں لبن ہے جسیا کہ صدیت میں مزجود ہے اور جھاچھ کی صورت ترویا میں لبن ہے جسیا کہ صدیت میں مزجود ہے اور جھاچھ کی صورت تو وود ہی کے ۔ مگر حقیقت بالکل متفار ہے معنی اور مغز اس میں نہیں ہی سے بچھ میں آیا کے ان کا طریقہ مورت دین تو وود ہی ہے۔ میں تو میں ایک متفار ہے معنی اور مغز اس میں نہیں ہی سے بچھ میں آیا کے ان کا طریقہ مورت دین تو ہے مگر اس میں معنی دین بالکل متفار ہے۔

# امام صاحب نے حدیث کے معنی و تعزیرِ نظرر کھی ہے

یاوگ امام صاحب برخلاف حدیث کااعترانس کرتے ہیں امام صاحب نے ہیں حدیث کے خلاف کوئی بات نہیں ہی گرمتی اور مغز کو لے کراور بیاوگ صرف صورت سے شبہ کرتے ہیں آؤید معارضہ معلی وضورت مدیث نہ ہوا ۔ اور ایسا ممکن ہے جیسا کہ میں چند نظیروں میں معارضہ حدیث نہ ہوا ، اور ایسا ممکن ہے جیسا کہ میں چند نظیروں میں دکھا ناہوں ۔ مثلاً حضرت علی رضی اللہ عند نے باوجودا مرجنسو جلائے کے اس غلام برحد جاری نہ کی اس سے کوئی ظاہر میں کہ سکتا ہے کہ حضرت علی نے حدیث کی تخالفت کی جیسا کہ بیلوگ ہر بات میں امام صاحب کو طعند دیتے ہیں کہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں ۔ لیکن معنی فہیم آ دمی سمجھ سکتا ہے کہ حضرت علی نے کو طعند دیتے ہیں کہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں ۔ لیکن معنی فہیم آ دمی سمجھ سکتا ہے کہ حضرت علی نے گوظاہر حدیث کی مخالفت کرتے ہیں ۔ اور ان کو بہی کرتا جا ہے تھا۔

قنوج كاقصه

میں نے قنوج میں ایک مرتبہ وعظ کہااور پہلے رسوم مروجہ کے متعلق گفتگو کی منصف غیر مقلدوں

نے کہا کہ آج معلوم ہوا کہ تمبع سنت ہم بھی نبیس صرف ووجارسٹن بڑنل کر رکھا ہے۔ ای طرح آیک غیر مقلد گندھی نے کہا کہ ہم لوگوں میں احتیاط ہائکل نہیں ہے ہماراممل بالحدیث صرف آمین بالبجر اور رفع یدین میں ہے اس کے سواکسی ممل کی طرف ہماراؤ ہن ہی نبیس جاتا۔ چنا نبچہ میں عظر میں تیل ملاکر پیچا ہوں اور واقعی تقی جس کو کہتے ہیں وہ الن میں ایک ہمی نہیں۔

ا تباع ہونے ہے بچنا جب بی ہوتا ہے جب ایک سے بندھ جائے۔ ورنے نرے دہوں ہی وعوے ہیں مقلدین میں بہت سے لوگوں کی حالت اچھی ٹیکنے گی۔ بخلاف غیر مقلدین کے کہ کوئی شاؤ و نا در ہی متقی نکل آئے تو نکل آئے ور نہ بہت ہے حیلہ جواور نفش پرور ہیں۔

ابوطنیفہ ہے بندھتا ہے نفس ورنہ چھچ ندر کی طرح یہ ہانڈی جاسونٹھی وہ ہانڈھی جاسونٹھی۔ یوں کوئی مختاط بھی نکل آئے لیکن تکم اکثر پر بموتا ہے انتظام چھوں کے حالات ٹنول کر دیکیے لئے جیں۔ انقاء ایک میں بھی ندیایا۔الا ماشاءاللہ اس کا اقرارخودان کے گروہ کو بھی ہے۔

احوط يمل كرنے والے كوترك تقليد جائز ب كرستلزم مفاسد ب

بان اگرکوئی احتیاط کرے اور مختلف اقوال میں ہے احوط بر مل کرے تو اس کوانبائ نفس و فیدی نہیں گے۔اور اس میں فی نفسہ کوئی ترج بھی نہیں لیکن اول تو ایسا کرتا کون ہے اور یہ بہت مشکل ہے کوئی کرے ویکھے تو معلوم ہو کہ کس قد روشواریاں بیش آئیں گی ۔ادرایسے مختاط کو بھی اجازت اس و اسطے نہ دیں گے۔کہ دو سرول پر اثر برایڑتا ہے اس کی احتیاط کی تقلید تو کوئی نہ کرے گا بال اس کی عدم تقلید کی تقلید کرلیں سے ۔اور چھروی اتباع ہوئی باتی رہ جائے گا۔ بال اگر شخص کمنام جگہ ہوا وراطمینان ہوکہ دوسروں پر اثر نہ بڑے گا تو اس کا معاملہ اللہ پر ہے ۔اگر اس کی نبیت کی ہے اور خوف خدا ہے احوط کو اختیار کرتا ہے تو بھروی نہیں ہے گئی اس کی نبیت کی ہے اور خوف خدا ہے احوط کو اختیار کرتا ہے تو بھرون نوسی ختالی ہے۔

### عامی آ دمی قول امام معارض نہیں کہہ سکتا

مفتی صاحب نے بو چھا کہ اگر عالی خیم کوک مسکد ہیں قابت ہوجائے کہ جہند کا تول حدیث کے خلاف ہے اس وقت میں حدیث بھل کیوں جائز ندہوگا۔ ورنہ حدیث پر تول جہند کی ترجیخ لازم آئی ہے ۔ فرمایا بیصرف فرض صورت ہے عامی کو یہ کہنے کا منصب ہی کہاں ہے کہ جہند کا تول حدیث کے معاوض ہے ۔ اس کوحدیث کا علم جہند کے برابر کب ہے ۔ نیز وہ تعاوض او تطبیق کو جبند کی برابر کیے جان سکتا ہے تو اول تو یہ صورت فرضی ہے کہ قول جبند حدیث کے معاوض ہو۔ پھر میں تنزل کر کے کہتا ہوں کہ سکتا ہے تو اول تو یہ صورت فرضی ہے کہ قول جبند حدیث کے معاوض ہو۔ پھر میں تنزل کر کے کہتا ہوں کہ بھی برابر کے معاوض ہو۔ پھر میں تنزل کر کے کہتا ہوں کہ بھی برابر کہ سے معاوض ہو۔ پھر میں تنزل کر کے کہتا ہوں کہ بھی برک تقلید جائز نہیں اس کی نظیر یہ ہے کہ طبیب سے نیخ کھھواتے ہیں تو اس نیخ کو فاط کہنے کی کیا صورت میں بھی برک تقلید جائز نہیں اس کی نظیر یہ ہے کہ طبیب سے نیخ کھھواتے ہیں تو اس نیخ کو فاط کہنے کی کیا صورت ہو کہ تو تی تو کہ اس نیخ کو فاط کہنے کی کیا صورت ہو کہ کہ تو کہ کہنے کو فاط کہنے کی کیا وہ ہو تھی ہو کہ تو کہ کہنے کو فاط کہنے کا بجاز نہیں اس وقت تک کہ اس نیخ کو فاط نہیں کہ بھی فرق ہے تو ایک وہ فاط خابت نہ کر سکتے۔ دو ہو تھی کہ جہند کی کا اور ہے ۔ اور اوز ان اور یہ میں ہمی فرق ہے تو ایک وہ کی کیا ہو کہ کے تو کہنے کی کیا ہو کہنے کہنے کی کیا ہو کہ کہند کی کا فور ہے ۔ اور اوز ان اور وہ میں بھی فرق ہے تو ایک وہ کہنے کہنے کو کہنے کو کہنے کہنے کو کہنے کی کہند کی کے انتقال کے دور ہمی بہت ہیں۔ کو تعلی بندا مجتد میں کے انتقال کے دور ہمی بہت ہیں۔

#### وجوه اختلاف كااختصار نبيس بهوسكتا

بعض وقت رائے کا اختلاف موضع کے اختلاف ہے بھی ہوسکتا ہے۔ چنانچہ امام شافعی صاحب کا فقہ جدیداور ہے تد بج کے منفیط کرنے کے بعد انہوں نے مصر کا سفر کیا تو بہت ہے اقوال میں تغیر کرنا پڑا۔ جبیبا کہ فقد کے مانے والول سے پوشیدہ نہیں اس کی بیدجہ نہیں کہ سفر کرنے سے دلیلیں بدل گئیں بلکہ وجہ بیہ ہے کہ سفر سے لوگوں کے حالات کا تجربہ مزید حاصل ہوا جس سے بہت سے مواقع حرج گئیں بلکہ وجہ بیہ ہے کہ سفر سے لوگوں کے حالات کا تجربہ معلوم ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ تکم بدلنا ضرور ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ تکم بدلنا ضرور ہوا۔ ای طرح بہت می رایوں میں اختلاف ہواغرض وجوہ اختلاف کا احصاء مشکل ہے لوگوں نے اس کے واسط قو اعد منضبط ضرور کئے ہیں۔

نسن العزيز \_\_\_\_\_ جلد جبارم

#### اصول فقه محيط نبيس

(جن کواصول فقہ کہتے ہیں۔) لیکن وہ تواعد خود بھیطنیس اس کی مثال علم نحوکی ہے جس میں کام کی ترکیب کے قواعد منفیط کے گئے ہیں اور پیلم بہت مفید ہے لیکن اس کے انفیاط کامقصود پنیس کہ اہل زبان اس کے پابند ہوں اوراس لئے اس کا اصاطہ پورا کیا گیا ہو۔ بلکہ بحض غیرا بل زبان کے واسطے اہل زبان کا کلام سجھنے اوران کے ساتھ مکالست کرنے گا آلہ ہے۔ پس اگر ابل زبان ہے کوئی ایسا کلام نابت ہوجائے۔ جس میں قواعد نحوجاری نہ ہو کیس سے تو یہ کہنا سے کوئی ایسا کلام کہا ہے گئے کہنا ہو جس میں قواعد نحوجاری نہ ہو کی ایسا کلام کہنا ہے گئے کہنا ہو جس کے دوجاں ہو یہ کہنا ہو یہ کہنا ہو گئے ہو گئے کہنا ہو اس کا کہنا ہو جس موقعہ پر جہاں جبہد کا قول اصول پر منظبی نہ ہوتا ہو یہ کہنا جا ہے کہنا ہو سے کہنا ورامشکل ہے کہ جبہد کے پاس اس کے قول کی کوئی ولیل نہیں اس فاصل ہو گئے ہوئی ویک ہوگی ہوگی ہوگی ہو ترک تھید واسطے ریکہا جا کہ ویک ہوگی ہو ترک تھید ما کوئی ہوگی ہو ترک تھید کے پاس اسے قول کی دلیل ہوگی ہو ترک تھید ما کوئی دلیل ہوگی ہو ترک تھید کے پاس اسے قول کی دلیل ہوگی ہو ترک تھید ما کا من میں ہوگا۔

جوتا ویل وہاں تھی وہ بی بیمال بھی ہے کہ طبیب زیر نہیں کھلائے گا۔ ایسا بی مجتبد خلاف دلیل بات نہ بتلائے گا بھر یہ کہنا بروامشکل ہے کہ مجتبد کے پاس اپنے قول کی دلیل نہ ہوگ ۔ اس وجہ سے میں نے یہ کہنا اگر قلب ذرا بھی گوا بی دے کہ بجتبد کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوگی تو ترک تقلید جائز نہیں البتہ کوئی متجر عالم اگر کسی مسئلہ کوخلاف دلیل سمجھے تو اس کا جھنامعتبر نہ ہوگا۔

#### مجتهزكس كوكهتي بين

اس پر مفتی صاحب نے پوچھا کہ جمہد کس کو کہتے ہیں جبکہ ایک شخص کو مسئلہ کاملہ دلیل ہے ہے تواب دیا تواس مسئلہ کا یہ بھی جمہد ہے بھریہ کیے کہا جائے گا کہ ایک جمہد کو دوسر ہے جمہد کی تقلید لازم ہے جواب دیا کہ لغۃ نو ہر شخص کچھنہ ہے جہ ہے اس بنا پر تو تقلید ہے آزاد کرنے کا انجام یہ بی ہے کہ تقلید بالکل فر ہے حالا نکہ یہ بلائکیر جاری ہے۔ اس کی ایک مثال ہے کہ مالدار ہمارے عرف میں س کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فلال شخص مالدارہ ہے میں او چھتا ہوں ایسا کون شخص ہے جو مالدار نہیں لغۃ تو مالداروہ شخص بھی ہے جس کے پاس ایک بیسہ یا ایک بھوٹی کوڑی ہمی ہوتو جوا حکام مالداروں کے ماتھ متعلق ہیں دنیا کے ہوں یا دین کے پاس ایک بیسہ یا ایک بھوٹی کوڑی ہمی ہوتو جوا حکام مالداروں کے ماتھ متعلق ہیں دنیا کے ہوں یا دین کے ہر ہر شخص پر جاری ہونے جا ہمیں۔ زکوۃ کا مطالبہ بھی ہوتا جا ہے۔

اور خراج اور محصول بھی بادشاہ کو جھنے سے لینا چاہے '' فما حوجوا بھم فھو جوابنا''ای طرح لغتہ مجتبد ہے مخص ہیں کہا جا ہے۔ ' فما حوجوا بھم فھو جوابنا''ای طرح لغتہ مجتبد ہے میں کہا ہو ہے ہیں ہم ایک اسلے کیے ہے ایک ایک اسلے کے ماسلے کے ہے ہے ایک اور وجوہ ایک و قاصل اور غیر معلل کو جانے سکے اور وجوہ ایک و وقع خاص ہو جاتا ہے جس سے وہ معلل اور غیر معلل کو جانے سکے اور وجوہ ولالت یا وجوہ ترجی کو بھے سکے اور بیاجتہا دہم ہوگیا۔ پس ایک مسئلہ کی دلیل جان لینے سے اس مسئلہ کا وہ محقق تو نبیس ہوگیا۔ پس ایک مسئلہ کی دلیل جان لینے سے اس مسئلہ کا وہ محقق تو نبیس ہوگیا۔ پس ایک مسئلہ کی دلیل جان لینے سے اس مسئلہ کا وہ محقق تو نبیس ہوگیا۔ پس ایک مسئلہ کی دلیل جان لینے سے اس مسئلہ کا وہ محقق تو نبیس ہوگیا۔ پس ایک مسئلہ کی دلیل جان لینے سے اس مسئلہ کا وہ محقق تو نبیس ہوگیا۔ پس ایک مسئلہ کی دلیل جان لینے سے اس مسئلہ کا دو محقق سے این مسئلہ کی دلیل جان سے جھوڑ ہے گا۔

جیے کہ محدث درجہ جبور میں جرفض ہوسکتا ہے۔لیکن کمال اس کا بعض افراد پر نم ہو گیا۔اب کوئی محدث موجود بین ذا لک فیصل اللہ ہوء تیہ من پشاء آ جکل جولوگ اجتہاد کے بدئی ہیں ان سے ایک فاحش غلطیاں ہوتی ہیں کہ جرفض کا قلب ان کے نلطی ہونے کوشلیم کرتا ہے جیسے کہ آ جکل کوئی سے ایسی فاحش غلطیاں ہوتی ہیں کہ جرفض کا قلب ان کے نلطی ہونے کوشلیم کرتا ہے جیسے کہ آ جکل کوئی کہ چھے سندیں بنا کر محدث بنا جا ہے تواس کی محدثیت تسلیم نہیں کی جاتی آ جکل تو سلامت ای میں ہے کہ اجتہاد کی اجازت نددی جائے نظم وین جو کچھ ہوگیا اس سے اس میں بڑا خلل پڑتا ہے ہیں تو کہتا ہوں کہ آ جکل وہ ذمانہ ہے کہ اگر کسی کا مکود وجداولویت پر کرتے ہیں۔عوام کے ضاد کا احتمال ہوتو اس وقت خلاف

نظراس کی قصہ خطیم ہے جوحدیث میں موجود ہے۔ یہ میری تقریبالی ہے جس سے تقلید کی حقیقت ظاہر ہوجاتی ہے اور سے تو یہ ہے کہ ائمہ جمہتدین ،ی نے دین کی حقیقت کو سمجھا ہے ہیں جواوگ تارک تقلید ہیں وہ کہنے کوتو ائمہ کے خلاف ہیں مگر در حقیقت دین کے خلاف ہیں اس کی بناصر ف خودرائی برے ادرا تباع ہوئی اورا عجاب سب جانے ہیں کہ مہلک چیزیں ہیں جس کا تی جا ہے تجر ہے کہ کے دیکھ لے کہتا رکین تقلید میں اکثر یہ دونوں مرض رگ و بے میں گھسے ہوئے ہوئے ہیں ہماری رائے ہی نہیں۔ ہم سے براون نے اوران لوگوں نے جن کا علم مسلم ہے کیوں تقلید کواختیار کیا اسلے کہ ہماری رائے مہم اور غلط ہے تقلید گواختیار کیا اسلے کہ ہماری رائے مہم اور غلط ہے تقلید تو اوران لوگوں نے جن کا علم مسلم ہے کیوں تقلید کواختیار کیا اسلے کہ ہماری رائے مہم اور غلط ہے تقلید گواختیار کیا اسلے کہ ہماری رائے مہم اور غلط ہے تقلید تو خوا تا ہے۔

#### اجتهاو كاثبوت

ان میں سے بعض کے زدیکے اجتہاد کوئی چیز ہی نہیں۔ بدون اُس کے ان کے زدیکے کوئی تخلم ہیں تا بہت نہیں ۔ بدون اُس کے ان کے زدیکے کوئی تخلم ہیں تا بہت سے جیسے حضرت عمر گا فدو آ اجتہادی ہے جس پر ایسا اظہینا ن ہوا کے حضرت ابع ہر پر ہ گو بشارت سے روک دیا اور بدرو کنا عنداللہ مقبول رہا ہوا تکہ حضرت عمر گی رائے گوقول رہول میں تھے اور نص پر ترجی نہیں ہو سکتی عمر ان کے فدو آ اجتہادی نے ہی بتادیا تھا کہ سے بشارت تظم دین میں تحق ہوگی اور باوجودا بو ہر پر ہ کے دلیل پیش کرنے کے اس شدومد سے متر وید یہ کہ کہ ان کو دھا دے کر گر ابھی دیا اور حضو ہو تھے گئے کے ساسنے بیرسارا قصہ بیش ہوا تو حضو ہو تھے ہوئے کہ حضرت عمر بحرم کیوں نہ ہوئے ۔ اس قصہ کے اجتہاد کا بدیمی شوت ملتا ہے کہ بیکوئی کیا تحل نہیں ہیں ہوئے کہ اہل اجتہاد نے من گھڑ سے باتوں پر بناء نہیں رکھی ہے ان کے بیباں خودرائی کا تو گام ہی نہیں جیسے کہ مجتمد بن دوسروں کو یا بند بناتے ہیں خود بھی یا بند ہیں کوئی بات بلا صدیت وقر آ ن کے نہیں کہتے تو ان کی میا میں دیا تھا ہو تقلید تھا ہو تقلید تھا تھا دیت وقر آ ن دومد یہ ہوئی۔

تام اس کا جائے جی رکھ لوجیسا صرف ونحو پڑھنے والا اولا تو مقلدہ اخفش اور سیبو سیکالمیکن احفش وسیبو سیکالمیکن احفش وسیبو پر خود موجد زبان نہیں۔ بلکہ مقلد ہیں اہل زبان کے اس واسطے صرف ونحو پڑھنے والا ورحقیقت مقلد ہوا۔ اہل زبان کا بیکی غلطی ہے کہ مقلد فقہا ء کوتو تارک قرآن وحدیث کہا جائے اور مقلد اخفش و سیبو پیکوتارک زبان نہ کہا جائے بیمضامین یا در کھنے کے جین جروفت ذبین میں نہیں آئے۔ این تیمیسہ کی

A

کتاب ہے "دفع السملام عن الانعة الاعلام" اس میں انہوں نے ٹابت کیاہے کہ وجوہ ولالت کے استقدر کتیر بین کہ کسی مجتد بریہ الزام سی نہیں ہوسکتا۔ کہ اس نے حدیث کا انکار کیا یہ کتاب و یکھنے کے قابل ہے۔ ابن تیمیدا ورابن القیم استاد شاگر دبیں۔

دونوں بڑے علم ہما اکثومن عقلہ ما ''میدونوں بڑے عالم ہیں بعض افاضل کا ان کے بارے بیں تول ہے کہ ' علمہ ما اکثومن عقلہ ما ''میدونوں ضبلی مشہور ہیں مگر خبلی ہیں تیں ان کی تحریروں ہے معلوم ہوتا ہے خود بجہد ہونے کے مدی ہیں۔ ایسائق کسی بات میں ائر ججہد ین کے ظاف کرے تو مضا کتہ بھی نہیں اور پی تھوڑا ہی ہے کہ بو لئے تک کی تمیز نہیں۔ اور اتمہ کے منہ آنے گئے ایک شخص کہتا تھا کہ باقراء ت فاتح نماز کسے ہو سکتی ہو صوریث میں تو ہے کہدائ کر مدائی خدائی ) ایسے بہودوں سے تو کلام بھی کرنے کودل نہیں جا ہتا ایک صاحب کدید و میں نے اور پوچھا کر کرک فاتحہ پر کیادلیل ہے۔ جھے معلوم ہوا کہ یہ بھی ایسی بی جا ہتا ایک صاحب کدید و میں نے اور پوچھا کر کرک فاتحہ پر کیادلیل ہے۔ جھے معلوم ہوا کہ یہ بھی ایسی بی لیا قت رکھتے ہیں جسے کہدائی والا تھا جھے بخت گراں گذرا کہ ان کے ساتھ کیا مغز ماروں میں نے کہا پہلے سے بیا ہی کہ یہ مسئلہ اصول میں ہے ہا فروع میں سے کہافروع میں سے جا میں نے کہا آپ کے سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو گون فاص توجہ ہے۔

جبکہ ایک فروق مسئلہ کی طرف اس قدر توجہ ہے تواصول کی طرف اور زیادہ ہوگی۔اصول کی قوآ پ شاید پوری تحقیق کر بھے ہوں گے۔اوراب فروع کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ پس اصل الاصول تو حید ہاس کو آ پ ضرور دلیل ہے تحقیق کر بھے ہوں گے آگرا نیا ہے تو میں چند شہبات تو حید پر پیش کرتا ہوں ذوراان کاحل تو کر دیجے اورا گراییا نہیں ہے بلکہ تو حید کوکس کی تقلید ہے مان لیا ہے تو آ پ دلیل ہے تحقیق نہیں کر سے تو باورا گراییا نہیں ہے بلکہ تو حید کوکس کی تقلید ہے مان لیا ہے تو آ پ دلیل ہے تحقیق نہیں کر سے حالا تک مصول زیادہ اہم ہیں ۔تقلید ہے خاص کی بات کہ اصول میں تو تقلید کی اور فروع میں تقلید نہیں کرتے ۔ حالا تک مصول زیادہ اہم ہیں ۔تقلید ہے خاص کی طرف موسی ہوتا ہے بھرحق تعالی پھی بھی نو بہت پہنچتی ہے بھرصی اسے میں مقالم کی طرف بھرحق تعالی پھی بھی نو بہت پہنچتی ہے کہ کے سب وشتم کی طرف بھر مقلد کا قصہ ایک گستا نے غیر مقلد کا قصہ

مولانا فنتح محمد صاحب بیان کرتے تھے۔کدایک غیر مقلد حدیث پڑھارہے تھے اور جہال حدیث کی تاویل نہ بن آتی تو کہتے تھے تجب ہے حضو تعلیقہ کہیں بچھفر مادیتے ہیں کہیں بچھفر مادیتے ہیں ۔ یہ کیا فرمادیا بینتائج ہیں آزادی کے اس سے عاد آتی ہے کہ ہم کسی کے محکوم کیے جا کمیں۔ خیرصاحب انہیں جہتدین کی تکومیت سے عارہ وگی ۔ ہمیں تو بہت سوں کے جکومت میں رہنا بیند ہے امام البوطنیفہ گی بھی حکومت ہے ماں باپ کی بھی حکومت ہے میں البیند ہے امام البوطنیفہ گی بھی حکومت ہے ماں باپ کی بھی حکومت ہے ۔ یہ بات نفس کے جاتے خلاف ہو ۔ گریہ کتا بڑا افا کدہ ہے کہ ہمار ہے استے مصلح ہیں نفس وشیطان ہمارا بچھ بھی نہیں کرسکتا ۔ بخلاف ان کے انتہ کی حکومت میں آگئے ۔ ہم بھی نہیں کرسکتا ۔ بخلاف ان کے حکومت میں آگئے ۔ ہم بین کے حکوم ہیں وہ سب ہمار سے خیر خواہ ہیں۔

اور بید جس حکومت میں گئے وہ عدد مبین ہے اپنی اصلات کے لئے اپنے او پرکسی کو بھی اعتماد نہ جا ہے ۔ دیکھو حضرت بخر جیسے مبصر نے اس شخص سے کیا کہا۔ جس نے کہا تھا کہ اگرتم بگڑ و گئے ہو ہم اس کوار ہے تم کوسیدھا کریں گئے ۔ نو فر مایا الحمد للہ میں ایسی قوم میں بول جس میں میرے محافظ بہت سے موجود ہیں ۔ بیعت مروجہ میں یہی مصلحت ہے کہ جانبین کو خیال ہوجا تا ہے دونوں کواکی دوسر سے سے اغانت کی امید ہوتی ہے۔

دکایت ایک دیباتی آ دمی مجھ سے بیعت ہوا۔ میں نے بوجھا بیعت کی تمہارے نزدیک کیا ضرورت تابت ہوئی۔ تمازروزہ توبلااس کے بھی کیا جاسکتا ہے کہا میں بیعت اس واسطے ہوا ہوں کہ ویسے تو ذراستی بھی نمازروزہ میں ہوجاتی ہے بیعت سے ذرا خیال ہوجا تا ہے کیا کام کی بات ہے۔ تقریزادب الاعلام نتم ہوئی

ای سفر میں اس ہے تیسر ہے دن یعنی بتاریخ ۳۳ رصفر ۳۳۵ اے روز بدھ ای مقام بڑھل گئج میں ایک مختصری تقریر ہوئی جس میں تقلید کی بحث ہے وہ بھی یہاں درج کی جاتی ہے۔

## محکمت یم کی نخواہ حلال ہے یانہیں

سوال: (پی تقریر سفرنامہ گور کھیور کے بیند میں ہمی موجود ہے۔ (ص کرے ا) محکم تعلیم کے مصارف محکمہ چنگی سے بور ہے ہوتے ہیں تؤ محکم تعلیم کی تخواہ طال ہے یانہیں فرمایا استیلاء کا فرموجب مصارف محکمہ چنگی سے بور ہے ہوتے ہیں تؤ محکم تعلیم کی تخواہ طال ہے یانہیں فرمایا استیلاء کا فرموجب ملک ہے۔ امام ابوصنیفہ کے نزویک یہاں بھی مسئلہ امام ابوصنیفہ کا می آتا ہے۔ ایک سیاس کے فقہ برنہیں چل سکتی سوائے فقہ برخفی کے ایک سیاس محض کا یہ کہنا ضرور برے تجربہ کی خبر دیتا ہے۔ امام ابوحنیفہ کی بجیب نظر ہے ویکھیے امام صاحب کا قول ہے کہنا ضرور برے تجربہ کی خبر دیتا ہے۔ امام ابوحنیفہ کی بجیب نظر ہے ویکھیے امام صاحب کا قول ہے کہنا فرد ز دُوالنا وا بخط کو یا سی کو جا ترنہیں آگر کو کی تو ٹر دُوالے قو ضاف لازم آسے گا۔

#### اختساب سلطان کرسکتا ہے

یہ کام سلطان کا ہے و داخساب کرے اور توڑے کیفوڑے۔ اور مزادے جو چاہے گرے دیکھنے اس میں کتناامن ہے سوائے سلطان کے اور کسی کے اختساب کا یہ جمیعہ ہوتا ہے کہ وہ کام بند تو ہوتائییں جنگ وجدل وفتۂ ہوجاتا ہے اور ہاہمی مناز عالت بڑی دور تک پہنچ جاتے ہیں۔

علی بذاا قامت حدود سلطان ہی کے ساتھ میں فقہ بڑی مشکل چیز ہے فقیہ کو جامع ہونا جاہے۔ فقیہ بھی ہو محدث بھی ہو مشکلم بھی ہو۔ سیاس د ماغ بھی رکھتا ہو۔ بلکہ کہیں کہیں طب کی بھی ضرورت ہے بعضے امور میں تشریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے فقہ بڑی مشکل چیز ہے۔

## غيرمقلداشتعال دلاتے ہیں

مگرآ جکل بعض لوگوں نے اس کی کیافدر کی ہے کہ نقہا پرسب وہتم کرتے ہیں ہی گروہ نہایت درجہ مفسد ہے۔ بیلوگ جان جان کرفساد کرتے ہیں۔ اور اشتعال دلاتے ہیں۔ اجتف وقت تو ذرای بات میں فتنہ ہوجا تا ہے۔ ایک شخص نے کہا حضور ہاں ایک جگہ مقلدین کی جماعت میں ایک غیر مقلد آگیا۔ اور آمین زور سے کبی تواس پر برا فساد ہوا۔ اور پولیس تیک نوبت بینچی اور مقدمہ کو براطول ہوا۔ اور پولیس تیک نوبت بینچی اور مقدمہ کو براطول ہوا۔ فرمایا حضرت والانے امیر جنگ وجدل کرنا ہے تو زیادتی لیکن تی بہتے کہ ایت ہے کہ مل کی جو ہوگر جس نیت سے کیا جائے اسکا ارضر ورہ وتا ہے۔

اگراس نے خلوص سے اور ملدین کے چڑا نے کیلئے ہوتی ہے ۔ بیابوتا تو بینو بت ندآتی ۔ غیر مقلدین کی قبیر مقلدین کے چڑا نے کیلئے ہوتی ہے ۔ بیرے بھائی محمہ مظہر نے قنوج میں غیر مقلدین کی آمین من کر کہا آمین تو وعاء ہے اس میں خشوع کی شان ہوئی جا ہے اور ان لوگوں کے لہجہ میں خشوع کی شان ہوئی جا ہے اور ان لوگوں کے لہجہ میں خشوع کی شان ہوئی جا ہوں اس نے عرض کیا کہ یہ میں خشوع کی حقیقہ تا ہوں اس نے عرض کیا کہ یہ واقعی بات ہے مقدمہ فدکور جب پولیس میں بہنچا تو ایک ہندوتھا نیدار اس کی تحقیقات پرتعینات ہواوہ بہت سمجھ دار تھا اس نے ضاد کا الزام غیر مقلدی پر رکھا۔ اور رپوٹ میں کھا کہ یہ لوگ شورش لیندیں اور بلا وجہ اشتعال دلاتے ہیں اور آمین صرف فساد الحالے کہتے ہیں ۔ اسپر غیر مقلدین نے بڑا الل مچایا۔ اور کہا کہ آمین کہ میں گھا کہ کہتے ہیں۔ اسپر غیر مقلدین نے بڑا اہل مچایا۔ اور کہا کہ آمین کہ میں کہ موتی ہوگی و نگے اور کہا کہ آمین کہ میں کہ موتی ہوگی و نگے

سمیلئے تہ ہوتی ہوگی یہاں دیکھ کے لئے ہے فرمایا میراشر یک حجرہ ایک لڑکا بیان کرتا تھا کہ ایسے ہی ایک موقعہ پرایک انگریز نے تحقیقات کی اورا فیر میں گویا تمام واقعہ کا فوٹو تھنج دیا۔ اور کہا آمین تمن تمن میں ایک آمین بالجبر اورابل اسلام کے ایک فرقہ کاوہ ند جب۔

اور صدیثیں بھی اس کے ثبوت میں موجود ہیں۔ اور ایک آمین بالسرے اور وہ بھی ایک فرقہ کاند ہب ہے۔ اور حدیثوں میں بھی موجود ہے۔ اور تیسرے آمین بالشرہے جو آجکل کے لوگ کہتے ہیں۔ عدم حد بزکاح بالحشر مات براعتراض

اس شخص نے بیان کیا کہ ہندو داروغہ کے سامنے فیر سقلدوں نے حضرت امام ابو حنیفہ پراعزان کیا کہ امام صاحب قائل ہیں کہ اگر کوئی محرم عورت سے نکاح کرلے اور وطی کر سے تو اس پر عد اور وجانا جائے والیہ بین سے کے دو مقدموں کی خرورت ہے ایک سے کہ حدیث ہیں ہے اور والیہ اللہ دو بالشبات ایک مقدمہ سیہ والور دوسرا سے کہ شبہ کس کو کہتے ہیں ۔ شبہ کہتے ہیں مشابہ تقیقت کواور مشابہت کے لئے کوئی وجہ شبہ ہوتی ہے اور اس کے مراتب مختلف ہیں ۔ مہمی مشابہت تو می ہوتی ہے اور کہی ضعیف امام صاحب نے حدود کے مورات بیا ہوجائے سے ساقط کرنے کے لئے اوئی ورجہ کی مشابہت تو می معتبر مانا ہے اور مرف نکاح کی صورت بیا ہوجائے سے ساقط کرنے کے لئے اوئی ورجہ کی مشابہت کوئی معتبر مانا ہے اور مرف نکاح کی صورت بیا ہوجائے کہ سے کہ اور جود حقیقت نکاح نہ ہونے کے مشابہ ہے تو نکاح کے ۔ حدکوما قط کردیا۔ انساف کرنا جا ہے کہ سے کہ ایک خور سے اور مہیب الفاظ کی صورت بینا دی گئی ہے۔ میں ورجہ عمل بالحدیث ہے بات سے کہ ایک شخص معنی کو برے اور مہیب الفاظ کی صورت بینا دی گئی ہے۔ اس فی کی کھیتن تو غابہ ورجہ کا اتباع حدیث ہے۔

الیکن اس کوبیان اسطرح کیاجاتا ہے جس سے تابت ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ امام صاحب نے اکاح بالحر مات کو چنداں برانہیں مجھا۔ اس کے سوا اور بھی چند مسأئل اس طرح بری صورت سے بیان کر کے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ مسئلہ مذکور پراعتراض جب تھا کہ اس پرامام صاحب پرکوئی زجرو احتساب ہجو یزندکرتے ایسے موقعول پر جہاں حدکوفقہا اس قط کرتے ہیں۔

تعزیر کاظم دیتے بین ایسے موقع تمام ایمہ کے ٹرویک بہت ہے جو کہ شبہ سے حد ساقط ہوگئی۔ آخر حدیث اور وَ الحدوو باشبہات کی تغییل کہیں تو ہوگا۔ اور کوئی موقعہ تو ہوگا۔ جہاں اس کوکر کے وکھایا جائے۔ کیاغضب ہے جو محص حدیث ضعیف کو بھی قیاس پر مقدم رکھے وہ کسقد رعامل بالحدیث ہے حسن العزيز \_\_\_\_\_ جلد جبارم

فذا ہو جانا جا ہے ایسے شخص پر تعجب ہے کہ امام مالک صاحب خبروا حد پر بھی قیاس کو مقدم رکھتے ہیں اوران کولوگ عامل بالندیث کہتے ہیں ۔اورا مام صاحب حدیث ضعیف پر بھی قیاس کو مقدم نہیں رکھتے اوران کو تا زک حدیث کہا جاتا ہے فقط۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم خامِداً ومُصَلَيْاً

تقرير حفرت مولانا اشرف على صاحب مدخله مسى ادب الطراق ملقب ادب الرفيق. ۔ غرگور کھیور میں مختلف موقعوں مرحضرت والا نے تقریرین فرما نمیں ان میں سے جن کو ذیرا ، امتیدا دیہوان کانام بھی الگ تجویز فرمادیا۔ تجملدان کے ایک تقریریہ ہے جس کی مناسبت نام کے ساتھ مطالعہ ہے معلوم ہو جائے گا۔ بی تقریر اس وقت ہوئی کہ حضرت والا مقام نر ہر پورضلع گورکھپورے بیل گاڑی پر مقام شاہیورکوروانہ ہوئے۔ اوجہ بعد مسافت راستہ میں ایک پڑاؤ قصبہ گوالاش کیارات کووہاں رہے صبح ' . كوشا بپور داند ہوئے۔ راستہ میں بیلقر ریمو كی \_حضرت والا كے ساتھ ابى دفت احقر اور مفتی محمد پوسف صاحب رامپوری ادر حصرت والا بھائی منٹی محمہ اختر صاحب اور ایک خادم اور تھے موخرالذ کرخادم ایک مولوی صاحب تخصان ہے خطاب شروع ہوا۔ فرمایا آپ کے جالات ہے اور مختلف وقتوں میں سوالات ے اور بات جیت سے جھے محسول ہوتا ہے کہ آپ کھے بریشان ہیں ۔عرض کیابال کھے بریشانی توضرور ہے۔فرمایا پریشانی کوچیوڑ ہے اور حصول مقصود میں جلدی نہ سیجئے ( بینی اسکے جلدی حاصل ہونے کا نظارنہ کھیئے نہ یہ کہ اسکی مختصیل میں جلدی نہ گلتے )اس کا نتیجہ واٹے جیرانی کے پچھنیں ۔ آپ کا کام طلب ہے باقی حصول مقصود کے آپ متاف نہیں میرے خیال میں یمی وجہ پریشانی کی ہے مولوی صاحب کی حالت ان کلمات کوئن کرائی ہوئی جیسے کہ کوئی بچرشی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد یک لخت اپنی مادرمبر بان کے یاس پہنے جائے اوراس سے اپنی مصبتیں کئے گئے آبدیدہ ہوکرعرض کیا۔ساراقصہ ہی تهدول عيل ابتداء مين گياره مهينه حضور كي خدمت مين تقانه جيون مين رما بيمركانيور جلا گيا۔ پھر ....گیا حفرت قدس مرہ حیات تھے حفرت کی تجویزیہ ہوئی کہ مجھے نقشبندیت ہے مناحبت ہے۔ افدای کے موافق تعلیم فرمائی -اس سے پریشانی بہت بیدا ہوئی حتی کد نیند بالکل ندارد ہوگئی۔اوروماغ مختل ہوگیا۔حضرت نے بچھے بیعت تونہیں کیا مگر تعلیم نقشبندیت کی گی۔ پر بیثان ہو کرمکان پر ہ گیا۔

چندروز سو کلانداور قطع بھلتی کے ساتھ البرکی ۔ لوگوں نے ملنا جلنا بالکل جھوڑ دیا۔ حضرت قدس مرہ کا ۱۳۲۳ ھیں وصال ہوگیا۔ مولوی تحریح تی صاحب میرے بھائی کوشاہ گئے ۔ لے کے دہاں ایک برزگ تھے جوسلسلہ میں بڑے سیدصاحب کے تھے۔ میرے بھائی کوان سے بڑا نفع ہوا تب وہ جھوکو بھی ان کے پاس لئے گئے انہوں نے اول درود شریف پڑھنے کو بتاایا اوراس کے بعدم اقبدان کے بہاں مراتبہ کا ہونا ضروری ہے گیر مراقبہ لطا کف ستہ وغیرہ بتاایا۔ پھر بیعت میں بھی داخل کر لیا مگر میں ہمیشہ حضور کی اجازت ہرکام میں لیا کرتا تھا۔ ان کے بعض مریدوں میں پریشانی اور بدع تبدی یائی گئی اس حضور کی اجازت ہرکام میں لیا کرتا تھا۔ ان کے بعض مریدوں میں پریشانی بود گئی اور بدخیال ہوا واسطے میر اول اکھڑ گیا۔ اوان کے پاس جانا آنا بندگرویا۔ اس کے بعد بہت پریشانی بردگی اور سیخیال ہوا کہتو کہیں کا بھی ندر ہاان پردل نہ جما۔ اور کہیں جانے کی اس واسطے ہمت شدوئی کہوں اپناسب سے بڑا مرجی حضور کو بھی تھی گئی ہوا ہم حضور کو خطاکھا اور اس بات کی اجازت جانی کہ سے ساحب سے بھی کہ بیا حاضری کے بھی نہ ہوگا۔ تا ہم حضور کو خطاکھا اور اس بات کی اجازت جانی کہ سے ساحب کے اس جان کی اجازت جانی کہ سے ساحب کے ایک جان کی اجازت دی۔ اس کی اجازت جانی کہ سے حساحب کے ایک جان کی اجازت دی۔

#### ا جازت اور ہے مشورہ اور

حضرت والانے فرمایا اجازت اور چیز ہے اور مشورہ اور چیز۔ آپ نے اجازت کو مشورہ مجھا میں اجازت تو عام طور سے دیتا ہوں کے سلماء کے پاس جانے میں کچھ حرج نہیں ہے اور مشورہ کے سامتی ہوتے ہیں کہ دہ بات بتاؤں کہ جو صرف غیر مضری نہیں مقید بھی ہوا تکی مثال ہے کہ طعبیب ہے اجازت چاہے ہیں کہ گنا کھالیں وہ اس کوا گر مضر نہیں دیکھا تو تہدیتا ہے کھالو بیا جازت ہے۔ اور مشورہ سے کہ طبیب ہے کہ خیر ہے کہ اس کہ آپ کے میرد ہے جو مناسب تدبیر ہو تلا ہے وہ اس وقت الی تدایی نہیں بتلا نے گا۔ جو غیر مضراور غیر مفید ہوں بلکہ دو تد اپیر بتلا نے گا جو مفید ہوں۔ اسوقت سے بھی نہ کہ گا کہ گنا کھاؤ بلکہ اوروقت کہ گا۔ گنا کھاؤ اس وقت وہ آپ کا تعیم نہیں نہیں دائے کا تقیم ہوگا۔ بلکہ اپنی رائے کا تقیم ہوگا خواہ آپ کی طبیعت کے خلاف ہو۔ اور بیا تفاقی بات ہے ۔ کہ آس کی رائے آپ کی رائے کے موافق ودو گا میرااصول یہ کہ میں کیا۔ مشورہ آ تی ودوگا میرااصول یہ کہ میں کیا میں دیا کرتا۔ جولوگ بھے ہے کہ کا کہ میں رائے لیما جا ج

#### خوابول كاكيااعتبار

فر ما یا خوا یوں کا کیا اعتباراول تو آ جکل کسی کا خواب بیمی معتبر نیبی ۔ خصوصاً اس شخص کا جس کا د ماغ مشوش ہو۔ (مولوی صاحب نے چند خواب بیان کئے ) فر مایا کداس بیں احتال ہے کہ حدیث النفس ہو خوا یوں پر بنا کرنا میر نے نزویک سیح نہیں ہاں استخارہ مسنون ہے استخارے کے بعد جس یات پرول جے وہ کرنا چاہے اس بیں امیداصلاح ہوتی ہے اور جب تک جمیعت قلب حاصل ندہو برابراستخارہ کرنا چاہے ۔ مولوی صاحب نے عرض کیا استخارہ بھی بہت کیا استخارہ بٹی بیہ آئی ہے کرنا چاہے ۔ مولوی صاحب من وبھم فر مایا حضرت مولانا نے کہ بیغیر قابل اعتبار ہے۔ میر نزد یک بیہ تقرفات و ماغی ہیں۔ جس طرح زائے ہوتی ہے تو ۃ واہم ای طرف مائل ہو کرا جا ذے کی صور تیں وکھا تی تقرفات و ماغی ہیں۔ جس طرح زائے ہوتی ہے تو ۃ واہم ای طرف مائل ہو کرا جاذت کی صور تیں وکھا تی ہوتی ہے تو ہو تا ہم ای بیٹ کی باتوں ہیں نہ پڑے عرض کیا ہے آ ہے ہوتی کے ایمی باتوں ہیں نہ پڑے عرض کیا ہے آ ہے۔ وار تو تا تھی ۔ نئی شکوک بھی رہتے تھے۔ قرمایا تشویش پڑھے سے دماغ ہیں آ گیا ہے اور تو ۃ واہم ایک قلب میں آتی تھی ۔ لیکن شکوک بھی رہتے تھے۔ قرمایا تشویش پڑھے سے دماغ ہیں آگیا ہے اور تو ۃ واہم ا

کافغل قوی ہو گیا ہے بیشکوک بھی او ہام ہیں رمولوی صاحب ساکت ہوگئے۔

#### چشتیہ ہے مناسبت کی شناخت اودیگر خاندانوں سے فرق

تھوڑی دیر کے بعد حضرت مولانانے فر مایا ہے تو چھوٹا مند بڑی بات یہ تشخیص کہ آپ کونتشبندیت ہے مناسبت ہے۔ میرے دل کو بالکل نہیں گئی۔ آپ کی مناسبت چشتیہ ہے اتن صاف ہے کہ شکل ہے آپ کی مناسبت چشتیہ کا مادہ ہے کہ شکل ہے آپ کی طبیعت میں فطر تا شورش اور وارفنگی موجود ہے بیشش اور محبت کا مادہ ہے اور بہی چشینے کا ماحسل ہے۔ ایسے شخص کونقش ندیت کی تعلیم کرنا فطرت کو بدلنا ہے۔ جس سے بھی نفع نہیں ہوسکتا ہے۔

افتہدی دہ اوگ ہوتے ہیں۔ جن کی طبیعت میں متانت ہوتی ہیں آپ کے مزاج سلاطین کے سے ہوتے ہیں۔ انستہندی سلوک اہتمام کا ہے اس میں سب کام ضابطہ کے ہیں آپ کے مزاج کے مزاج کے مزاج کے مزاج کے مزاج کی سب تو ہے ہو کی اسلوک ہے آپ کو ضابطہ میں مقید کرنا تکلیف مالایطاق ہے عرض کیا آپ کی صحبت میں تو بھے کو سکون تھا۔ اس کے بعد کہیں سکون نہیں فر مایا لمھام نما علیما شو اھد ۔ المحمد للہ خود آپ کواس میں تھی کہ دوسری جگہ مارے پھریں بات کا اقراد ہے معلوم ہوتا ہے کہ میری تشخیص صحبح تھی۔ پھر آپ کو کیا سوچھی تھی کہ دوسری جگہ مارے پھریں مگراس میں بھی ایک نقع ہے الاشیاء قدعہ ف ماصدادھا ۔ اب آپ کوزیادہ نفع کی امید ہے ۔ کودکہ آپ کو جرائی بہت ہو چکی ۔ اب اگر سکون ہوگا تو بہت آپ کواس کی قدر ہوگی ۔ اور فر مایا ہال اسکون ہوگا تو بہت آپ کواس کی قدر ہوگی ۔ اور فر مایا ہال ماتھا عرض کیا ہال ان کودوسری جگہ نفع ہوا تھا تب ہی تو انہوں نے بچھ کو بھی کھینچا۔
ملا تھا عرض کیا ہال ان کودوسری جگہ نفع ہوا تھا تب ہی تو انہوں نے بچھ کو بھی کھینچا۔

فرمایا یہ عجیب بات ہے کہ دو بھائیوں کا مزائ ایک ساہی ہوتا ہے بیتجویز سیجے نہیں۔ کہ اِن کونفع ہوا تو آ پ کوبھی نفع ہوگا۔ نقشیندی نسبت عاقلاندا در حکیمانہ ہے اور چشتیہ مجنوبانہ ہے بس اب تو آ پ کے حسب حال ہے ہے۔

آ زمود م عقل وور اندلیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خولیش را آپ بہت مزے دیکھ چکے ادر چکھ چکے کہ بھکے کیم نے سے پچھ نتیج نہیں ہوا۔اب تو آپ ایک ہی طرف کے ہوجائے (ایک شخص نے عرض کیا سہرور دی خاندان میں کیابات ہوتی ہے فرمایا و طالف زیا دوتر ہیں۔ اشغال بالکل نہیں اصلاح اعمال بہت ان کاطریقہ ساف کا ساہے۔ ) مولوی صاحب نے عرض کیا بیٹک مجھے ہے کے پاس رہنے ہے بہت نفع تھا۔لیکن کیا کردا مجبوری ہے میں دور بہت ہول تھا نہ مجبون آنے اور رہنے کی مقدرت نہیں ہے دورے کیا ہوسکتا ہے۔

## چندروز پاس رہے کے بعددور سے بھی کام ہوسکتا ہے

فرمایا چندروزیاس رہے کی ضروت ہے بھر دور ہے بھی کام ہوسکتا ہے اور فرمایا میں اور زیادہ
وسعت کرتا ہوں کئی طرف قلب کا بھینچنا سبب ہے آپ کی پریشانی کا۔ آپ کوجن جن حضرات سے تعلق
ہوا ہے ان سے قطع تعلق کی نسبت آپ کا خیال ہے کہ باعث ناراضی ہے اور یہ خوف آپ کے دل میں
ہوئے گیا ہے اور یہ بی اصل ہے آپ کی پریشانی کی اس کا از الدر فع سبب ہے۔
ہوسکتا ہے جب سبب اس کا تعدد تعلقات ہے تو اسکا از الداز الہ تعدد دے میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں کہ
ایک طرف ہوجا ہے اتنادل کم ورند سے بے ۔ آخر کو ان جز آپ کو بیسو ہوئے سے مانع ہے کسی کی ناراض کا
ایک طرف ہوجا ہے اتنادل کم ورند سے بے ۔ آخر کو ان جز آپ کو بیسو ہوئے سے مانع ہے کسی کی ناراض کا
میں میں معلوم ہونا کسے معلوم ہوسکتا ہے اس کے لئے آگر کوئی معاربوسکتا ہے تو وہ شریعت ہے

ایک طرف ہوجائے اتنادل کمرورند سیجے۔ آخرکون جیز آپ کو یکسوہونے ہے مالع ہے کی کیا نادامس کا خوف ہے بنارامنی کا یا معنرہونا کیسے معلوم ہوسکتا ہے اس کے لئے اگر کوئی معیار ہوسکتا ہے تو دہ شریعت ہے آپ غور سیجے جی بیکسوہونے میں آپ کون ساکام خلاف شرع کررہے ہیں۔ جب کوئی کام خلاف شرع کرتہ ہیں ہے تو حق تعالی کی خفگی کا خوف تو ہے ہیں کسی انسان کی خفگی اگر ہوگی تو کیا ہوگا۔

ساقیا برخیز درده جام را ۱۵ خاک برمرکن غم ایام را گرچه بدنامی ست نز د عاقلال ۱۵ مانمی خوانیم ننگ و تام را

#### زيارت قبور ميں غلوند جائے

اور میں کہتا ہوں جوانسان خفا ہو بعدائ کے کہ معلوم ہو جائے کہ حق تعالیٰ اس کام برخفا مہیں وہ کیا انسان ہے اورائ خفکی سے کیا ہوگا اگروہ انسان ہے تو خفا ہوگا ہی نہیں آ ب کے ول میں بیروہم بیٹے گئی کے بین اورائی خفا میں کے جی اورائی خفا میں کے جی اورائی کی بیٹے گئیا کہ بیلے شیخ خفا ہوجا کی گئے میں اظمینان ولا تا ہوں کہ وہ اگر واقعی شیوخ ہیں تو ہرگز خفا ند ہول گے ۔ اس وہم کوقلب سے نکل و بیجئے رہاں ان کی مخالفت نہ کھیے اوران کواطلاع کر و بیجئے تا کہ ان کوکسی دوسرے ہے میں کرصد مدند ہوا ور بھی ان کی شان میں کوئی گئتا خی نہ سیجئے جھے پر نیٹانی کامر حلہ ایسا چیش

حتی کہ ایک روز تنہائی میں ایک شخص میرے پاس آئے ان کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ اس وفت میں بالکل آ مادہ ہو گیا کہ اپنی خواہش ان سے ظاہر کروں کہ میں حیات ہے تنگ آ گیا اب و نیا کو بھے سے پاک کردہ ۔ اور قریب ہی تھا کہ ان ہے کہہ ہی بیٹھوں بھر سوچا کہ یہ کی طرح ما نیں گے نہیں ہر شخص کو اپنا لیس و بیش بھی تو ہوتا ہے تل دہ شخص کر سکتا ہے جواپئی جان کھونے برآ مادہ ہوجائے۔ بھر میرے وہ کوئی مخالف نہیں ہے بلکہ محبت رکھنے والے شے یہ کہیے ہوسکتا ہے کہ وہ الی بے ہودہ بات کو مان لیس سوائے اسکے بچھی نہ ہوتا کہ میرا چھچو رپن ظاہر ہوتا۔ اس خیال سے زبان برآئی ہوئی بات رک گئی ۔ خدا تعالیٰ کو بہتر کرنا تھا۔ غرض اس قدر بریشانی تھی کہ یہ بیتیں ہوگئیں ۔ بالاخر حضرت حاجی صاحب کو لاگھا۔ حضرت گئی کو اس واسطے اطلاع نہ کی کہ میں خود جانتا تھا کہ مواد تا ہی کہیں گئے کہ سب جھوڑ کرایک طرف ہوجاؤ ۔ اور میرے دل میں خیال یہ جما ہوا تھا۔ کہ خذ ماضفاد شاکہ کدر۔

دسرت پریشان ہوگئے اور سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جوان آ دی ہے۔ جوش بردھا ہوا ہے۔ تحل نہ ہوا وہاں سے کوئی صاحب آئی اور سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جوان آ دی ہے۔ جوش بردھا ہوا ہے۔ تحل نہ ہوا وہاں سے کوئی صاحب آ نیوا لے تھے۔ زبانی کہلا بھیجا کہ جب تک تمہارا بیرخاوم زندہ ہے۔ کیوں آئی سے رجوع کرتے ہوسترت کی عاوت کے میہ بالکل خلاف ہے کہلی کو اپنی طرف رجوع کرنے کے لئے کہلی لفظ نہیں کہا۔ گرمیرے ساتھ اس قد رخصوصیت تھی۔ (حق تعالی کو یوں ہی منظور تھا۔ ) کہ بید لفظ فرمائے اور خط بہنچا وہ اثر کیا اس نے جوآگ پر پانی کرتا رخط بہنچا وہ اثر کیا اس نے جوآگ پر پانی کرتا رہا۔

تم اس کے اہل بقے گرقست تمہاری اور خیر میں نے یہاں تک کلھاتھا کہ وعاء کرو خدامیرا میر نے دو دو ترقی ہوگئی ہیں میر نے دندقہ براور تمہاراتہ ہاری شریعت پر فاتمہ کر ہے۔ میری جو غرض تھی بیخی شاقعاتی وہ پوری ہوگئی ہیں بے تصور تھا۔ اس واسطے ہیں نے اس کی بچھ پر واہ نہ کی ۔ پھر جناب تھانہ بھون آئے میہ وقت میر نے واسطے بہت نازک تھا۔ ہیں سوچھاتھا کہ اب ان سے ملاقات ضرور ہوگی میں کیا عذر کروں گا اور مکن نہیں کہ ہیں ملوں نہیں مگر دل میں کتر اکر گیا تو ندان سے ملا ندان کے پاس گیا۔ نہ پچھ کہانہ پچھ سنا انہوں نے جب ایساد کہا تو بہت برا بھلا کہا۔ ایک لوبار نے اس کو بچھ سے نقل کرنا جاہا۔ اور میرا طرف دار بن ایساد کہا تو بہت برا بھلا کہا۔ ایک لوبار نے اس کو بچھ سے نقل کرنا جاہا۔ اور میرا طرف دار بن ایساد کے باس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی کے اس کو بھی کہا۔ ہم جانین سے میانین میں بچھ گیا۔ ہم جانین

یاوہ جانیں تم کون ہونتے میں بولنے دالے (بحد اللہ میں نے تہذیب ہے ہاہر بھی قدم ہیں رکھا )وہ میر ۔ یز رگ ہیںان کومنصب ہے کہنے کا اور جانے کتنی وفعہ انہوں نے ہم کو بھین میں مارا ہوگا۔اور ہم نے کتنی دفعہ ان پر بیشاب کیا ہوگا۔ ہم اوروہ دوہیں ہیں ۔اس نے میہ باتیں جا کران ہے نقل کروی اس کا بڑا ارْ ہوا پھرائي شخص نے ان ہے کہا آپ ہی مل لخينے کہا مل تولوں مگر ميرا خيال ہے كہ وہ جنوے نہ سلے گا ا وکہیں ٹل جائے گا۔ اس نے کہانہیں ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ بیس فرمہ دار ہوں ۔ مگران کو بہت نمیظ تھا کہا ہی ملوں گانھی تو ہزاہن کرتوملوں گانہیں وہ بڑا تبھتا تو خوو ہی آ کرنہ ماتا۔ ہاں رند بن کرملوں گا۔ او یا تجامیہ ا تارکرا سکے سامنے خاوٰل گا آؤ کیا اس حالت میں مجھی وہ مجھ ہے لیے گا ۔ اس شخص نے کہا اس حالت میں میں ذمہ نہیں کرتا۔ ای اثناء میں عمید آگئی اتفاق ہے ان ہے موٹیمہ بھیز ہوگئی ۔ تگر میں نے سلام نہ کیا اس یر بڑے خفا ہوئے ۔ پھر بقرعید آگنی مجھے اسوفت قرائن ہے معلوم ہوا کہ آج امامت کرنا پڑے گی تر دو ہوا کہ میں ان کے مامنے تماز کیسے پڑھاؤں گا ان گوامام بنانا جاہنے ۔ مگراس کو اورلوگ شاید نہ مانیں اور میں امام من گیا۔ تو علاوہ برتمیزی کے ان کو کدورت رہے گی ۔ کیونکہ جھے کو باطل پرست تجھتے ہیں آخر سے کیا کہ نمازجلال آباد جا کر پڑھی ۔ فرض ان ہے بول جال نہیں ہوئی پھرود جلنے سکتے اور و فات بھی ہوگئی۔بس من لیا آب نے ہمت یوں کرنا فیا ہے۔ مولوی صاحب نے عرض کیا اس سے پریشانی ہے کہ میں حضرت سے دور ہوں اور حضوری کی کوئی صورت نہیں ۔ فرمایا آپ کچھ ٹیمی نہیں بڑی وجہ یہ بیٹانی کی الشائشي ہے اور میں کہتا ہوں کوان قصول ہے می نفع ہے کہ آپ کوراہ کی بسیرت ہو فی مجھے اس پریشانی ے بروانع ہوا گفر میں اس کی مثال دیا کرتے ہیں کہ بیااے جیسے کوئی گلتان میں رست قطع کرر ہاتھا درمیان میں برابر میں ایک خارستان آ گیا میخنس اس میں جا گئسا بھرلوٹ پھر کے ای گلستان میں آ کر چلنے لگا توہاس کومقصود کی قدرزیاوہ ہوتی ہے نیزان کوخارستان میں گذرنے ہے تمام ان دشورایول کاعلم ہوجا تا ہے جوراہ بیں چیش آتی ہیں۔ پھروہ دوسرو کھ فیطنے میں بڑا ماہر ہوجا تا ہے۔ کھر میں سمجھا ک فن کی بہت اچھی ہے بال عمل نہیں ۔ افسوں کیا کہ ایسا آ دمی کام نہ کرئے ۔ کام نہ کرنے ہے بعضے اخلاق بھی ہے اصاباح ہیں اوراس پر بیٹانی ہے مختلف شیوخ کے بعد حصرت کی دُنٹگیری و مکیو کر بڑا نفع ظہور شان جاجی صاحب کا ہواز مانہ قبض میں اور دل میں اور ول ہے بھی رجوع کیا۔ حضرت کسی نے و ظیفے بتا دیئے اور کسی نے سیجھ کسی نے سیجھ محقق آیک بھی نہ ملا حضرت کا عجیب طریقہ تھا۔ اور اسل میں مرض کوالیا تھے

# حضرت گنگوہی حضرت حاجی صاحب کے طریق پر تھے

حضرت مولا نا گنگوہی بھی حضرت ہی کے طریقہ پر تھے اور حضرت کے طریقہ کے پورے جائن گئوہی بھی حضرت ہی کے مطریقہ کے بیان کا استمام نہ تھا حصرف ایک عالم معلوم ہوتے تھے اور میں ایسااو چھا ہوں کی کسی بات کوئیس چھپا تا میرا خیال ہے کہ قبن صرف ایک عالم معلوم ہوتے تھے اور میں ایسااو چھا ہوں کی کسی بات کوئیس چھپا تا میرا خیال ہے کہ قبن تعمون کو آخران اور تلبیسیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ افسوف کو آخری الشت از بام کرنا چا ہے ہزاروں قتم کی گراہیوں اور تلبیسیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اصال تا بال سے کہ جو میں اصول وفروع سب کو تعلم کھلا بیان کر ویتا ہوں چھپانے کی چیز اپنی حالت اصال تا بال اس کے کہتے ہوئیں اصول وفروع سب کو تعلم کھلا بیان کر ویتا ہوں چھپانے کی چیز اپنی حالت ہے۔ (میرا خیال اس کی نسبت بھی ہے کہ خاص خاص خاص اوگوں کے سامنے بمصلحت اس کو بھی ظاہر کر ویت بیں ہے۔

## این حالت جھیانے کی چیز ہے الابصر ورت

ا بنی حالت ایک داز ہوتا ہے تی تعالی کے ساتھ دومروں پراس کوظامر کرنا حق تعالی کی غیرت کے خلاف ہے اورفن کو تو علی الاعلان بکار بکار کرظام کرنا اور شائع کرنا چاہئے۔ مولوی صاحب نے عرض کیا جھے عقید دند کیا جھے عقیدت دائے تو آپ ہے ہی ہے فرمایا مجھے اس کا انظار ہی نہیں کہ دوسرے کسی سے اتفاعقید دند ہو جھے تا جو جتنا مجھے سے ہو محبت اورعقیدت الگ الگ چیزیں ہیں خدا کا کوئی طالب ہو اور مجھ سے ہو محبت احباب کا تو انظار ہے محبت اورعقیدت الگ الگ چیزیں ہیں خدا کا کوئی طالب ہو اور مجھ سے مود فعہ کرد ہے بھر میں ایسا ہی خادم ہوں۔

## سے تنگ ظرفی ہے کہ طالب کو ذرامیں مردود بنادیا جائے

میں اس کو بڑی ننگ ظرفی سجھتا ہوں جو آ جکل کے مشائخ میں ہے کہ ذرا طالب جدا ہو۔
تو مردود بنادیا جائے پھرکسی طرح راضی ہی نہیں ہوتے کوئی ان سے پوچھے کہتم ہے بھی اپنے شخ کے ساتھ ،
کوئی غلطی ہوئی تھی یا معصوم تھے۔ اور بسا اوقات طالب سے غلطی کٹرت محبت کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔
اس کی تو قدر کرنا چاہئے اس کومردود بنانا خودان کی ہی خلطی ہے ایسا طالب تو بے بہا نعمت ہے ہرچھوٹا چیونانہیں ہوتا۔ بعض دفت حق تعالیٰ بڑے اوگوں پرچھوٹوں کی برکت سے فضل فرماتے ہیں اسوقت بڑا بنا

تكيرے مقيقت ميں برا او ہ ہے۔

ایک شخص کسی شیخ کوترک کریے تو گستاخی نہ کرے اور اسکواطلاع بھی کردے فرمایا مولوی صاحب آپ کے پاس تو عذر بھی ہے اوروں سے قطع تعلق کرنے کے لئے کہ من يهل عنقانه بعون بى تعلق ركمتا مول ماالىحب الالملحبيب الاول ..بس ايك طرف مو چائے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ پہلے شخ کو گووہ کیے ہی بے فنس ہوں اطلاع کرد بیجئے تا کہ آپ کااوران کا قلب مطمئن ہوجائے اطلاع نہ کرنے میں آپ کو یکسوئی نہ ہوگی مولوی صاحب نے عرض کیانہیں بلکہ ميرے قلب كى حالت بدہے كماطلاع كرنے ميں يكسوئى ندد ہے كى فرمايا تو اطلاع كى ضرورت نہيں كوئى گناه تو کر ہی نہیں رہے بس ایک ظرف ہوکر بنام خدا کام شروع کھیے آپ کو چشتیت کی تعلیم ہونا جا ہے۔ آپ کا ہر ہرحال اس کا شاہد ہے چشتیہ اور نتشنند مید دونوں کی شان میرے مذاق میں تو اس ایک شعرے والشيح ہوتی ہيں ہے

> "درند عالم سوز رابامصلحت بني چه کارا" اور ما چشتی کی حالت ہے "كار ملك است آنكه تدبيرو تحل بايدش،

شیخ کی حالت میں بھی افادہ وغیرافادہ کے دفت فرق ہوتا ہے

بینتشبندی کی حالت ہے کہ ہرکام میں انظام اور تدبیر ہوتی ہے۔ جیسے سلاطین میں ہوتی ہے۔ مولوی صاحب نے عرض کیا حضور کی دعاہے اس وقت میرے قلب کو بہت طمانینت حاصل ہونی۔ مرمشکل میے کہ منامنے آپ کے اور حالت ہوتی ہے اور <del>یکھے</del> اور

فر مایا پیشرور ہے مگر پی تقلب مصر نہیں پریشانی تہی نہ ہوگی اس متم کا تغیر ہر مخص کو پیش آتا ہے۔ مریدتو کیا شخ کی حالت میں بھی وقت افادہ اور غیرافادہ میں فرق ہوتا ہم بدکوتو شخ کے پاس مشخفے ہے نفع ہوتا ہی ہے شیخ کو بھی مرید کی بدولت بہت ی باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کومولا نافر ماتے ہیں۔ شعبیہ بانگ ہے آید کہ اے طالب بیا جہ جود مخاج گدایان <u>جول</u>، گرا دیکھتے مدرسہ میں مدرس طالب علموں کے افاوہ کے لئے مقرر ہوتا ہے اور طالب علموں کواس

نفع پہنچتا ہے اور طالب علموں کا نفع اس پرموقوف ہے لیکن کیا کوئی کہدسکتا ہے کہ درس کو طالب علمون سے پہنچتا ہے اور طالب علموں سے پہنچتا ہے ہو خود عالم ہیں اس بات کو بخوبی جانے ہیں یار ہا کا تجربہ ہے کہ کوئی مضمون کتاب میں پڑھتے وقت باوجود کوشش اور مطالعہ کے اور باوجود استاد کے سمجھانے کے سمجھ میں نہ آیا اور ہمیشتہ اس میں پڑھتے وقت باوجود کوشش اور مطالعہ کے اور باوجود استاد کے سمجھانے سے سمجھ میں کا بہم ہیں کا بہم ہیں دفعہ آئی ایداس طالب علم ہی کی بہم برکت ہے یا بچھاور افادہ کے وقت حق تعالی کی طرف سے تا تدیموتی ہے۔ طالب اور مطلوب کی باہم برکت ہے یا بچھاور افادہ کے وقت حق تعالی کی طرف سے تا تدیموتی ہے۔ طالب اور مطلوب کی باہم برکت ہے یا بچھاور افادہ کے وقت حق تعالی کی طرف سے تا تدیموتی ہے۔ طالب اور مطلوب کی باہم برکت ہے یا بچھاور افادہ کے وقت حق تعالی کی طرف سے تا تدیموتی ہے۔ طالب اور مطلوب کی باہم برکت ہے یا بھتا والے افادہ سے وقت حق تعالی کی طرف سے تا تدیموتی ہے۔ طالب اور مطلوب کی باہم افتا میں خوب ہے۔ شعمہ

WY WY

سن العزيز --- جلد جهارم

#### اوب الاعتدال بسم الله الوحمن الوحيم حامداؤ مصليا

تقریروں کے ہے جوسفر گورکھیور میں ہوکی ۔ بیتقریر ما بین آشیش مئود اعظم گڈھ ہوئی وقت ٹھیک آگھنٹہ تقریروں کے ہے جوسفر گورکھیور میں ہوکی ۔ بیتقریر ما بین آشیش مئود اعظم گڈھ ہوئی وقت ٹھیک آگھنٹہ تاریخ کاصفر ۱۳۳۵ھروز یک شبنہ بعد طلوع آفاب مطابق ۲۲ دمبر ۱۹۱۹ء اس وقت ہمراہیوں ہو وہ در سے بھرے ہوئے میں تھے۔

مئوضلع اعظم گڈھ میں زائرین کا بہت ہجوم تھا۔ اور بہت سے ان میں اس بات کے طالب ہوئے کہ ہماری بہتی میں تقریف لے جائے ۔ فر ما یا وقت بہت نگ ہے میں خواجہ عزیز اُنٹن صاحب ہوئے کہ ہماری بہتی میں تقریف لے جائے ۔ فر ما یا وقت بہت نگ ہے میں خواجہ عزیز اُنٹن صاحب ہوئے ہوئے کہ بول کہ ان کہ ماتھ ایک مقام ریاست بخرت پور میں جاؤں اور ان کو کہ جائے ہیں مرائے میرا ور جھے میگل کے روز الد آ یا دیم ملیس آئ اتو ارہ بجھے کو پرسوں الد آ یا دیم پہنے ناظرور ہے ۔ بھی میں مرائے میرا ور فقتی ہور کے لئے بھی بہ فقتی پور کے لئے بھی بہ مشکل دو گھنڈ ملے ہیں ۔ اور مقامات پر جانے کی ایک ضورت یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت تو میں الد آ یا دیم مشکل دو گھنڈ ملے ہیں ۔ اور مقامات پر جانے کی ایک ضورت یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت تو میں الد آ یا دیم جانوں اور خواجہ صاحب ہے مشورہ کروں وہ و ہاں ملیس کے آگر وہ اپنے ساتھ لے جانا ملتو کی کر دیں بہ جلا جاؤں اور خواجہ صاحب ہے مشورہ کروں وہ و ہاں ملیس کے آگر وہ اپنے ساتھ لے جانا ملتو کی کر دیں تو الد آ یا دے بھرلوث آؤں ۔ گو جھم کو اس میں تکایف ہوگی مگر خیر میں اس کو گوار اکر وں گا بر نظمی نہ ہوئی عربی سے لیکن آس کے لئے بھی کی شرطیس میں ۔ جانے لیکن آس کے لئے بھی کی شرطیس میں ۔ جانے لیکن آس کے لئے بھی کئی شرطیس میں ۔ جانے لیکن آس کے لئے بھی کئی شرطیس میں ۔ جانے لیکن آس کے لئے بھی کئی شرطیس میں ۔

ایک میں مشورہ کے بعد جو

ہوگا اس بڑمل ہوگا دوسرے ہے کہ جس خواجہ صاحب پرزوز نبیں دوں گا کہ دہ اپنے ساتھ نہ لے
جانجی طے ہوگا اس بڑمل ہوگا دوسرے ہے کہ جس خواجہ صاحب پرزوز نبیں دوں گا کہ دہ اپنے ساتھ نہ لے
جانجی اس واسطے مناسب ہے کہ جس جس کو بچھے اپنے یہاں لے جانا ہوہ ہ سب اپنا اپنا ایک ایک وکیل
جوال کے بزدیک معتمد علیہ ہو میرے ہمراہ ہمیجد ہیں۔ دہ وکلا و ہاں خواجہ صاحب ہے کہیں اگر خواجہ صاحب
نے منظور کرایا ۔ تو جس ان وکلا ء کے ساتھ واپس آ جاؤں گا۔ اور اس جس بھی شرط یہ ہے کہ معتد بہ
تعداد مقامات کی ہوجائے ایک دوجگہ کے لئے اسٹے لیے سفر کو دہرا نائیس ہوسکتا۔ اس وقت لوگ مقامات کے نام لکھوادیں۔

19

اگر تعداد معتديه بوكي تو خيربيطول كوارا كياجائ كالوكول في كبا خواجه صاحب كوتار ویدیں۔ فرمایا تار کے قصے بہت و کیھے ہیں۔مشورہ طلب ماتوں میں تارہے کچھ کام نہیں چلٹا کیونگ ا تنامضمون تارمیں کیے جا سکتا ہے۔ آپ لوگ آگیں میں مشورہ کر کے وکلا پنتخب کرلیں ۔ اور میرے پاس لے آئیں۔ اگرہ مفام بھی ہو گئے تو میں جلا آؤل گا۔ چنا نچے تھوڑی دینے بعد جار آ دمیوں نے آماد گی ظاہر کی وہ جارجگہ میہ ہیں۔ہمی بور، بوروامعروف مرازک بور، بہادر تنج ان سب نے بوری آ مادگی ظاہر کی لیکن جب مئو ہے روانہ ہوئے تو آشیشن میں انبوہ میں کچھے پینتہ نہ جلاا کیس کس کے وکیل کے ساتھد ہیں جب ریل میں بیٹے گئے اور رواند ہو گئے تو فر مایا جولوگ بلا ناجا ہے ہیں۔انہوں نے اپنے اپنے ایک وکیلول ك يصيح كاكياا رظام كيا - غدام في عرض كيا جم كوبيس معلوم طاهرتواوك ست موسك الل وجد ال کو بوری امید نبین رہی فرمایا میں جب کسی کا بلایا ہوا جاتا ہوں تو اس کے آ دی کوشر در ساتھ لے لیتا ہوں یس بیکام ساتھ رہنے کامشکل ہے صرف بلاواد پدینا تو گئے بات نہیں تمام راستہ کا بارسٹر کا اورا تنظامات کا مدعو کے سرر ہتا ہے بلانے والے کی صرف زبان ہلتی ہے۔ اور بہت سے بہت سے کدرو پیے خرج کرویاجب انتظام کابارا بنے فرمہ بڑتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ بلانا کیا چیز ہے انتظام "کارے دارواس سے طلب کی مجمی جانج ہوجاتی ہے جوطالب ہوگا۔ وہ سو بھیٹرے اینے فرمدلے گا۔ اور اس میں اپنی آسائش بھی ہے راسته اور مفرکی ضروریات سے جیسا کہ داعی کا آ دمی واقف ہوسکتا ہے ایساعہ عوبیس ہوسکتا۔ اس سفر میں اگر بھائی ا کبرعلی کا آ وی گورکھیورے ساتھ نہ ہوتا تو ڈوری گفاٹ کے اشیشن پر کس قدرمصیبت کا سامنا ہوتا جو ۔ مجھ تبچو پریں ہم نے اور بھائی اکبرعلی نے کی تھیں کہ سواری وغیرہ کا انتظام بیرا کردیا تھاوہ سب درمیان بیں ایک جگہ ریل ندیلئے ہے الٹ بلٹ ہوگئیں۔اگروہ خدمت گارنہ ہوتا تو سردی میں اورا ندھیرے میں رات کوکہاں پڑتے وہ واقف تھا اس نے اتنا تو کرایا کہ دھرم شالہ میں جاٹھیرا یا۔ میں کہیں از خود جانے ہے ہوئی عارد کھتا ہوں اللہ تک بہت ہی مخلص اور خاص آ وی ہوکہ اس کے بہاں جانے میں سیجھتا مل ہیں كرتااس ي شرطين لكان كو تكليف اورايذ المجهتا بول اور بلا خاص تعلق كرس سے يبال جانے ميں میں بہت بی شرطیں لگا تا ہوں اور بوری طرح و کھے لیٹا ہوں کہوہ دل ہے بلاتا ہے یانہیں اور ماور بھی کوئی وین باونیاوی مفیده تواس پر مرتب نہیں ۔ پوری طرح جھان بین کر سے جب جاتا ہول ۔

حتی کہ بعض لوگ میری ان شرا اُطاکو د ملے کریہ جھتے ہیں کہ اس کے مزان میں بہت خود کشی ہے

عمر تعجب ہے کداس پر بھی ایک میر بان نے اس کوآ وارہ گردی بھے کراعتر اض کیا بیا یک صاحب ہمار ہے جمع کے مخالف ہیں بڑے مار نے مار سے سفر کرتے ہیں۔ ایک موقعہ پر کسی نے بلایا تو طعنہ کے طور پر کہا کہ ہم بخواریوں کی طرح مارے مارے مارے مارے اور ایک دفعہ بعض اہل بدعت نے وہا بیوں کی شناخت سے بھی چھانی تھی کہ دور ، دور ، دور وور وعق کھاتے ہیں کیا مشکل ہے۔

ایک طرف تو وہ اعتراض کہ یہ این آپ کو کھینے ہیں اور ایک طرف یہ کہ پنواری بنادیا۔
ارمعرضین کے کہنے کا خیال کیا جائے تو زندگی محال ہے اس واسطے آ دی کو چاہئے کہ اپنا معابلہ حق تعالی کے ساتھ صاف رکھے اور و نیا کو کہنے دے کوئی بچھ کہا کرے ۔ احتر نے عرض کیا تعجب ہے کہ مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بم لوگ وعویمی گھاتے بچس وہ خودتو بہت زیادہ دعویمی گھاتے ہیں اور تکلف کی دعویمی کھاتے ہیں اور تکلف کی دعویمی کھاتے ہیں میا میں مواکہ تا ویا کہ لوگ فر بائش کی دعویمی کھاتے ہیں اور تکلف کی دعویمی کی دعویمی کی اور تمری جا ایک مانگ کر لیتے ہیں جسے مناظرہ درامیور میں ہوا کہ تاویا فی لوگ فر بائش کرتے ہیں ۔ اور بہت ساتھی اور شکر اور انڈا ، اور مرغی اور بکرے کا گوشت اور کیا کیاروزانہ لیتے ہیں اور سنر فرج میں بھی نواب صاحب ہے سینکڑ ول ہی کی رقم وصول کی بخلاف بھارے بھی کی دو اس بھی کی رقم وصول کی بخلاف بھارے بھی کی دو مرفی کی دو اس کی دو رسان میں تھی کم کردیے کی فرمایا ہاں بہت فرمائٹی کی دو رسان میں تھی کم کردیے کی فرمایا ہاں بہت جی صلوا اور پر ایکھی مقرر ہیں اور کسی کی فیمیں بہت زیادہ مقرر ہیں جوعلاوہ سنر فرج کے وصول کی جاتی ہیں حی کی فیمیں بہت زیادہ مقرر ہیں جوعلاوہ سنر فرج کے وصول کی جاتی ہے۔ خرض ان سیاحین میں کوئی بھی صلحا ہے کا بھی و کھیا۔

## ابل بدعت اورغيرمقلدين ميںصلحانہيں وسکھے

ممیں مینیں و کھا کہ دس پانچ آ دی ایسے ہوں جن کوصالح اور دیندرا کہاجا سکے کوئی شاذ و نادر، اورا کیلا دیندار ہوتو ہو۔ اور ہمارے یہاں بحماللہ استے دیندار موجود ہیں کہ مجمع کے مجمع ہو کتے ہیں ہر مجمع میں ممکن ہے کہ دس پانچ آ دی ایسے دکھائے جاسکیں جن کاصالح ہونامسلم ہو۔

## اہل حدیث کوحدیث ہے مس بھی ہیں

اکثر غیرمقلدین لوگ اپنانام اہل حدیث رکھتے ہیں ۔ لیکن حدیث سے ان کوم بھی نہیں ہوتا صرف الفاظ پررہتے ہیں۔ اور حدیث میں جو ہات بچھنے کی ہے جس کی نسبت وارد ہے من مور داللہ به

خیس ایفقهه فی الدین وه اور چیز ہے آگر وہ صرف الفاظ کا سجھنا ہوتا تو گفار بھی تو الفاظ بھیجے تھے وہ بھی فقیہ ہو فقیہ ہوتے اور اہل خیر ہوئے تفقہ فی الدین یہ ہے کہ الفاظ کے ساتھ دین کی حقیقت کی پوری معرفت ہوسو ایسے لوگ عنیقہ بیں ب

## حضرت حاجي صاحب كانتلم وتفقه

حفزت جاتی صاحب ایک شخ تھے عالم طاہری پورے ندیتے ہوتے گر تحقیل کی شان میتی کہ ایک دفعہ بھویال کے ایک غیر مقلد حفزت سے بیعت ہوئے جس کا قصد میہ ہوا تھا کہ اول ایک صاحب جو بھویال سے آج کرنے آئے تھے حضرت ہے بیعت ہوئے ان کے ساتھ ایک دوسر می شخص بھویال سے جج کرنے آئے تھے حضرت ہے بیعت ہوئے ان کے ساتھ ایک دوسر می شخص بھویال سے جے جو بخت غیر مقلد سے اور ان پہلے صاحب کو بھی وہ غیر مقلد سجھے تھے ان بھویالی غیر مقلد صاحب کے بیا ۔

#### تصلب اورتعصب مين فرق

تصلب اورتعصب میں فرق ہے۔تسلب اور چیز ہےادرتعصب اور چیز۔مصلب فی الدین اس شخص کو کہتے ہیں جودین میں ہٹ کرنے والے کو کہتے ہیں۔

#### على گڑھ کا قصہ

على گذھ كالج كيعض طلب تے مجھ ہے كہا كەعلاء متعصب ہيں ۔ بيس نے كہا ميں ايك مثال

دينا مول اورآب برى فيصله ركعتا مول -اس يخولي واضح موجائ كاكه على متعصب مين يانبيل -

#### تصلب اورتعصب كيليخ ايك مثال

--

وہ مثال یہ ہے کہ ایک شریف اور معزز آ دمی کو یوں کہاجائے کے سناہے تمہاری ماں اول رنڈی مختل کے سناہے تمہاری ماں اول رنڈی مختل بھی بھر نکاح کر لیا اور اس کے بعد تم بیدا ہوئے کہایہ بات سی جے سواول تو اس میں عیب کیا ہے کہ ایک عورت رنڈی بھی اس نے تو برکر لی اور تکاح کر لیا اسکے بعد جواولا وہوگی وہ تو طلال کی ہوگ ۔

اس سے اس محص کے نسب میں ہے جہیں ہوتا اس سے قطع نظرا کر یہ بات واقعی ہوتب تو ایک واقعی بات کے حصل کرنے میں ہی جہی جرج نہیں اب میں بوچھتا ہوں آ ب سے کہ میں فرضی صورت کو چھوڑ کر یہ صورت اختیار کرتا ہوں کہ یہ بات واقعی ہوا درا یک جمع میں بیان کی جائے تو کیا وہ شخص مخسند دل سے اس واقعہ کوئن کر جواب دیگا۔ یا جوش کے مار سے آ بے میں شد ہے گا۔ بلکہ اگر اس پر جوش شفند دل سے اس واقعہ کوئن کر جواب دیگا۔ یا جوش کے مار سے آ بے میں شد ہے گا۔ بلکہ اگر اس پر جوش شفند دل سے اس واقعہ کوئن ہوگا ہوئی ہوگا گرائیں اور اگر آ ب انکار کریں تو ہم استحان کر کے وکھا ویں جواب ہوگا اور یہ جوش کا ہوتا آ ب کے نز دیک بجا کیوں ہوگا اور یہ جوش کا ہوتا آ ب کے نز دیک بجا کیوں ہو اور جوش کا شہوتا ب غیر تی کہوں ہے۔ اگر وہ شخص واقعی بات کہتا ہے تب تو تی بات پر غیظ کا آ نا کیا معنی ۔ اور اگر جھوٹی بات کہتا ہے تب تو تی بات پر غیظ کا آ نا کیا معنی ۔ اور اگر جھوٹی بات کہتا ہے تب تو تی بات کہتا ہے تب تو تی بات کہتا ہے تب تو تی بات نظ کو وہ پند کر کے ان الفاظ ہے سمجھا دے کہ بھائی یہ بات غلط والے کوئری سے اور واکوزی سے اور جن الفاظ کو وہ پند کر کے ان الفاظ ہے سمجھا دے کہ بھائی یہ بات غلط والے کوئری سے اور واکوزی سے اور جن الفاظ کو وہ پند کر کے ان الفاظ ہے سمجھا دے کہ بھائی یہ بات غلط والے کوئری سے اور واکوزی سے اور جن الفاظ کو وہ پند کر کے ان الفاظ ہے سمجھا دے کہ بھائی یہ بات غلط والے کوئری سے اور واکوؤی سے اور جن الفاظ کو وہ پند کر کے ان الفاظ ہے سمجھا دے کہ بھائی یہ بات غلط

اوراً گرنہ مانے تو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہئے اوراس سے بھھ تعرض نہ کرنا چاہئے تواس پر جوش ہونے کی وجہ بہی ہے کہ اپنی مال کی عزت ہر مخص کے ول میں ہوتی ہے اس کی نسبت کوئی برالفظ سناقطع نظر واقعیت اور غیر واقعیت سے گوارانہیں ہوتا۔ بس ہم کہ ہماری نظر میں دین کی عزت مال سے زیادہ ہے۔

کوئی ناشانستہ لفظ وین کی نسبت سننا گوارانہیں ہوتا۔ اور قوراً جوش آبی جاتا ہے اور جوش نہ ۔ خود آنے کوہم بے غیرتی سیحصتے ہیں۔ سوال کی طرح سوال کروت ویکھوہم ناراض ہوتے ہیں یانہیں ۔ خود ہماری کتابوں ہی بیں انٹدورسول کی نسبت ایسے سوال کھے ہوئے ہیں جن سے تو حیداور رسالت اڑی جاتی ہے اور علاء نے ان کے جواب نہایت متانت ہے ویتے ہیں عظی وغضب کا کچھ کا منہیں۔ ان سوالوں

میں تحقیق مدنظر ہے۔اور آ پ لوگوں کو تحقیق مدنظر صرف استہزاء بالدین ہےاور چھیڑ چھاڑ منظور ہے سواس کو تو ہم بھی نہیں س سکتے۔

یے جواب ہے تمہارے سوال کااوراگراس کو بھی تعصب ہی کہتے ، وتو دومری بات کیجئے ایسے جو تی کے حضرات پرانے علماء میں۔ بخصول نے بھی ایک بددین کی با تمیں نہی تھیں۔ آپ ہم سے بو چیئے ہم ایسے غیرت دارنبیں۔ وجہ یہ کہ ہم تمہاری صحبت سے اور بار بار سننے سے بے غیرت ہوگئے ہیں۔ ہم ایسے غیرت ہوگئے ہیں۔ ہم سے بے تکلف بو چیئے جو کچھ بو چیمنا ہو۔ جمی صاحب نے بید کہا تھا کہ علماء میں تعصب ہے۔ ان پرتو ایسائر ہواکہ وہ فورا میرے موافق بن گئے اور طابعلموں کو بھی سنا کہ آپس میں کہتے ہے جس کو جواب لینا ہو یہاں آ جاؤ۔ مرکسی کو یہ تو نیق نہ ہوئی کہ سوالات کرتے۔ بلکہ ان سے بی بھی کہا گیا تھا کہ اپ شہبات آزادی کے ساتھ لکھ کر بھی ہو جبی کسی سے نہ ہوا۔

ان نوگوں کی باتیں ہیں بایتی ہیں دوسرے کے سرالزام رکھ کرخود کام سے پچنا چاہتے ہیں۔ غرض علاء سے بد گائی دور ہی دور سے ہے۔ ہمارے علاء تواہیے کریم النفس اور شفیق ہیں کدان سے نفرت ہوہ بی نہیں سکتی لیکن تصلب کیسے چھوڑ دیں نرمی اور چیز ہے اور بداہنت اور چیز ہمارے علاء نرم تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ ہمادے علاء کرام کی کوئی تحریرول آزار نہیں دکھائی جاسکتی۔ بال جواب ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جواب ند آ سکے تحقیق کی شان یہ ہے لیکن کہیں کوئی کلمہ بے ہودہ نہ ہوگا۔ بات کا جواب پوار دیں ہے ۔ کسی کی رو وعایت نہ کریں گے ۔ ان سے مداہنت نہیں ہو کتی۔ بہطریقہ ان کو پسند نہیں کہ گڑگا پر گئے تو اس گڑگا داس

حافظا مکروصل خوابی سلح کن باغاص و عام بین بامسلمان الله الله یا برجمن رام رام رام سلمان الله الله یا برجمن رام رام سلمان الله الله یا برجمن رام رام یا مطلمان الله الله یا تنظمون کا حافظ ہوگا۔ وہ تو ہندوستان آئے بھی نہ متے رام رام کیا جانمیں ۔ ہمارے ان علماء ہے جب کوئی ملتا ہے تو پھر مجمی نہیں کہتا کہ مقدد ہیں ہاں خالفین کے علماء مقتد دہمی اور ان کاعلم بھی بہت ناتمام ہے۔

#### ایک غیرمقلد کا قصہ

ایک غیر مقلد بھے ہے کئے کہ بھارے علماء سوائے آمن بالجبر اور وقع یدین کے چھنیس جانے ای واسطے ہم معاملات کے مسائل آپ سے بوچھا کرتے ہیں۔ حالانکہ بیٹنص بہت ہی اخت ہیں ان کے دوسرے بھائی بھی غیرمقلد ہیں۔ گروہ نرم ہیں وہ کہنے لگے ہمارا یہی دعوی غلط ہے کہ ہم غیر سقلد ہیں ہم ہو نہ عالم ہیں نہ تحدث جب تک حضرت گنگونگ رئدہ تھے ان سے یو چھتے تھے اب آ یہ سے بیر جھتے ہیں۔

دکایت: اورفر مایا ہم ایک دفعہ گڑھی گئے (بیا یک قصبہ ہے صلح مظفر تگرمیں) وہاں کے رکیس نے کسی تقریب میں مجمع کیا تھا۔ اور بید دونوں بھائی بھی آئے ہونے بھے۔ وہاں انہوں نے آمن پکار کر نہیں کہی مجھے اس کی قدر ہوئی۔

#### حكايت أمين بالجمر

مولانا شخ محر کے زمانہ میں ایک وفعہ کیڑی کے ایک آوی جمعہ میں آئے ہوئے تھے۔انہوں نے موانا تا کے بیچھے آبین کہی تمام جماعت بھر بی تھا بھر بڑی کی نے کہا انکال دو کسی نے کہا ان اس حب کو بیٹا کر بھی بھی ہوئی جواس قد رغل بچا ہے ہو۔ بھر ان صاحب کو بلاکر بھی بھی جنہوں نے آبین بالجمر کہی تھی کہ جن اوگوں نے آبین زور سے نہیں کہی۔ ان کی نماز تہبار سے نزویک بوق بایک بوق بایک بھی ہوئی بیٹیں سے جواب دیا نماز تو ہوگئی فر مایا۔ بھر کیوں استے بھی کو پر بیٹان کرنا کیا ضرورت تھا۔فر مایا حضرت والا نے ہم جب آبین بالجمر نے ایسے خلاف نہیں کہ اس کے واسطے فو جداریال کی لوگوں کا بھی بھی مسلک ہے۔ ہم آبین بالجمر کے ایسے خلاف نہیں کہ اس کے واسطے فو جداریال کی حاکم ہے۔

#### قنوج كاقصه

قوج کی جامع مجدیں ایک دفعہ میرے دعظ کی خبری کر غیر مقلدین مجمع میں شریک ہوئے اور آمین بھی زورے کہی ۔ جب کس نے پجھند کہا تو دوسری دکعت میں تفوڈول نے کہی ۔ دیکھئے ٹرمی کا بیا تر ہوتا ہے۔ بعد نماز میں نے وعظ کہا اور بدعات رسوم کا بیان کیا۔

ہم وغظ من آئے ہیں کدرموم ناجائز ہیں تم تو ہد کرو۔ ورنہ ہم تہمیں طلاق دیدیں گے۔ بیان کی محبت تھی و کیھئے ہم لوگوں نے آبین کے بازے میں بختی نہیں کی ہمارے علاء میں تشدد نہیں۔

#### قنوج ميں حضرت كاميلا ويره هنا

قنوج بى بين جھے ایک شخص نے مولود شرف پڑھنے کی درخواست کی بیل نے کہا جھے
پڑھنے ہے تو اٹکارٹیس مگرمبرا پڑھنا آپ کو پند نہ آئے گا دہ یو لے جس طرح ہے پڑھو گے ہم کو پہند
ہے میں نے وعدہ کرایا وہاں ایک غیر مقلد بیٹے تھے۔ صاحب فرمائش نے ان ہے کہا تم بھی آجا ہمن
کامکان پر بین ٹھیرا ہوا تھا انہوں نے کہا لاحول و لاقوۃ الا باللہ عیں نے کہالا حول کا ہے پر پڑھی۔
آپ کو کیا معلوم ہے کہ میں کیسے پڑھوں گا۔

آپ آسم اور میں بے الطور وعظ بیان کیا وہ صاحب علی دعت ہوتو فوراا تھ جا تیں۔ چنا نچے عصر کے بعد بیان ہوا۔ اور میں نے الطور وعظ بیان کیا وہ صاحب علی دہ بیٹے دہ ہے۔ میں نے اس آست کا بیان کیا۔ اللہ کتب انبو لنساہ الیک لتخوج الناس مِن الظلمات الی النور الایة مغرب تک بیان ہوا۔ اور وہ برابر بیٹے دہے ۔ اور بعد میں کہا ایسے مولود شریف سے کیا انکارے وہ ہی غیر مقلد یہ بھی کئے گئے کہ ہم اپنے آپ کو عامل بالحد بیث کہتے ہیں گر ہمارا کمل بالحد بیث صرف آمن بالحجم اور وقع بدین تک محدود ہے۔ اور دیگرا مور میں بین الت ہے کہ می عظر میں تیل ملاکر بیٹیا ہوں۔

#### حفیہ میں انقاء ہے

مجھی وسور بھی تہیں گذرا کہ بیرصدیت کے ظلاف ہے۔ فرمایا مضرت واللا نے بیرحالت ہے ان لوگوں کی جوحدیث کیتے بھی اورحنفیہ میں اورحنفیہ میں اورحنفیہ میں اورحنفیہ میں خشیت انقاء زہد وغیرہ والے کثرت ہے ہیں ۔ ٹودایک غیرمقلد کہتے تھے کہ ہم میں متقی کم ہیں اور بہت خشیت انقاء زہد وغیرہ والے کثرت ہے ہیں ۔ ٹھر آ باد کے اشیشن برجاریائی آ دمی ملفے کوآ سے اور بہت خلوص سے ملے فرمایا اس نواح میں دوجاردن رہنا ہوتا تو سرورہ وتا ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے کھی ہیں جانبیں سے محبت ہوتو عجب نعمت ہے۔ بیرحب فی اللہ ہے یہی بچھ چیز ہے۔

اور جومجت کسی غرض ہے ہوتی ہے وہ لاشے اور محض وعوکہ ہے امام شافعی صاحب کا تول ہے کہ جنت کی تمنا پی خبر سن کر ہوگئ ہے کہ وہاں احباب سے ملاقات ہوگی ہے مصوفی اور فقید۔اوراب لوگوں نے تصوف اور فقہ دونوں کے معنی بدل دیئے ہیں۔ اور دونول کو متنافسین قر ار دیا ہے حالا نکہ ان میں تنافی نہیں کیونکہ تصوف کے معنی ہیں بقیبرالظاہر والباطن ۔ ظاہر کی تقیبر اعمال سے اور باطن کی اخلاق ہے۔

#### نقه كي حقيقت

اور فقد کی امام صاحب نے تعریف کی ہے معرفۃ النفس مالہاد ماعلیہا ہے عام ہے اعمال ظاہری و باطنی سب کوتو تصوف اور فقہ میں منافات کہاں ہے۔ پہلے فقد اور تصوف کے جامع ہوتے تھے۔ یہ بلاآ جکل ہی پھیلی ہے کہ دونوں کوعلیحد میجھ کر دونوں کوخراب کیا۔ حالا نکہان دونوں کا ساتھ ہے۔

## صحبت كيليح كس كوتلاش كرناحا بيع

شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ صحبت کے لئے اس شخص کو اختیار کرو جومحدث بھی ہوادر فقیہ بھی صوفی بھی اعتدال اس سے ہوتا ہے بیقول ان کا قول جمیل میں ہے۔

#### مولا نااسمعيل صاحب غيرمقلدندين

شاہ عبد العزیز صاحب کا خاندان ماشاء اللہ ان اوصاف کا جامع ہے جن میں مولا تا اسمعیل صاحب بھی میں بعض لوگ مولا تا کوغیر مقلد سمجھتے ہیں۔ حالا نکہ سے بالکل غلط ہے۔ میر سے استاد بیان قرماتے ہے کہ وہ سیر صاحب کے قافلہ کے ایک شخص سے ملے ہیں۔ ان سے بوجھا تھا کہ مولا نا غیر مقلد ہے۔ انہوں نے کہا بہتو معلوم نہیں ۔ لیکن سید صاحب کے تمام قافلہ میں بہشہور تھا کہ غیر مقلد جھوٹے رافعنی ہوتے ہیں باتی اس سے بجھاد کہ اس تا فلہ میں کوئی غیر ہوسکتا ہے۔

#### مولا نااتمعیل صاحب کی ایک حکایت

ایک دکایت اور فرمائی سندیا وہیں۔ کی نے مولانا ہے مسئلہ پو چھافر مایا کہ امام صاحب کے مزد یک بوں ہے اس نے کہا اپ اپنی تحقیق فرمایا جس کیا کہتا ہوں امام صاحب کے سامنے مولانا کے غیر مقلد مشہور ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ مولانا نے بعض جائل غالی مقلدین کے مقابلہ جس اجمنی مسائل خاص عنوان سے تعبیر کرائے اور ایک باران کے مقابلہ جس آ بین زورہ کہدی کیونکہ غلواس وقت ایسا تھا کہ جس نے ایک کتاب جس و یکھا ہے کہا کہ شخص نے آ بین زورے کہدی تھی تو اس کو معبد کے ہما کہ میں ایسان ورے کہدی تھی تو اس کو معبد کہا

ے اور پخے فرش پر سے گرادیا تھا۔ مولا تا کواس پر بہت جوش ہوا۔ اس کتاب بین ہے کہ آپ نے بیس مرتبہ بین کہی۔ شاہ عبد العزیز صاحب نے لوگوں نے بیدواقعہ بیان کیا۔ اور کہا ان کو تمجھا ہے ۔ فر مایا وہ خود عالم بین اور تیز بیں کہنے سے ضد بڑھ جائے گی خاموش رہو۔ مولا تا نے ایک رسالہ بھی رفع یدین کے اثبات بیس اور تیز بیں کہنے وہ غیر مقلد ہڑگر نہ تھے۔

### مولانا اسمعیل صاحب کے ایک صاحبر اوے کی حکایت

ایک حکایت مولوی فخر الحسن صاحب بیان کرتے بتھے اس سے بھی مولا نا کے حنفی ہوئے کی تا ئید ہوتی ہے وہ سیسے کہ مولا نا کے ایک بیٹے محمد عمر نام مجذوب تھے۔ اور بہت بھولے لیکن بہت و بین تھے۔

چنا نچرا کیے گئیں سے سے کا سے کتر لے گیا کہ اسکا میں پڑھاد ہے کہ کہا ہیں نے سے کتاب مجھی وہ کہ ہمیں مگر جب وہ پڑھے بیٹھا تو بہت انچھی طرح سے پڑھادی ۔ حق کہ تھوڑا پڑھ کراس نے کتاب بندگ تو کہا بھائی دی درق تو پڑھے اور بھولے ایسے سے کہا کہ بارمولوی مجوب علی صاحب کے دعظ میں پنچے یہ بختی بہت تھا مگروا عظ صاحب کے دعظ میں پنچے کہا ہے بارمولوی مجوب علی صاحب کے دعظ میں پنچے کہا ہے ان کوآ واز نہ آئی تو گھر اوٹ کر گے اور کہا وعا کریں گے کہاں واعظ کی آ واز بڑھ جائے اور دعا ما گئی چرفورا آ دی بھیجا دیکھنے کے لئے کہ بتلاؤ آ واز پڑھی بڑھی ان کہ براحی اور دعا ما گئی چرفورا آ دی بھیجا دیکھنے کے لئے کہ بتلاؤ آ واز کچھ بڑھی مقلدین میں ندا کرہ علیہ سے موسط حب زاوے جامع مجد کے جوش کے پاس کوگذرے وہاں غیر مقلدین میں ندا کرہ حدیث صدیث بور ہاتھا ہے تھی بیٹھ کے ہمراہیوں نے عرض کیا کہ حضرت سے لوگ غیر مقلد میں ۔ فرمایا بلا سے حدیث رسول کا تو بیان بور ہا ہے ۔ بیان کرنے والے نے ایک مقام میں امام صاحب پر پچھھن کیا انہوں نے رسول کا تو بیان بور ہا ہے ۔ بیان کرنے والے نے ایک مقام میں امام صاحب پر پچھھن کیا انہوں نے ایک دھول رسید کی اور کہا چلو بہاں بے ایمان جی اان کی وجا ہت تھی کوئی بول نہ سکا ۔ سواس قصہ سے معلوم اور اس خور مقلد نہ سے ۔ آگر غیر مقلد بوتے تو ان کا بیٹا ایسا کیوں بوتا ۔ واللہ اعلم

## ہمارے مجمع میں ہرتقلید جائز نہیں

جیسے ہمارے مجمع کوبھی بعض لوگ غیر مقلد کہتے ہیں ۔اور غیر مقلد ہم کومشرک کہتے ہیں بات میں ہے کہ ہمارے مجمع میں مقلدین کی طرح ہر تقلید جائز نہیں چنانچیا گرامام کی دلیل سوائے قیاس کے یکھنہ ہواور حدیث معارض موجود ہوتو قول امام کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے مااسے کو کشیرہ فقلیلہ حواجیس

ہواہے کہ امام صاحب نے قدر غیر مسلم کو جائز کہا ہے۔ اور حدیث بین اس کے خلاف کی تصریح موجود ہے
یہاں امام صاحب کے قول کو جینوڑ دیتے ہیں۔ گراس کے لئے بڑے تیجر کی ضرورت ہے۔ کسی مسئلہ کی
نبست یہ کہنا بڑی مشکل ہے کہ اس بین دلیل سوائے قیاش کے پھی نبیس ہے اس واسطے کہ نبیس احتجاج
بعبارت النص ہوتا ہے۔ اور کہیں باشارۃ النص ۔ اور بیسب احتجاج بالحدیث ہے۔

البته ما اسكو كثيره فقلبله حوام كفلاف واقعى كوئى دليل موائع قياس كنيس بوطه مدين جوئمل مراد بين بوئمل ما المحديث كالموده عديث كي بين بوئمل بالحديث كالموى كرت بين اس مح كيام الامها والمحادث الماد بين ياكل الربعض مراد بين توجم بهي عامل بالحديث بين مراد بين و عدي مراد بين و عدي من ما لله بالحديث بين ما لله بين و عدي من من من من الما بالحديث بين من المراد بين تو و عدي من من من من الما بالحديث بين من المراد بين تو وه عامل بالحديث بين كونكه تعارض كووت وو عدي من من من المناكب كوشر ورى جينو الما بالحديث بين المراد بين تو وه عامل بالحديث بين كونكه تعارض كووت و عدي من من من الما كوشر ورى جينو الما بالمدين بين المناكب كوشر ورى جينو الما بالمدين المناكب كوشر ورى جينو الما بالماك كوشر ورى جينو الماكن الماكب كوشر ورى جينو الماكن الماك

## سب وشتم کرنے والوں کے جبروں پر نورایمان نہ ہونے کی وجہ نزمایا جولوگ اہل حق کوسب دشتم کرتے ہیں ان نے جبروں پرنور ملم نہیں پایاجا تا۔

بلکہ خالص کفارا سے ممسو تی نہیں پائے جاتے جتنے بہلوگ ہیں اس کی وجہ میں ہیں نے بطور لطیفہ کے کہا تھا کہ کفافعا کے کفافعا کے کفافعا ہوا ہوا ہا ہے۔ اور سب وشتم تعلی ظاہر ہے اس کا اثر نمایاں ہوجا تا ہے۔ انگریزی خوانوں پرنورا کمان نہ ہی ۔ گرشان تو ہوتی ہے ان میں وہ بھی نہیں خدا بچائے شعر ۔ انگریزی خوانوں پرنورا کمان نہ ہی ۔ گرشان تو ہوتی ہے ان میں وہ بھی نہیں خدا بچائے ہے شعر ۔ جون خدا خواہد کہ پردہ میں درد ہی میلش اند ر طعنہ پاکاں بو

چول خداخواہد کہ بیشد عیب سمس جھ سم زند درعیب معیوباں نفس تبیین فتم ۸ریخالثاتی ۱۳۳۵ھ بمقام میر مجھ ریتقر برسب ریل بیس ہوئی۔ مابین اشیشن مسئو واعظم گذھ۔۔ حسن العزيز بياس

#### ادبالترك

#### بسم الله الرحمن الرحيم حامداً ومصلياً

تقرر يرحضرت مولاناا شرف على صاحب مدظله

#### مسمى به ادب الترک

یرتقر رہی مجملہ ان تقریروں کے ہے جوسفر گورکھیور میں ہوئی۔ یہ تقریر میل میں ماہین میر تھو دیو بند ہوئی۔ تاریخ ۵رہ ہے الاول ۳۵ ھروز دوشنبہ کیم جنوری نے ۱۹۱قبل دو بہر صاضرین احقر اور میر معصوم ملی صاحب اور خواجہ عزیز الحسن صاحب اور حافظ و جبہہ الدین صاحب سودا گرصد رمیر تھ مقدار وقت یا دہیں غالبًا آ دھا گھنٹہ۔

## ترك تعلقات كم لخت مناسب نهيس

### انضباط اوقات حکم میں ترک کے ہے

ارادہ والے کے لئے مہی ترک ہے کہا نضباط او قات کرے ایک وفت طاعت کیلئے ہوتو ایک وقت مہاجات کے لئے بھی ہووفت کوضا کع نہ کرے۔غیرمفیدیا معنرکام میں صرف نہ کرے۔

## ایک ڈیٹی کلکٹر صاحب کا قصہ

ایک و پلی کلفر صاحب ایک بررگ ہے بیعت ہوئے اور ترک تعلقات کرویا۔ مانا سفر
کرنا خط و کتابت سب جھوڑ و یا خربیں ایس لگاتے کہ گلہ چھر نگا۔ آگیا سب کو ہے تھے کہ یہ مرجائے تو
اجھا ہوان کے دماغ میں پوست مفرط ہوگئ اور کوئی کیفیت اور مزہ بھی و کر کا عاصل نہ ہوا۔ بیر صاحب
کولکھا جواب ندارہ مجھے لکھا میں نے جواب دیا کہ تنصیل مشورہ تو بعد میں دو نگا نوری مالان یہ ہے کہ جن
اشغال میں آب رہتے ہیں سب ایک دم جھوڑ دیجے لوگوں سے ملئے ۔ ہدایا ہے کیجے ۔ تیفر ت اور ہوا خوری
کولیے اول بی دن میں سب پریٹانی جاتی رہی ۔ پھر فصل مشورہ و یا گیا کہ بالکلیہ ترک مباحات نہ کئے ۔
انقلیل کرد بھیج اور بہتر ہے ہی بیہاں چندروز کے لئے چلے آئے۔ میں آب کے حالات و کئے کران شاط
اوتات کی صورتین بتاووں گا۔

چنانچ وہ آئے میں نے بہت تھوڑا ساؤ کران کو بتا ویااور مختلف کا مول کے لئے اوقات مقرر کر دینے بس نظفتہ ہو گئے۔ پھر اہل محلّہ دعا دینے تھے۔ کہ جس نے ان کی ضربیں چیوڑائی ہیں ان کا خدا بھلا کر ہے۔ اب ان کوایتا حال لکھنے کے لئے بیاافا ظ کافی ہوتے ہیں کہ الجمد للّہ میری حالت اچھی کے خوال کو کہ کا خدا بھلا کر ہے۔ اب ان کوایتا حال لکھنے کے لئے بیاافا ظ کافی ہوتے ہیں کہ الجمد للّہ میری حالت اچھی ہے۔ اور عربیمائی خوالی مقصد کا بی پید نہیں غیر مقصود کو مقصود تھے تیں۔ اور عربیمائی خوالی مبتال سے جیں۔

### بے قاعدہ محاہدہ مفید نہیں ہے

مقعود کام کرنا ہے نہ شمرات نہ حالات عرض کیا گیا ہے۔ جت بجت بجابدہ سے فائدہ تو بہت جلدی ہوتا ہوگا۔ فرمایا اگراییا ہوتا تو اکھاڑہ کے بہاوان اور پیکی پینے والے بڑے ولی ہوتے کیونکہ بحنت محت کرتے ہیں۔ محنت قاعدہ کی زیادہ مفید ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک تالا بند ہوگیا تھا۔ اسپرلوگوں نے بہت زور لگائے۔ مگر نہ کھلا میں نے تیجی سے آہت سے کھولا فوراکھل گیا تالے کے ساتھ کشتی لڑنے ہے کہا فائدہ تالا طریقہ سے کھولا فوراکھل گیا تالے کے ساتھ کشتی لڑنے ہے کیا فائدہ تالا طریقہ سے کھولا و راکھل گیا تالے کے ساتھ کشتی لڑنے ہے

اورا تباع سنت ہے یہ ہمارے واسطے اسلے مقرن واکہ حضور علیہ طریقہ جائے تھے ہمیں کوئی ضرورت غور وفکر واخر اع وایجاد کی نہیں۔ آئے مقرن و کی جے جائیں۔ ابسنت کود کھنے حدیث میں آیا ہے۔ کہ حضور قاب اللہ نے بھا دمیوں کوخواب میں دیکھا کہ دریا کاسفر کررہے ہیں۔ حدیث کالفظ یہ ہے۔ ملوک علی الاسترہ ۔ بادشاہ ول کی وضع ہے تخت پر بیٹھے جارہے ہیں یہ بادشاہ ہی تھے جنہوں نے جہاد کے سرور کا کنات حضور علیہ نے ان کی فضیلت فرمائی ہے۔

### مال بشرط انتاع مصربين

اس سے معلوم ہوا کہ مال وین کیلئے معزنییں جب کداس کے ساتھ انتاع ہو حاصل ہے کہ مال فتح لعید نہیں بلکہ مفاسد کی وجہ سے فتیج ہوجا تا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہوجس کی طبیعت ہی ایسی ہوکہ انتباع اور مال دونوں جمع نہ ہو تکیس تو اس کوترک مال ہی کا مشوہ دیا جائے گا۔ قلا صہ ہے کہ بہت نلوترک میں مناسب نہیں تو سط اور اعتدال جائے سب کوترک اسباب کی تعلیم بھی نہ دینی جا ہے ۔ ہرشخص کی طبیعت اور حالت مختلف ہوتی ہوتی ہاں داسطے ہے ترک کے اسباب اور ورجات بھی مختلف بتانے جائیس ساری و نیا اگر ایک تی ہوجائے ۔ یو تارکین اسباب بھی پھرتارک نہ دہیں کے وکہ ضرور تیل ان کی اور می شہول۔ اور مشخولی افقیار کرنی پڑے ان کا اظمینان بھی بھرتارک نہ دہیں کے وکہ دیا ہے۔

## شيطان ہر شخص کو اسکی حالت پر بے وقعت رکھتا ہے

ایک بزرگ کا قول ہے کہ شیطان ہر مختس کی موجودہ حالت کو نیوقعت بنا تا ہے۔ اوراس سے اپنا کام خوب
بنا تا ہے اہل تو کل ہے تو کہتا ہے کہ اس حالت پرینزالی ہے کہ اپنا ہوجود ومروں پر ہے بینا مرد کی ہے
جو باز باش کہ صیرے کی ولقہ دہی ہے کہ طفیل خوارہ مشوچوں کلاغ بے پروبال
ان ہے تو کل چھوڑا کر اسباب میں گھسادیتا ہے اورائل تعلقات ہے کہتا ہے تہار ک
کیا حالت ہے دن جرتو تو میں میں میں رہتے ہوکو کی وقت بھی یا دخدا کا نہیں فلال شخص کیسا تارک اسباب
ہے تم کیا نہیں کر سکتے۔ یباں تک کہ ان سے تعلقات کو چھوڑا کر ہی چھوڑتا ہے۔ اوران میں اتن ہمت
تو ہوتی نہیں کہ ترک اسباب کے بعد مطمئن رہیں۔ نتیجہ یہ وجاتا ہے کہ پریٹان ہوجاتے ہیں۔ اور بعد
جند ہے اس سے بشیمانی ہوتی ہے۔ اور بیادھر کے رہتے ہیں خادھر کے ۔ لطف میہ ہوگر کی ترک

اسباب کی ہمت کرے بھی تواس حالت پر بھی قیام نہیں رہنے دیتا۔ اس کو بھی بھر بے وقعت ثابت کرتا ہے میشیطان کا ایسا کمرے کہ ہرجگہ جل ہی جاتا ہے۔

# مکر شیطان کو بہجانے کیلئے بروی بصیرت کی ضرورت ہے

ادراس کے مرکو بہجانا آسان کا منہیں بہت ہی باریک نظر کی ضرورت ہے۔ چاہئے کہ اپنی طرف سے حالت کے بدلنے کی گوشش شرکر ہے۔ بلکہ اول سی مبصر سے ضرور رائے لے لے ای واسطے شیطان بررگوں سے بہت گھبرا تا ہے ۔ کیونکہ وہ اس کے مدت کے مکرکوذ را دیریس تو ڈ ویتے ہیں عرض کیا گیا بلاترک تعلقات کیا گیا بلاترک تعلقات اصلاح کی سے ہو فر مایاترک ضروری بیٹک ہے ۔ گرزک کی حقیقت قبل تعلقات کو چھوڈ و بنانہ مطلقا تارک بن حانا۔

اس کے مبھر تو حضرت حاجی صاحب ہتے ۔تصوف بالکل مردہ ہو گیا تھا۔ حضرت حاجی صاحب نے اس کوزندہ کیا اور حقائق بالکل تو ہو چکی تھیں ان کوتازہ کردیا ۔تضوف رسم کا تا مرہ گیا تھا۔اول تو جعلساز بہت ہو گئے اور ہے اوگول میں بھی صرف ڈیچر رہ گیا تھا۔حضرت نے اس کو بالکل زندہ کردیا ۔ حضرت کا البامی طریقہ سب کے کام کا ہے حضرت کی مجلس میں بیٹے کر ہر شخص کو حظ آتا اور امیدیں بردھتی تھیں ۔اورامنگیس بیدا ہوئی تنمیں کے ہم بھی کر سکتے ہیں۔

## شخ كوصاحب جائيداد هونا يجهاجها نبيس

خونجہ صاحب نے کہا عمد و ترکیب یہ جمھے میں آتی ہے کہ تھوڑی جائیداو خرید لے جوخر ہے کے لئے کافی ہو۔ بس پھڑا للہ اللہ کیا کرے۔ اس طرح ذکر بڑے اطمینان سے ہوسکتا ہے ۔ فر مایا جا کداد سے بھی اطمینان میں بھی بھیٹرے میں ۔ اگر این کی تگر انی نہ کرو اور دوسرے کے سپر دکر بھی اطمینان نہیں ہوسکتا۔ اس میں بھی بجھیڑے میں ۔ اگر این کی تگر انی نہ کرو اور دوسرے کے سپر دکر ووقع تاف ہوجاتی ہے۔ وہ بھی جب بی باتی رہتی ہے جب خوداس میں کھیے رہو پھر اطمینان کہاں۔

## تجویز ہے تفویض بہتر ہے

اوراصل بات بیہ کما پنی تجویزے کھی ہوتا۔ حق تعالی کی طرف ہے جو بیش آئے اس پرراضی رے اس میں تائید بھی ہوتی ہے۔ تجویزے تفویض بہتر ہے۔ گر گریری برامید راجست جی ذال طرف ہم پھیت آیدآ نے حسن العزية بادم

چونک بریخت بہ بندوستہ باش بیک چوں کشاید چا کہ و برجتہ باش متمول شیخ سے فیض کم ہوتا ہے

جوشی صاحب جا کداد ہوتا ہے اس سے فیض کم ہوتا ہے نیز اس کی طرف کشش ہمی کم ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں شان مسکنت کی کم ہوتی ہے اپنی امتیازی شان ہے اس کوطالبین کی طرف ایساالتفات ہوتا مشکل ہے جیسے متوکل محض کو ہوکہ دوہ اپنے کومسا کین کا ہم جنس دیکھتا ہے نیز لوگوں کے ذہن میں بھی سے موتا مشکل ہے جیسے متوکل محض کو ہوکہ دوہ بڑے آدمی ہیں اورامیر دستعنی ہیں اس واسطے رجوع بھی کم رہتا ہے کہ ہم کو وہ کیوں منہ لگا کیں گے دو بڑے آدمی ہیں اورامیر دستعنی ہیں اس واسطے رجوع بھی کم کریں گے اور جوشنے ہوایا لینے والا ہوتا ہے اس سے فیض بہت ہوتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف کشش نیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ ہریہ میں خاصیت ہے تھا نب کی لینے والے کو اور دینے والے کو دونوں کو ایک دوسرے کی طرف میلان ہوتا ہے۔

## ہدیہ سے محبت ضرور پیدا ہوتی ہے

یہ حدیث میں بھی ہے اور تجربہ ہے بھی تابت ہے اور طالب اور مطلوب دونوں کومیلان بونا یمی اصل ہے فیض کی گوظا ہر میں معلوم ہوتا ہے کہ ہدایا لینے والے شیخ میں حرص ہوگی اور اس وجہ سے بھی اس نے فیض کم ہوگا۔لیکن بیغلط ہے اس کوح صنبیں کہتے۔

#### حرص كى حقيقت

حرص کے مبتی ہے ہیں کہ نہ ملنے کی صورت میں تلاش کرنا اور قلب کا اس کی طرف بھنچا ہے اگر پایا جائے تو واقعی مرض ہے خلاصہ ہے کہ اول تو ہدیہ لینے میں بھی کچے خدشات ہیں۔ مگر خیران کا علاج ہوسکتا ہے۔

### معامله في مابينه وبين الله صاف حاسبة

معاملہ فی مابینہ و بین اللہ صاف رکھنا جائے۔ دوسروں کے شبہوں کوکہاں تک مٹایا جائے۔ اوران مفاسد ہے بیچنے کی ایک صورت رہی ہے کہ سی کے سامنے ہدید نہ لے لیکن اس میں بھی ایک وہ یہ کہ بات جیجی ہے ہیں معلوم ہوہی جائے گا کہ یہ ہدایا لیتے ہیں۔ پھر جبکہ کی کو مقدار نہ معلوم ہوگی تو عام طورے میہ خیال ہوگا کہ بہت ہدایا آتے ہوں کے اور سے بڑے آ دی ہیں' پھروہ ہی بات پیدا ہوجائے گی جوریا ست اور جا کداد کے ہونے ہیں تھی۔ ای لئے ہیں رو بے کو چھیا تائیم سے اس واسطے کراسلی حالت ظاہر ہے۔ چھیا نے ہیں کی کو تو یہ خیال ہوتا ہے کہ آ مدنی بہت ہا اور میہ بڑے آ وی ہیں کراسلی حالت ظاہر ہے۔ چھیا نے ہیں کی کو تو یہ خیال ہوتا ہے کہ آ مدنی بہت ہا اور میہ بڑے آ وی ہیں اس ساور اس میں وہی خرائی ہے جوہیں نے بیان کی اور کسی تو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ طائق لیستے ہی نہیں ہیں اس خیال سے تام میں جب بیدا ہوتا ہے ان سب باتوں کے خیال رکھنے کی ضرورت خیال سے بیلے والے کے دل میں عجب بیدا ہوتا ہے ان سب باتوں کے خیال رکھنے کی ضرورت میں بیلے والے کے دل میں عجب بیدا ہوتا ہے ان سب باتوں کے خیال رکھنے کی ضرورت

الیکن کچھرنہ کچھ مفسدہ متر تب ہو ہی جاتا ہے اور آ کھی تو ہر حال میں جھیکتی ہی ہے۔ باوجود اتنی میں اللہ منظر ہے۔ برانی مشق کے کہ مدت ہوگئی ہے۔ ہدایا پر ہی گذر ہے۔

#### قنوج كيابك حكايت

ای سفرین فنوج میں بیدواقعہ پیش آیا کدا کیٹ مخص نے جن ہے کی تعلقات تھے۔ گومراسم نہ سے دیے میں نے انکار کیا۔ اور سے دیک مفرح نہ مانا ورنہا یت عاجزی کے ساتھ اصرار کیا۔ اور دوسروں نے بھی سفارش کی جھے کورو ہے لینے پڑے۔ اس کے بعدانہوں نے ایک سوال کیا جس کا خلاصہ بیتھا کہا کہ عیسائی کے چیش کردہ اعتراضوں کے جواب ما تکتے تھے اور جواب بھی وہ جواس کے فراق کے بیتھا کہا کہ عیسائی کے چیش کردہ اعتراضوں کے جواب ما تکتے تھے اور جواب بھی وہ جواس کے فراق کے موافق ہوں۔ میں نے ان کوناصحانہ نہمائش کی کہاس کی صحبت کو چھوڑ دیں اور اس نے کہدیں کہ علماء سے حقیق کرو۔

سروہ یہ جائے گفتگو مہت ہوا گار ہے خدات سے بی موافق جواب فل جائے گفتگو مہت ہوا گئی ہوا ہوں گئی ہوا ہوں گئی ہوا ہوا گار ہوا گار ہوا ہوا گار ہوا گار ہوا گار ہوا ہوا گار ہوا گار ہوا گار ہوا ہوں گئے ہوا ہوا گار ہوا ہوا گار ہور ہائی پرصد مرجموں ہوا۔ اس کے بعدوہ مجھ کوا ہے گھر لے گئے ۔ اور مستورات نے گھر ہو ہا۔ اس و قت بھی کو فرخ ہا ہے تو اس کے بعدوہ ہوا کا اور ان کی طرف سے ساحسان کیا جار ہا ہے تو اس ہوا گار اور ان کی طرف سے ساحسان کیا جار ہا ہے تو اس ہوا گار اور ان کی طرف سے ساحسان کیا جار ہا ہے تو اس ہوا گار ہوا گار

## لعض وقت ہربیندلیناموجب مفسدہ ہوتاہے

اب میں دومصیبتوں نیں متلا ہوگیا کہ جوہد نیگر میں دیا گیا اس کولوں تو طبیعت کے خلاف ہے کہ انجھی تو ان کولی ان کے گھرے ہدیے گھر میں دیا گیا اس کولوں تو وہ دورو ہے بھی واپس میں کہ ان کے گھرے ہدیے لیوں۔ اورا گرندلوں تو وہ دورو ہے بھی واپس کرنے میں کچھ فائدہ ندتھا کیونکہ اس سے ان پر کچھ اثر احجمانہ پر تا تھا۔ بلکہ عزاد میدا ہوتا تھا۔

اوران سے ظاہری مراسم قائم رہنے ہے جو پچھامیداصلاح کی تھی وہ بھی جاتی رہتی۔ بجب کش مکش تھی عصر بہت آیا ہوا تھا۔ لیکن بالآخر یہی ذہن میں آیا کداس بات کونسیامنسیا کروینا جاہے اور سے گھر میں کاہدیہ بھی لے لیما جائے ۔ اور میں اسوقت ایسا بن گیا کہ گویاان سے نیز گفتگو ہوئی ہی نہیں تھی دیکھنے اس لیمن وین میں مصلحت بھی بہت ویکھنے اس لیمن وین میں مسلحت بھی بہت ویکھنے اس لیمن وین میں مسلحت بھی بہت ویکھنے اس لیمن وین میں میں موات ہے۔ پندار، اور دعوائے استعناء کاریاست اور جا کداو ہونے کی صورت میں مسلمتیں فوت ہوئی ہیں۔

## طالب کواس کے مذاق کی جانچ کے بعد ترک اسباب وغیرہ کامشورہ دیناجائے

غرض شیخ کے سلنے زیادہ مناسب ہے کہ ریاست و جائیدادندر کھے۔ رہے طالبین ان کا تھم میہ ہے کہ ان کے دیاست و جائیدادندر کھے۔ رہے طالبین ان کا تھم میں ہوتا ہے اور ہے کہ ان کے واسطے کوئی ضابط معین نہیں ، وسکتا ۔ بعضول کے لئے ترک اسیاب مناسب ، وتا ہے اور بعضول کیلئے ترک اسیاب زہر کا اثر رکھتا ہے۔ لہذا تبحویز حسب موقعہ مناسب ہے۔ جو حالت جس طالب کی دیکھے ای کے موافق ہدایت کرے۔

اور وقوع کے وقت سوچنے ہے بات مجھ میں آئی جاتی ہے۔ اور حق تعالی تائید فرماتا ہے۔
پہلے سے کاوش میں نہ پڑے ۔ حضرت عمر ہے جب کوئی بات پوچھی جاتی تو فرماتے کہ یہ واقعہ
ہوا ہے۔ یانہیں ۔ اگر کہا جاتا کہ نہیں ہوا ہے اور ویسے ہی فرضی صورت پوچھی جاتی ہے تو پوچھنے ہے منع
فرماتے تھے۔ کہ غیر واقعہ بلا میں کیول پڑے وقت پرضرور کوئی بتلانے والال جائے گا۔

حس العزيز \_\_\_\_\_ جلد جبارم

### مجہزدین نے فرضی مسائل کیوں وضع کئے ہیں

اورا گرکوئی شبہ کرے کہ مجتمد مین نے کیوں فرضی صور تیں فکال فتوے لکھے۔اور کتابیں بنا نمیں تو اس کا جواب ہے ہے کہ مجتمد مین صبط کی غیر ورت تھی۔اگراحکام ظاہری صبط نہ ہوجاتے تو وین بالکل گریز ہوجاتا۔اب وین منصبط ہو چکااب فرضی صور توں کے تراشنے کی ضرورت نہیں۔ جب واقعہ پیش آئے گاکوئی بتلانے والال جائے گا۔

### طالب کواگر کوئی بتانے والانہ ملے تو دعا کرے

اورا گرکوئی بتائے والانہ ہوتواس وقت طالب کوچاہئے کہ دعا کرے۔ حق تعالی کی طرف سے وہ مشکل عل ہوگی نے .

خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضور نے تو کل کیا تھا۔ اوراسباب کوانیک وم چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا میری نہ کہتے میرے ساتھ کچھ بیمیٹرا نہ تھاصرف ایک اہل کا فکر تھا۔ اور نوکری چھوڈ تے وقت سے ضرور قلب پر بارتھا کہ خدا جانے ان کی حالت کیا ہو میتخمل ہوں یائے ہوں خدا کی قدرت کہ انہوں نے مجھ نے ہوں زیادہ مستعدی ظاہر کی تو ایسے خص کوڑک اسباب کرنا کیا مشکل ہے ایسے خص کی عمیالدارلوگ کیے رئیس کر بہتے ہیں اس کے آھے تھوڑ اسامضمون اور تھادہ صنبطے میں وہ گیا۔ فقط۔ رئیس کر بہتے ہیں اس کے آھے تھوڑ اسامضمون اور تھادہ صنبطے میں وہ گیا۔ فقط۔ ('' تاریخ ختم بیضہ 4 جمادی الاول 1870ء'')



حسن العزيز بالم

اوب العشير

بسم الله الرحمن الرحيم

حامد اومصليا

تقرير حضرت مولا نااشرف على صاحب دامظلهم العالى

مسمى بدادب العشير

بتاری کا صفر ۱۳۳۵ ہے روز یک شنبہ ابعد نماز مغرب وقت تخیینا ۳۱ منٹ مطابق ۲۳ دیمبر ۱۹۱۹ء۔ یہ تقریر سفر گور کھپور میں ہوئی اس وقت کہ حضرت والا گور کھپور سے بجانب محوروا نہ ہوئے۔ راستہ میں اٹیشن ''انڈ اراجنکشن' پرگاڑی تبدیل کرنے کے لئے انر با ہوا۔ گاڑی میں کیچے وقفہ تھا۔ لوگول نے ویئنگ روم میں بٹھا ویا اسوفت تمیں جالیس زائرین کا مجمع ہوگیا وہاں پہتر بر ہوئی۔

کار خیر میں کی خوشنودی کا خیال رکھنا شرک ہے

فرمایا ایک شخص جو بانی بت کے قریب دہنے والے تھے بندرہ رو بے تھانہ بھون کے مدر سہ میں دیے۔ میرادل کھٹا۔ اس سے بو جھاتم اس مدرسہ میں دیتے ہو۔ کہا کار فیر میں مجھ کر۔ میں فی دیتے ہو۔ کہا کار فیر میں مجھ کر۔ میں نے کہا کار فیر میں تو تھا تو اپنے کمی قریب کے مدرسہ میں جیسے بانی بت میں کیوں نہیں دیا جھ کو بیشہ ہے ۔ کہ تھانہ بھون کے مدرسہ کور تیج دینے کی وجہ یہ ہے کہ بھے بھی خوش کرنا منظور ہے۔ اس نے اسکا اقر ارکیا۔ میں نے کہا میڈیت کس قدر فاسد ہے۔ کار فیر میں شرک کی نہیں ہیں۔ میں ایس رقم نہیں لیتا۔

بعض عمل ظاہرا خیر ہوتا ہے۔اور فی الحقیقت شر

اوگ طاہر صورت عمل کی دیکھ لیتے ہیں کہ کار خیر ہے اوراس کی اسمل حقیقت پر نظر نہیں کرتے میں کیا کار خیر ہوا۔ جس میں مصلحت ہے زیادہ مفسدہ ہیں۔ آجکل عام طور سے بید خیال ہوگیا ہے کہ نیک طبکہ خرج کرنا ہر حال میں اچھا ہے اور لینے والوں کو بیر خیال ہوگیا ہے کہ لے لیٹا کسی حال میں برانہیں حالانکہ بیر بالکل غلط ہے۔

لے لینالبعض وفت برابھی ہے

بعض عِكْد لينے ميں مفاسد بھی ہوتے ہیں۔ چنانچدالہ آباد میں مجھ سے ایک شخص بیعت ہوا۔

اور بعد میں ایک رو بیدنڈرویا۔ میں نے لینے سے اٹکارکیا اسنے نہا میں خلوص نے دیتا ہوں۔ میں نے کہا ہا تاتم خلوص سے دیتا ہوں۔ میں نے کہا ہا تاتم خلوص سے دیتے ہو۔ اور اسوبہ سے جھ کووایس بھی نہ کرتا جا ہے۔ لیکن اس میں ایک بڑا مفسدہ ہے وہ بیعت نہ ہو کیس سے دہ ہو کہ جن کے پاس رو بید سے کوئیس ہے۔ وہ بیعت نہ ہو کیس کے تو غریب آ دمیول کے لئے بیعت کا سلسلہ مسدود ہی ہوجائے گا۔ فواسکے معنی ہوئے کہ خدائے تعالی کا رستہ بھی رو بے ہی سے مل سکتا ہے۔

## بیعت کے وقت کا نذرانہ بصد ون عن تبیل اللہ ہے

میرے بزدیک بیعت کے دفت دینے کی رسم یصند ون میں بیال اللہ میں داخل ہے۔ یہ بات اس شخص کی سمجھ میں ندآئی ۔ مگر طوعا کر ہااس نے روبیدر کھ لیا ۔ تھوڑی دیرندگز ری تھی کدائی جمع میں ہے ایک غریب آ دی اٹھا۔ اور بیعت کی درخواست کی ۔ اور کہا میں بہت دیر ہے اس تمنامیں تھا مگر دینے کو بچھ پاس ندتھا اس وجہ ہے ہمت نہ پڑتی تھی ۔ میں نے اس شخص ہے کہا دکھے لیجے ۔ اس وفت میں تعالی نے دکھا و یا۔ اب آ ہے بی بتا نیا ہے کہ بیرو پیر میں لے لیتا تو اس سے کس قد رکوگوں کو ضرر ہوتا۔

#### بدعت ہےنورقلب جاتار ہتاہے

حضرت رسوم میں یہی خرابیاں میں کدان کی بدولت تقائق بالکل مث گئے ہیں۔ جسکی ایک

وجہ یہ بھی ہے کہ یہ رسیس اہل بدعت کی نکالی ہوئی ہیں ۔ اور اہل بدعت کا خاصہ یہ ہے کہ اس نے نور قلب
اور نور جرفان ندار وہ وجاتا ہے اور آوگ الیے مغالطوں میں بڑجاتا ہے۔ چنانچہ اہل بدعت کے جتنے
استدلال آپ دیکھیں گے سب ایسے ہی ہوں کے کہ ان سے اپناول بنوش کر لیتے ہیں۔ لیکن چسکے قلب
کوحقیقت شناس سے ذرا بھی مس ہووہ اس کو بھی قبول نہیں کرتا ہے کہ اگرا سکے خلاف پر دلیل اسکے پاس
اسوقت نہ ہو گر قلب ہے کہ انکار کئے جاتا ہے۔

#### رسوم بصورت دین اشد ہیں

پھر پیرسوم اگرامور دنیا میں ہوتے تب بھی اتنامضا گفدند تھا۔معیب تو یہ ہے کہ دین میں بھی رسوم شامل کر لئے ہیں۔ سوان میں ایک بزی خرابی یہ ہے کہ ان کوآ دمی ہیشہ دین ہی جھتا ہے اور تمام عمراس پر متنہ تبین ہوتا اور غیر دین کو دین سمجھے جاتا ہے و نیاوی رسوم میں تو بھی ہوتا ہے کہ اسکی کوئی دین حراس پر متنہ تبین ہوتا ہے کہ اسکی کوئی دین و تبدی خرابی وقوع میں آ جاتی ہے کہ اسکی کوئی دینوی خرابی وقوع میں آ جاتی ہے تو متنہ ہوسکتا ہے۔

مثلاً شادی بیاہ کی رسوم کدان کے نتائج تاہی وہربادی میں ظاہرہوجاتے ہیں تو لوگوں کو تنہ ہو جاتا ہے اور مفردین کے کدان پر تنہ ہونے کا کون باعث ہوسکتا ہے۔ بلکہ بالعکس ان میں عدم تنہ کا داعی موجود ہوجا تا ہے وہ بید کدان رسوم میں جنگ مٹک بہت ہوتی ہے جس میں ول خوب لگتا ہے پھر آدی ان کوچھوڑے تو کیوٹر اور ہم نے تو ایسے لوگوں کی صحبت پائی ہے۔ جن میں رسمیں بالکل نقیس سادہ زندگی بھی وہی بسرکر نے والے تھا کی محیشت د کھرکر ہم کوتو یہ بات بخو بی ثابت ہوگی ہے کہ آسائش کی زندگی ہی وہی ہے جس میں تصنع اور بناوے اور تکلف نہ ہو۔

## حكايت مولا نامظفرحسين صاحب

ہاری طرف ایک تصبہ کا ندھلہ ہے۔ وہال کے رہنے والے ایک بزرگ مولوی مظفر سین صاحب تے ان کے بہویا بہاں کھاؤ گے۔
صاحب تے ان کے بہال جب کوئی مہمان آتا تو پوچھ لیتے کہ کھاٹا کھا کر آئے ہویا بہاں کھاؤ گے۔
اگراس نے کہا بہال کھاؤں گا تو بوچھتے کہ تازہ پکوایا جائے یار کھا ہوا کھالو گے۔ اگراس نے کہا کہ تازہ کھا وگا۔ تو پوچھ لیتے کہ کون کی شخوب ہے۔ جوچیز مرغوب ہوتی وہی پکوادیتے یہ کس قدر آرام وہ مات ہے۔

## مولا نامملوك على صاحب كي حكايت

انہیں بزرگ کا قصد ہے کہ انہوں نے مولا نامملوک علی صاحب نا نوتوی سے فر مایا۔ جن کا قیام و بلی رہتا تھا۔ کہ مولا نا جب آپ وطن جا یا کریں راستہ میں مجھ سے مل جایا کریں۔ مولا ٹانے کہا انجما۔ لیکن میری منزل میں جن نہ ہوا کرے۔ انہوں نے کہانہیں جیسا آپ فرمائے ہیں ویساہی ہوگا۔

ایک دفعہ کا قصہ ہے مولا نا دیلی سے نا نونہ جارہ ہے ہے۔ استہ میں مولوی مظفر حسین صاحب سے مطفے کے لئے تھیرے۔ مولوی مظفر حسین ساحب نے حسب معمول پوچھا کھانا کھالیا ہے یا کھاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ کما کہ کہا کہ کازہ تیار کراؤں یا جور کھا ہوا ہووہی لے آؤں انہوں نے کہا کہ کازہ تیار کراؤں یا جور کھا ہوا ہووہی لے آؤں انہوں نے کہا جور کھا ہوا ہووہی نے آئے۔ مولوی صاحب ایک مٹی کے برتن میں کھج دی کی کھر چن لے انہوں نے کہا جور کھا ہوا تو ہووہی نے آئے۔ مولوی صاحب ایک مٹی کے برتن میں کھج دی کی کھر چن لے آئے اور کہار کھا ہوا تو ہے۔ بس وہ اسیکو کھا کر دخصت ہوگئے بتا ہے انہیں آرام ہے یاان رسوم میں جس کے آئے اور کہار کھا تو ایک کھر اس کا خود بھی

### مولوی مظفرحسین صاحب کی دوسری حکایت

مولوی مظفر حسین صاحب جہاں جاتے فورا کہد دیتے بیس تمہارا مہمان ہوں ایک دن شہرونگایا دو دن ، ایک دفعہ بیر برگ مولا نا گنگوہی قدس مرہ کے مہمان ہوئے ہیں کومولا نا نے ناشتہ کے لئے کہا آپ رامپورجانے والے تھے۔اسلے آپ نے کہا کہ کھانا تیار ہونے بیس دیر لگے گ - میری منزل کوفی ہوگی ۔ ہاں اگر رات کارکھا ہوا ہوتو لا دو \_ مولا نا نے باش کی دال اور ہاس روثی لا دی آپ نے دال بروٹی پرالٹ کر بلے بیس باندھ کی اور رفعت ہوگئے ۔ جب رامپور پہنچ تو تھیم ضیاء الدین صاحب سے کہا کہ مولوی رشید احمد برے اچھے آ دی ہیں ۔ علیم صاحب نے کہا ہاں یور سے براگ ہولوی رشید احمد برا سے خرمایا بیس ان کے برزگ ہوئے کی تعریف نیس کررہا ہوں بیس تو کہدر ہا ہوں کہ دو ہبت اچھے آ دی ہیں ۔ اگر خود نہیں کے برزگ ہوئے ہی لو۔ انہوں نے کہا اچھا حضرت فر باسیئے آپ نے کہا کہ دیکھو کیے ایکھے آ دی ہیں ۔ اگر خود نہیں انہوں نے مجھے کھانے کے لئے کہا۔ عمر میرے کہنے پر جو کھانا رکھا ہوا تھا بلا انگلف لا دیا میں اسوا سطے کہ در ہول کہ ذو ہر ہوئے آ دی ہیں۔ ۔ انہوں نے کہا گہ دیکھو کیے ایکھے آ دی ہیں۔ انہوں نے مجھے کھانے کے لئے کہا۔ عمر میرے کہنے پر جو کھانا رکھا ہوا تھا بلا انگلف لا دیا میں اسوا سطے کہدر ہول کہ ذو ہر ہونے آ دی ہیں۔

## حضرت گنگوہی کی حکایت

حضرت موال تا گنگوہی ایک وفد مولینا محمہ یقعوب صاحب کے صاحبز ادہ محیم معین الدین صاحب کے بہاں مہمان ہوئے یہ صاحب بہت ہی ہے تکلف ہیں اتفاق سے ان کے یہاں اس اس موال اس کے یہاں اس اس کے یہاں اس اس کے یہاں اس اس کو کہ کھی شقیا۔ مولانا ہے عرض کیا کہ ہماد ہے یہاں تو آئ قاقہ ہے۔ لیکن اکثر الحباب آپ کی دعوت منظور کرلوں۔ فرمایا ہیں تمہمان ہوں دعوت کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ فرما تیں تو ہیں آپ کی دعوت منظور کرلوں۔ فرمایا ہیں تمہمان ہوں جوحال تمہمان ہوں ہے حال تمہمان ہوں ہے۔

خدا کی قد دت شام کے قریب ایک جگہت گیارہ روپنے آگئے۔ وہ خوش خوش مولا نا کے پاس آئے کہ لیجئے آپ کی برکت سے گیارہ روپئے آگئے اب تو خوب بڑھیا دعوت کریں گے۔ مولا نانے فرمایا نہیں معمولی کھانا پکوالوکہا اب معمولی ہم کول پکا کیں گے اب تو جس طرح ہی چاہئے گا دعوت کرینگے۔ تو جب ہم نے ایسے لوگول کود پکھا ہے۔ پھر ہماری نظروں میں آ جکل کی خاطر داری کیا آسکتی ہے۔

## تہذیب حال کی حقیقت تصنع ہے

جس کی حقیقت سوائے تصنع کے اور دکھلاوے کے پہر ہمی نہیں اور جس میں مفاسد ہی مفاسد ہی مفاسد ہی مفاسد ہی مفاسد ہیں اگر و نیا دار بھی نمائش جیبوڑ کر یہی طریقہ اختیار کرلے تو قطع نظر گذا ہوں سے بچنے کے و نیا میں بھی تو تباہ نہ ہوں و کھھے کیسی ریاستیں ان تعلفات میں تباہ ہو گئیں اور لطف یہ ہے کہ خود سب کے سب ان رسوم کے شاکی ہیں۔ گرچیوڑ تے نہیں۔ آ دی کو جا ہے استے پاؤں جیلائے کہ جتنی گنجائش ہو۔ اور ان تعلفات میں اس کا خیال ہو ہی نہیں سکتا۔ سب کو جا ہے کہ ایک دم ان رسوم کوالگ کریں ساوہ زیدگی عجیب چیز ہے۔ صلال کی کمائی میں تعلقات نہیں ہو سکتے

## اور حلال چیز کی کمائی میں توسوائے سادہ زندگی کے پچھ ہوہی نہیں سکتا

یہ چنک مٹک جب بی ہوسکتی ہے جب کمائی حرام کی ہوتی ہے۔ میرے آیک دوست ہیں مولوی ظہور الحسن صاحب سب رجسٹر اران کواہے آیک بھائی کے مقدمہ میں الد آیا و جانا پڑتا تھا۔ الد آیا و میں ایک وکیل تھے۔ مولوی محمد نام (مولوی جزوعلم ہے لقب نہیں ہے۔ ) انہوں نے ان کووکیل کیا تو میہ جب الد آیا وجائے تو انہیں کے یہال ٹھیرتے۔

## ایک وکیل صاحب کی سادگی کا قصہ

ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ بیان تھے کہ کوئی اور مہمان ہوں گے گراس روز وقت کہتے چرتے تھے کہ ہمان ہوں گے گراس روز وقت کہتے چرتے تھے کہ ہمارے یہاں شخ جی آئے ہیں یہ سجھے کہ کوئی اور مہمان ہوں گے گراس روز وقت پر کھا نائبیں آیا۔ انہوں نے خیال کیا کہ آئ شخ جی جو آئے ہوئے ہیں ان کے لئے برتکلف کھانے کے ہول کے ۔ اسوجہ سے در ہوگئی ہے جب بہت ہی در ہوگئی آوانہوں نے ایک نوکر سے او چھاوہ شخ جی جوال کے ۔ اسوجہ سے در ہوگئی ہے جب بہت ہی در ہوگئی آئے وہ کہاں ہیں نوکر میس کر بہت ہنا اور کہا کہ ان کے بہال کی اصطلاح ہے کہ شخ جی فاقہ کو کہتے ہیں آئی ان کے بہال فاقہ ہے و کیھے سادگی اس کا نام ہے کہ پاس مواتو خود بھی کھالیا اور مہان کو بھی کھلا دیا اور شہوا تو قرض شکیا۔ اور تر بہت و کیھئے کتی اٹھی ہے کہ اولا دکو بھی بھالیا اور مہان کو بھی کھلا دیا اور شہوا تو قرض شکیا۔ اور تر بہت و کیھئے کتی اٹھی ہے کہ اولا دکو بھی بھالیا اور مہان کو بھی کھلا دیا اور شہوا تو قرض شکیا۔ اور تر بہت و کیھئے کتی اٹھی ہے کہ اولا دکو بھی بھی بھی ہے کہ اولا دکو بھی بھی ہو کہ بھی کے خلاف کا عادی بنالیا۔

## آ جکل کی وضع داری تر فع اور تکبر ہے جورفتہ رفتہ طبعی بن گیا ہے

آ جکل تعم استفدرہ وگیا ہے کہ الی باتوں کو ذلت کی تعلیم بھتے ہیں۔ اپنے آپ کو کھنچا بڑا تبحینا کسی کے ساستفند لیجا آ جکل کی بہی تہذیب ہے اور نوکر کو تو آ دمی ہی تہیں بھتے ہرکام میں وہ بات اختیار کی جاتی ہے جس میں ترفع تکبر بناوٹ فنر ور ہوئی تی وضع نے نے فیشن بنائے جاتے ہیں اور الن میں جو بچھ ایجادیں اور اضافے ہوتے ہیں ان سب کی بنا تکبر ہی پر ہوتی ہے۔ پھراس کی عادت بچوں کو ڈالتے ہیں حتی کہ یہ معاشر تطبعی ہوجاتی ہے۔ بول جال میں کھانے پینے میں انصفے جیٹنے میں جلنے پھر نے میں غرض میں مرکات سکنات تکلف سے طال ہیں۔

حکایت: ایک دفعد ایک شخص میرے مہاں آئے اور نہایت انکساری سے کہا میں خادم بونا چاہتا ہوں بعد تفتیش کے معلوم ہواان کی مراواس سے بیعت کی در خواست تھی کوئی آ کر کہتا ہے دامن میں لے او کوئی کہتا ہے غلام نہالوید کیا جمکلفات ہیں۔

حکایت۔ ایک صاحب تشریف لا کے اور سلام کرکے کھڑے ہوگئے۔ بہت دیر ہوگئی میں نے کہا جیسے کیوں نہیں کہنے گئے بلا اجازت کیے جینے میں سے کہا اچھا ایک ہفتہ تک اجازت نہیں ہی فورا بیٹے گئے میں نے کہا ہے جا اجازت نہیں ہی فورا بیٹے گئے میں نے کہا ہے کیا واہیات ہے یا تو بالامرنہ ہم فیتے ہتے یا اب خود ہی باوجود نہی کے بیٹھ گئے اور روائ بیٹے گئے میں نے کہ جب دخصت ہوں گئے والے پاؤں جلیں گے۔ بیشت کرنا ہوا وہی تھے جی طاہری برتاؤ میں تو سے کہ جب دخصت ہوں گئے وائی جیسے کہ جب دخصت ہوں گئے ہوں کے بیٹھ وہم رسم میں ایک میں تو اس کے میں اور کی کے بیٹھ کی ہوت ہے تا میں گئے۔ اس قدرا جھائی سیکرا طاعت کانا م نہیں رسی تعظیم و تکریم بہت ہے تام لوگوں کی طبیعتیں ہی بدل گئی۔

# صحابہ میں بناوٹ نہتی مگراطاعت بےحد تھی

صحابہ رمی تعظیم بہت نہ کرتے تھے تکرمطیع اس قدر تھے کہ دنیا کومعلوم ہے سحابہ کو جوتعلق حصور اللہ ہے۔ حصور اللہ سے تعاوہ عشق کا ایسامر تبدر گفتا ہے کہ دنیا میں سمج باور محبوب میں اس کی نظیر ملنامشکل ہے۔ حصور اللہ بھی کہ اس کے بعد و مقالیت کو آتے دیکھ کر کھڑے ہی ہوجایا کریں خود حضور اللہ تھے کہ حصور اللہ تھے کہ حصور اللہ تھے کہ حصور اللہ تھے کہ حضور اللہ تھے کہ حصور اللہ تھے کہ تھے کہ حصور اللہ تھے کہ حصور اللہ تھے کہ حصور اللہ تھے کہ تھ

## راسته میں حضور والے اسب سے پیچھے حلتے تھے

لیاس میں وضع میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی بات میں دوسروں سے انتیاز ندر کھتے تھے اس سے

زیادہ اور کیا ہوسکتا ہے کہ حضور ملکتا ہے کہ حضور ملکتا ہے ہیں اس کے بھی یا بند نہ تھے کہ سب ہے آ گے رہیں بلکہ بھی برابر چلتے تھے بھی چیچے ہوجائے تھے آ جکل کی تہذیب تو یہ ہوتی کہ سب ہے آ گے حضور الله مرابر تے۔ سوغور سے دیکھئے کہ آ جکل کے لوگ اسپنے بزرگوں کے زیادہ جان نار ہیں۔ یا صحابر زیادہ حضور ملکتے کے جان نار تھے۔ تج برتویہ تلاتا ہے کہ جہاں ظاہری بناوے ہوتی ہے وہاں حقیقت نہیں ہوتی۔

### ظاہری تہذیب علامت بے تعلقی قلب ہے

جس کوبات بات میں جھکنا اور تسلیم وہ وا داب کرتے و یکھے بھے کے دل میں اس کے آپ ک وقعت ذرا بھی نہیں ہے۔ زیادہ تعظیم و تکریم میں علاوہ اس کے کہ بے معنی چیز ہے یہ بھی بڑی خرابی ہے کہ دوسرے کو ضرر ہوتا ہے اس میں رعونت پیدا ہوجاتی ہے ای واسطے حدیث میں مدح فی الوجہ ہے ممانعت آئی ہے اس حدیث سے تعظیم و تکریم کی ممانعت بھی بدرجہ اولی ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ مدح کی دو تسمیں میں۔ قالی اور حالی تعظیم مدح حالی ہے۔

جب قالی ہے ممانعت ہے ق جائی ہے بردجداولی ہوگی۔ نیز بہت زیادہ تکلف کرنے کا ادنی الڑیہ ہوتا ہے کہ دوسر ہے کو اپنی طرف الڑیہ ہوتا ہے کہ دوسر ہے کہ اس سے بیغرض ہوتی ہے کہ دوسر ہے کو اپنی طرف مائل کریں ہواس کی تدبیر بھی نہیں ہے بلک اس کی تدبیر بھی نہیں ہے کہ ذیادہ تکلف نہ کیا جائے۔ دیکھے غور کے قابل بات ہے۔ بعض بزرگول کا برتاؤ مہمان کے ساتھ بیس سنا تا ہوں کہ دہ ظاہرا تو برتمیزی ہے اور آ جکل کی تبذیب کے خلاف ہے مگر در حقیقت بہت گہری با قاور عاقلا نداور کریمانہ ہو وہ یہ ہے کہ انہوں نے کھانا منگایا اور مہمانوں کے اور اپنے سب کے سامنے چنا گیا۔ بس پہلے اپنے آ پ کھانا شروع کردیا تا کہ مہمان ہجھ لے کہ یہاں تکلف نہیں ہے۔ اور دل کھول کر کھائے بھر وہ کھانا کھاتے بین مہمان کی طرف و کی جے بی نہیں ۔ اور ایسے بین جاتے ہیں کہ گویا ان کو کھانا کھلائے کا سلیقہ ہی نہیں ۔ اور در حقیقت کی طرف و کی جے بین کہ کویا ان کو کھانا کھلائے کا سلیقہ بی نہیں ۔ اور در حقیقت اس پر نظر رکھتے ہی نہیں ۔ اور ایسے بین جاتے ہیں کہ گویا ان کو کھانا کھلائے کا سلیقہ بی نہیں ۔ اور در حقیقت اس پر نظر رکھتے ہی نہیں ۔ اور ایسے بین جاتے ہیں کہ گویا ان کو کھانا کھلائے کی سلیقہ بی نہیں ۔ اور در حقیقت ہی نہیں ۔ اور ایسے کہ نا کہ کہ در اکسی کے مائے کھانا کھیل کے کہ در اکسی کے مائے کھانا کھیل کے کہ در اکسی کے مائی کی کہ در انہیں اور انہیں اور در قبی ہی کھی سکتا ہے ۔

## ميزبان كومهمان برمسلط ندمونا جإبية

آ جكل كى تهذيب بيه به كدمير بان مهمان برمسلط موجاتا ہے۔قبلہ بد كھائے قبلہ وہ كھائے

اس سے مہمان بالکل منقبض ہوجاتا ہے ممکن ہے کہ اس کا جی اس وقت ایک چیز کو جا ہتا ہو۔ دوسری کو نہ جیا ہتا ہوا در اس چیز کو کھا ہے تو انبساط نہ ہوا۔ اور ابعض وقت متعدد کھانے اسطرے سے کھلائے گئے کہ مقدار میں براجہ کئے اور ابعثم نہ ہوئے آپ کی تو خاطر واری ہوئی اور مہمان کو تکلیف ہوئی ریے کیا خاطر واری ہے۔

#### حضرت معاوبيرضي الثدعنه كاقصه

حضرت معاوی خارس ترخوان نہایت وسیع ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے دستر خوان

پرایک اعرابی بھی تھا۔ وہ ذرا برے برٹے لقہ کھایا کرتا تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ بھائی برٹ بڑے

لقے مت کھاؤاس سے نقصان بہنچنا محمل ہے ۔ وہ اعرابی کھڑا ہو گیا اور کہا کہ وہ شخص کریم نہیں جس کی
فظر مہمانوں کے لقموں پر ہوتمہیں کھلانے کا سلیقہ نہیں تہما را کھا تا نہ کھانا جیا ہے۔ انہوں نے عذر کیا کہ اس

## امام ما لك صاحب كي حكايت

امام مالک صاحب کے یہاں امام شافعی صاحب مہمان ہوئے جب کھانے کا دفت
آیاتو خادم نے پہلے امام شافعی صاحب کے سامنے کھاٹار کھا امام مالک صاحب نے اس کومنع کیا اور پہلے
ایسے سامنے رکھوانیا۔ ٹاہرامعلوم ہوتا ہے کہ مہمان کوائیے سے کم سمجھا۔

چنانچ اگر آ جکل کوئی ایسا کرے تو ضرور میہ ہی سمجھا جائے کہ مہمان ہے اپ آ بگو ہڑا سمجھا اور بجب نہیں کہ مہمان تفا ہوکراٹھ جا کیں اور بعض مواقع میں یہ بات بے اصل بھی نہ ہوگی ۔ آ جکل ہم لوگوں میں تکبر ہے ہی ۔ وہ لوگ بڑے بے نئس تھے اور اخلاق شرکی ان کے لئے عادت بن گئے تھے ان کافعل ہرگز ازراہ تکبر نہ تھا۔ بلکہ اس واسطے تھا کہ مہمان کوانسباض نہ ہود کھے گئی باریک نظر ہاور جوئکہ اس میں ظومی تھا اس واسطے مہمان پر بھی برااٹر نہ ہوا۔ یہاں ہواور یہاں ہوا ہے ہی تجھ میں آ گئی ہوگی کہ آ جکل ایسا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ تھھا نا مشکل ہے کہ ہم نے کس واسطے ایسا کیا یہاں آمیس سلائتی ہے کہ اکرام کی صورت باتی رکھی جائے کیا کیا جائے کہ بہان تکلفات عادت ہو گئے ہیں جن کوطبیعت تانیہ کہا جاشکا ہے۔ یوں تو تکلفات کی وہ مثال ہوگئی ہے کہ

### ایک گالی مکنے دالے کی خکایت

جیے ہمارے یہاں تھانہ جمون میں ایک شخص شے کہ گالی بکنے کے بہت نمادی شخص سے بے

۔ گالی بات نہ کرتے گوان کا گالی بکنااز راہ تکبرنہ تھا۔صرف عادت تھی۔لیکن سننے والوں کو بری بات گوارا نبیس ہوسکتی اس برکون نظر کرتا کہ اس کا منشا کیا ہے۔لوگ ان کی فکر میں تھے۔ بینو سب کوؤلیل کرتا ہی ہے تعمی موقعہ براسکوجھی ڈلیل کرنا جا ہئے۔

چٹانچان کے یہاں ایک شادی کا موقد ہوا۔ سب لوگوں نے اتفاق کرلیا کہ آج اس کے یہاں کوئی مت جاؤ۔ اب یہ بہت پر بیٹان ہوئے اور برادری کی خوشامد درآمد کرنا شروع کی ۔ گراوگوں نے کہا کہ ہم یوں نہ مانیں کے گالیاں بکنے سے تو بہر وادر تو بہشاہ ولا یت صاحب کے مزار پر چل کراور قبر بہتے وار قبر کہ ہم یوں نہ مانیں کے گالیاں کی بہت کالیاں دی بہت وار کہ ہم گالیاں دی بہت وار کہ ہم گالیاں دی بہت وار کہ ہم گالیاں دی بیس آئ میں تو بہر تا ہوں کہ ان کی مال کو یوں تو ان کرول کھی گالی ندوں گا۔ اوگ بنس پڑے اور کہا یہ خص معذور ہے اس کی خطا معاف کرو۔ وہی حالت ہمارے تکلفات کی ہوگئی کہ مجھا و یا جائے اور بتلا و یا جائے دی ہوگئی کہ مجھا و یا جائے ۔ گر جب بھی کوئی اور جز نیات ایک ایک بیان کروں جا کس اور ان کی زبان سے سب کود و ہرا دیا جائے ۔ گر جب بھی کوئی کا م کریں گئو وہ ہوگا تکلف بی کا۔ اصل بات سے سے کہ تعلیم پر غالب ہوتی ہے۔

#### ایک بادشاه کا قصہ

جیے ایک بادشاہ کا قصہ ہے کہ اس نے وزیر سے دریا فت کیا کہ طبیعت عالب ہوتی ہے یا تعلیم اس نے کہا کہ شیخ عالب ہوتی ہے بادشاہ نے کہا کہ ایسائیس ہے تعلیم وہ چیز ہے کہ حیوان کو بھی مبذب بناہ بن ہے دیکھ ویہ ہماری بل ہوتی ہا کہ ایسائیس ہے تعلیم وہ چیز ہے کہ حیوت عالب ہوتی یا تعلیم ہوتے ہے دیکھ ویہ ہماری بل ہے اپنے سر پرشع لے کر برابر کھڑی رہتی ہے۔ ہتلا ہے طبیعت عالب ہوتی یا تعلیم وزیرا اسونت تو خاموش ہوگیا۔ ایکے ون ایک چو ہا بھڑکر ساتھ لے گیا اور بادشاہ کے ساستے ہی اس بلی کے آئے وہ جو ہا تھوڑ دیا۔ بس تعلیم و تہذیب سب ندار دہوگئی۔ اور بلی شع کوئیک کرجو ہے کے چیجے دوڑی وزیر نے کہا حضوراب بتلا نمیں وہ تعلیم کہاں گئی ہات یہی ہے کہ تعلیم طبیعت پر بھی عالب نہیں ہو سکتی۔

## بناوٹ کی تہذیب کام کے وقت نہیں رہتی

جب ٹیک کوئی غرض مزاہم نہ ہوا اس وقت تک بناوٹ کی تہذیب رہتی ہے۔ حمر کوئی غرض غالب ہوجائے تو طبیعت اصلیہ کاظہور ہونے لگتا ہے۔

بس اب ریل آئنی اور به تقریرختم ہوئی لیکن ای سفر میں اورکئی موقعوں پر بھی ای موضوع

پرتقریریں ہوئیں یوسی یوسی الحاق خود حضرت والا نے ای کے ساتھ مناسب سمجھالہذاوہ بھی بہیں درت کی جاتی ہیں۔ ازاں جملہ وہ تقریر ہے جوسرائے میر کے اشیش پرشب ۲۸ صفر ۱۳۲۹ دوشنبہ ایک بج شب ہوئی ۔ جبکہ او گوں نے مصافحہ میں بہت تنگ کیا اشیشن پر سہ حالت تھی کہ بلیث فارم پر پہنچنا مشکل ہوگیا۔ اور دن بھرسرائے میر میں بھی بھی ہوا تھا۔ کہ ہرتقل وحرکت کے بعد جدید مصافحہ کرتے ہے جھی کہ استنجا کوجاتے وقت بھی مصافحہ کرتے اور بہت الخلاء ہے نکلنے کے بعد بھرمصافحہ اور منح کرنے پہنچی نہ مانے اور کی جسمی نے بھی جسمی نے بھی جسمی استنجا کوجاتے وقت بھی مصافحہ کرنے اور بہت الخلاء ہے نکلنے کے بعد بھرمصافحہ اور آئے کہ بہتمی نے الخلاء ہے نکلنے کے بعد بھرمصافحہ اور آئے کہ بہتمی نے مانے تھے۔

## چندشر مراز کول کی حکایت

اسٹیشن پرفر مایا کہ تھانہ مجنون کی ایک حکایت من اور ایک وقت میں چند شریر افرکوں کی ایک سمینی قائم تھی۔ وہ شہر کے انتظامات میں بھی وغل ویتے تھے۔ انفاق سے تھانہ بھون میں ایک میاں بی آشر ایف لائے جو کہ بہت و بین وارشخص تھے۔

ان ئے آنے سے پہلے ایک میا نجی تھے اکو میداند بیشہ ہوا کہ تہیں ایسانہ ہوکہ جھے برلوگ انہیں ترقیج ویں۔ اس لئے انہوں نے ان لڑکواں کوا کیک عرضی کھی کہ ان میا نجی کے دہنے بجھے اپنے نقصان کا اند بیشہ ہے ایکے یہاں سے نکا لئے کا انتظام کر دیا جائے۔ جب وہ عرضی پیٹی تو ایک لڑکے نے کہا کہ اس کا انتظام میں کر دول گا۔ بس وہ لڑکا اپنے گھر آیا اور اپنی مان سے کہا کہ میرے گئے وور روشنی روشیاں بیکا دو آجے میں دو پہر میں نہیں آؤں گا۔ جھے بچھ کا م ہے۔ بس آپ ورشیوں کو باندرہ کروییں پہنچے جہاں وہ نے میاں جی میں دو پہر میں نہیں آؤں گا۔ جھے بچھ کام ہے۔ بس آپ دوشیوں کو باندرہ کروییں پہنچے جہاں وہ نے میاں جی میں دو پہر میں نہیں آؤں گا۔ جھے بچھ کام ہے۔ بس آپ دوشیوں کو باندرہ کروییں پہنچے جہاں وہ نے میاں جی میاں جی میاں جی میاں جی میاں جی میاں دو سے تھے۔

جب وہ نمازے فارغ ہو کر چلے تو آپ نے ان کے سامنے جاکر سلام کیا۔ انہوں نے جواب یا۔ آبول نے جواب یا۔ آبول نے جواب یا۔ آبول نے دوبارہ بھی جواب دیا۔ چار قدم کے بعد پھر تیسری بارسلام کیا اب وہ تغیرہوئے کہ یہ قدم قدم پرسلام کیا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ چڑنے لگے تو پھرسلام کا تار باندھ دیا اب وہ تیچارے بہت گھرائے۔ ارادہ کیا کی جس مکان میں وہ ٹھیرے ہوئے تھے وہاں جلے جا میں اس نے ہاتھ پکرالیا کہ کہاں جلے میں تو سنت اوا کرتا ہوں اور آپ واجب کے اوا کرنے میں سنت اوا کرتا ہوں اور آپ واجب کے اوا کرنے میں ستی کرتے ہیں بس زبردی گھر میں جانے ہوں کہاں جلے میں تو سنت اوا کرتا ہوں اور آپ واجب کے اوا کرنے میں ستی کرتے ہیں بس زبردی گھر میں جانے ہوں کہا یا جب کھا نے کا دو پہر میں سنت اوا کریں گے وہ اس وقت جانا چا ہا اس نے رو ٹیاں سامنے رکھدیں کہ کھانا نہیں کھا لیجے دو پہر میں سنت اوا کریں گے وہ

## مصافحه مين برتميزي

بہت سے علماء تو او ای مصافحہ کو بھی بدعت کہتے ہیں۔ گر خیر ہمارے علماء جائز کہتے ہیں۔
چونکہ دوائ کے وقت سلام تو مخصوص سے خابت ہے اور مصافحہ تم سلام ہے تو مصافحہ کی کوئی حد ہی نہیں
ہے۔ اختیج کے بعد بھی مصافحہ المحنے کے بعد بھی مصافحہ بیٹھنے کے بعد بھی مصافحہ ای واسطے ہیں نے ترکیب
کی تنی کہ کرو میں بیٹھ کرکواڑ بند کر لیتا تھا اس سے بہتوں کی ول شکنی ہوئی ہوگی۔ گرکیا کیا جائے اپناتھل بھی
تو و بھنا چاہئے۔ میری طبیعت کسل مند ہے۔ بیسٹر میں نے بغرض آ سائش کیا ہے اور جب یہ بھر مار مصافحہ
کی ہوگی تو بھرا سائش کہاں نیر تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ کبھی کسی کے کا لنا مین پڑا ہی نہیں کہ ایسا مصافحہ نہ جائے ہیں کے داس سے منع کریں اور اس کی کوشش کرتے جائے مصیبت سے ہے کہ آ جکل کے مشائح بجائے اس کے کہ اس مے منع کریں اور اس کی کوشش کرتے جائے گئی گوگوارا کیا کہ سے بات یا و

## مدينه طيبه كي حكايت

سنا ہے مدنیے طیبہ ہیں رجی (اگر میدانترام ہے کیاجائے توبدعت ہے جیبا کرآئ کل ہوتا ہے ۔ جماعت انتخاب الآلیفات) کے دن خطیب معراج شریف کابیان کرتا ہے بعد ختم بیان کے لوگول کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے بدن کو ہاتھ لگانا موجب برکت ہے جمع بہت ہوتا ہے خطیب تنگ آ جاتا ہے۔ اس کے لئے بہلے بی ہے کہ اس کے بدن کو ہاتھ لگانا موجب برکت ہے جمع بہت ہوتا ہے خطیب تنگ آ جاتا ہے۔ اور پھراس کے لئے بہلے بی ہے کیڑے کا ایک مقصودہ بنایا جاتا ہے۔ اس وہ اٹھ کراس میں چلا جاتا ہے۔ اور پھراس

ے جاروں طرف بہرا ہوجاتا ہے تب نجات ملتی ہے۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ ہر وقت کا بھنا فی مصیت ہے۔ ہر چیز موقعہ کی اچھی ہوتی ہے۔ محبت کی بھی تو حد ہوئی جائے سینیں کہ اپنا شوق بورا کرنیکے لئے دوسرے کی تکلیف کا بھی خیال نہ کیا جائے مشتی کہتا ہے ۔ واسکت کے مالا یکون جواب ۔ یعنی بیل خاموش مہتا ہے ۔ واسکت کے مالا یکون جواب ۔ یعنی بیل خاموش مہتا ہے ۔ واسکت کے مالا یکون جواب دینی بیل خاموش مہتا ہے ۔ بہتا ہوں تا کہ مجوب کو جواب دینے کی زحمت ندا ٹھائی پڑے۔

## وین صرف نمازروزه کانام نیس ہے

مصیبت یہ ہے کہ وین صرف نماز ، روزہ کانام سمجھ لیا ہے دین کاایک جزو ہے ہی تو ہے جوحد یت میں ہواجب لا حیک السمسلم ماتحب لنفسک تکن مسلماً یعنی دوسرے مسلمان کے لئے وہی یات پیند کر ہے جوا ہے واسطے کرتے ہو۔ تب مسلمان ہوگے جب آئی تکلیف گوارا نہیں ہوتی ہے تو دوسرے کی تکلیف کیول گوارا کی جائے اس کی تعلیم سے حدیثیں بھری پڑی جی کہا ہے نہیں ہوتی ہے تو دوسرے کی تکلیف کیول گوارا کی جائے اس کی تعلیم سے حدیثیں بھری پڑی جی کہا ہے کہا کہا ہے کہا گا مسلم میں حدیث ہے مقداد بن اسوداس کے راوی جی ۔ نہ قولاً نہ فعلاً مسلم میں حدیث ہے مقداد بن اسوداس کے راوی جی ۔

### مہمانوں کے ساتھ حضوں کیا ہے کا برتا و

بیابناقصہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تیرہ آ دی تصوفی کے بہال مہمان ہوئے سحاب کی عادت مقی کہ مہمانوں کو تقدیم کردیا چند آ دی اپ حصد میں مقی کہ مہمانوں کو تقدیم کردیا چند آ دی اپ حصد میں رکھے ان میں ہیں ہے گئے ہوئے آتو حضو مالی ہے عشاء کے بعد تشریف لائے اور ہم لیٹے ہوئے آتو حضو مالی ہے اسطر حسان میں ہے گئے آ دی تو سن لے اور سوتا آ دی جاگ نہ جائے ۔ ویکھے تہذیب ہے کہ دومرے کو تکلیف نہ بنے اسکی رعایت ہر مختل کے ساتھ جا ہے۔
وصرے کو تکلیف نہ بنے اسکی رعایت ہر مختل کے ساتھ جا ہے۔

اب لوگ تبجد كواشحة بين تو دُهيلي بيور ته بين كعث كفت حلته بين \_ كويا بتلانا جائية بين كه

ہم تبجد کواشے تبذیب کی تقیقت تو کہیں ہاتی ہی نہیں رہی ادب کے معنی لوگوں نے بار بار بھکنے کھڑے ہوئے اور آ داب و تسلیمات کے لئے ہیں حقیقت ہیں مودب تھے۔ تو سحابہ تھے گر ندان میں بار بارالمساتھا نہ بار بار جھکنا تھانہ چہا جبا کر ہاتھی کرنا تھا۔ بار جھکنا تھانہ جہا جبا کر ہاتھی کرنا تھا۔ فریا دوقت برکا م نہیں دیتا اوقت برکا م نہیں دیتا

زیادہ ضورت تعظیم و تکریم کواختیار کرنااس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بیٹخص وقت پر یجھے کام نہ دیگا۔ نیزاس تعظیم سے دوسر ہے خص کا ضرر ہوتا ہے کہ اس کے اندر عجنب پیدا ہوجا تا ہے۔ ملے جلنے کے منافع

صدیث میں جو آیا ہے کہ حضور قابی جب چلتے ہو ہجھ آ دمیوں کو آگے اور بچھ کو ہی کہ کہ اس میں جو آگے اور بچھ کو ہی کہ اس میں جانبین کی مس قدر منفعت ہے مگران بنت اس میں جانبین کی مس قدر منفعت ہے مگران باتوں کا خیال تو کیاان کا داخل شریعت ہوتا بھی اب معلوم نہیں رہا۔ حضور قابی اسطر می جیسے کہ کوئی امتیاز نہ ہوتا ہو ہی بیرب میں اب بھی بیرتم ہے کہ سب میساں جیسے ہیں۔

## عرب كادستور بابت ترك تقنع

ایک مرتبہ مکد معظمہ میں پاشانے جاج کو محرصین سندھی کے مکان پر جمع کیا سب اوگ وقت سے پہلے پہنچ گئے پاشا اپنے وقت پر آئے ۔ لوگ ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے مگروہ ایک کونہ میں میٹے گئے ۔ جہاں پہلے ایک معمولی آ دمی جیشا تھا اور جمع میں ہے کسی نے او نجی جگہ جیٹے کی تواضع ہمی شدکی ۔ بنا ہے اس میں کیا حرج ہوگیا۔ تکلفات کے رواج ڈال لینے ہے ایک خرابی میں بیدا ہوتی ہے کہ اگر بھر تکلف نہ کیا جائے تو برایا نے کی نوبت آتی ہے۔ اور جب تکلفات کا روائ ہی نہیں تو برایا نے کا موقعہ بھی شہوگا۔ حدیث میں آیا ہے۔

### حضورواني بمجمع ميس كس طرح بيثهة

حسن العزيز --- جلد جهارم

تھے۔ کیونکہ عربی زبان میں اٹکائے عنی مطلق ٹیک اگانے کے ہیں۔ اور اگر حضور کی اور مند پر بیٹھا کرتے تو آنے والاشنا خت ہی نہ کر لیتا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہلس میں جو تکید پر بیٹھا ہوتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے۔

#### بجرت كاقصه

اور جرت کے واقعہ میں کہ مجد قبالیں آنے والے حصرت صدیق اکبر سے حضور کے دھوکہ میں مصافی کرتے دہ جب دھوپ چڑھ آئی تو جعنرت صدیق حصور پر چا درتان کر کھڑے ہوگئے ۔ تب معلوم ہوا کہ حضور یہ بیں ۔ سوحضور اسقد رسادگی ہے دہتے ہے۔ اب یہاں قابل لحاظ بات یہ ہے کہ معلوم ہونے کہ حصور بین و بار وحضور کے مصافی نہیں کیا۔ نیز یہ کہ حضرت صدیق والی تعشور کو تکلیف ہے بچائے کے اس مصافی نہیں کیا۔ نیز یہ کہ حضرت صدیق این حضور کو تکلیف ہے بچائے گے ۔ کے خود ای مصافی کہا گئے۔

کیاادب ہے، حقیقی ادب اس کو گہتے ہیں کس جاین نثاری سے لوگ آ ہے تھے۔ اوران کے لئے مصافحہ کس درجہ نعت نیر مترقبہ تھی گراپئی خواہش پوری کرنے کے مقابلہ میں حضور کی تکلیف کا زیادہ یاس گیا۔ آجکل کا مصافحہ نہ تھا۔

### مصافحه ميں بدتميزي

آ جکل اتواوک خضب ہی کرتے ہیں ایک مرتبہ میں گردن جھکائے وظیفہ پڑھتا تھا۔ ایک شخص آ ہے اور مصافحہ کے لئے کھڑے رہے میں نے آ تھے اور بیش تا کہ وہ چلے جا نیس گروہ اس پہمی شہ گئے اور پکارکہا کہ مصافحہ ہیں نے بھی کہدیا کہ وظیفہ۔ اور بیض لوگ کندھا پکڑ پکڑ کر تھنچتے ہیں کہ مصافحہ کر کیجئے۔ مصافحہ میں ایک شخص کو منع کیا کر کیجئے۔ مصافحہ کیا ہوا کہ بلائے جان ہوگیا۔ اور پھر کتنا ہی کہتے کوئی سنتا ہی نہیں۔ ابھی ایک شخص کو منع کیا اور دومرامصافحہ کرنے کو تیار۔

فرمایا اور بیرتیم بھی قابل اصلاح ہے کہ مسافر چلتے وقت جبکہ اسباب با ندھتا ہوتا ہے اس وقت اس کو گھیرتے ہیں۔اس وقت اس کو مخلی بالطبع مچھوڑ وینا چاہئے جب تک اسباب باندھے اس سے مٹ کرا یک طرف بیٹے جانا چاہئے۔ ہاں اگر اس کی اغانت کے واسطے ایک دوآ دی پاس رہیں جن سے ہے تکلفی ہوتو خیر۔ جب تہیہ سفر کر چکے تو احمینان سے لیس فقط۔

سرائے میر کے اٹلیشن کی تقریرختم ہوئی بھرایک تقریرای موضوع پردیل میں ماہین الدہ بادو

41

كان بور ہوئى بتاریخ كم رئع الاول ١٣٣٥ه شب ﷺ تنبه وہ بھی حسب ایماء حضرت والا كے ''ادب العشير'' كے ساتھ للحق كى جاتى ہے۔''

## عدل بین النساء مشکل ہے

وہ بیر کہ عدل میں النہاء کا ذکر ہوا خواجہ صاحب نے کہا عدل کیا مشکل ہے کیونکہ فعل اعضا ہے دونوں کو ہر بات میں برابر رکھا کسی بات ایک ترجیح نہ دی بیمشکل کیا ہے ۔ فرمایا بیعنوان تو بہت مختصر ہے آپ نے تو دہ مثال کردی۔

#### ایک شاعر کاقصہ

کرکسی نے ایک شعر لکھا تھا جس کا کہ ایک مصریہ بہت چیوٹا تھا۔ اور ایک بہت بڑا تھا۔ کس شاعر نے اعتراض کیا کہ میاں مصرعے برابر نہیں۔ فرمانا ضرورت شعر کا بیں ایسا ہوتا ہی ہے۔ مولانا جامی کے کلام میں بھی ہوجود ہے۔

#### البى غنياميد بمثا

(اس کونھیراٹھیراکر بڑھا) گئے از روضنہ جاوید بنما 'اس کوجلدی اواکر دیا اوراس طرح ثابت کردیا کہ مصرعے تھوٹے بڑے میں۔ایسے ہی آپ نے مختصر عوان لے ایں۔اورجلدی ہے کہ کرثابت کردیا کہ مصرعے تھوٹے بڑا کا منبیں ہے ذراس بات ہے نعل اعضا ہی تو ہے۔اول تو خود فعل اعضا ہمی کہنے ہی میں ذراسا ہے گرکرنے میں فرراسانہیں ہے۔ کیونکہ یہاں ایک کی کمیاؤں بھی ہے کہ اس عدل کی مانع ہوجاتی ہیں۔

#### چوہوں کا قصہ

آپ نے اسکا تصد سناہ وگا۔ کہ چوہوں نے بلی کوزیر کرنے کی تبحویزیں سوچیں ۔ کسی نے کہا کہ میں کان بکڑوں گا۔ اور کسی نے کہا کی گا دباؤں گا اور کسی نے کہا میں وم کاٹ لول گا۔ ایک برانا تجربہ کارچو ہابولا کہ ایک چیز اور رہ گئی وہ کون بکڑیگا۔ جس وقت وہ میاؤں کر بگی۔ اس کو کون بکڑ ہےگا۔

### عدل میں دقتیں

تو حضرت ایک میاد ان میم ہے کہ اس کے سامنے آپائخضر عنوان کام نہیں ویتاوہ یہ ہے کہ

حسن العزیز بست العزیز برت بیارم عورت بنی کرے گی اور سمجھانے سے جنب وہ راضی ند ہوگی تو مردکیا کرے گا۔ بہت ہے بہت آپ یہ ہیں گئے کہاں کا کہنا نہ مانے اور عدل پر قائم رہے جو تعل اعضاء ہے مگر قلب کورنج تو ضرور ہوگا۔ اور دل اس میں مشغول ہوجائے گا۔

پھردہ درنج کے کردوسری کے پاس جائے گااس نے بھی بے لطفی ہوگی تجب نہیں کہ اس دنج کی وجہ سے اس کی بھی کوئی بات تا گوار ہو۔ اوراس سے بھی تا چاتی ہوجائے اورا کیے۔ میاؤں کی جگہددومیاؤں ہو۔ جا تھیں۔ تو بتا ہے اس کی کیار کئیب ہے خت مصیبت کا سامنا ہے۔ گریہ جب ہے کہ مروسیلم القلب ہو۔ رخج اورخوشی کا احساس اس کو ہوتا ہوا ہے شخص کی تو واقعی اس عورت میں زندگی تلخ ہوگی۔ اور جس کوا حساس بی شہوتو اسکاذ کر ہی نہیں وہ تو آ ومیت ہی سے خارج ہے۔ مگروہ عدل ہی کیا کرے گا۔ عدل صابر کا کا م ہے یا ظالم کا

بہی میں ماہ تو صابر کا ہے یا بخت مزان کا کہ رخج والم سباکر ہے اور عدل کو ہاتھے ہے نہ وہ یا دفتہ مزان کا کہ رخج وجائے ہیں یا عدل کا لفظ ہی افغا و ہے۔ بس دفتہ ہے مارکر سیدھا کرے۔ مارے سامنے سب سیدھے جوجاتے ہیں یا عدل کا لفظ ہی افغا و ہے۔ بس ایک طرف کا ہوجائے ۔ دومرے کو کا اعدم کروے اور اپنی زندگی آ سائش ہے بسر کرے۔ مگر پیٹنی ای زندگی کی تائی ہے اشد ہے۔ آ ب نے کہ یو دیا کہ عدل کیا مشکل ہے کی زندگی تائی ہے متا ہوں کہ ایک گیزا آ ہے اور دونوں پیمیاں اس کی خواہش کریں۔ اور عورتوں کی مثل ہے مثل ہے جانے ہیں۔ اس دفت بتلا ہے مرد کیا کرے گا۔

ایک کودے تو عدل کے خلاف اور مصیب کوسا منا اور دنوں کوندد ہے تو دونوں ناراض بیں میہ موسکتا ہے کہ دونکڑ ہے کرد ہے گراس صورت میں کیڑا ہے بیونت ہوکرا کیا ہے بھی کام کاندر ہے گا اور پھرتو سب کا ناک مند جڑھے گا۔ پھر آخر میشخش کہاں تک ان امنور کا تخل کر نیگا۔ کہد دینا توسیل ہے اور پھرتو سب کا ناک مند جڑھے گا۔ پھر آخر میشخش کہاں تک ان امنور کا تخل کر نیگا۔ کہد دینا توسیل ہے کرکے دکھائے ہیں تخالف ندہونے کی صورت ایک یہی ہوسکتی ہے کہ دونوں عور تیں سلیم الطبع ہوں اور خود بی با ہم تخالف ندکر میں۔ جیسا کے بعض جگہ موجود ہے۔ فیڈا۔

اوب الاسلام ملقب بدّم شباهل الافتام بسم الله الرحمن الرحيم ط نحمده ونصلي رسوله الكويم سن العزيز \_\_\_\_\_ جلد جبارم

#### تمميد

حسرت والا نے بخرض تبدیل آب وہوا۔ واستراحت گورکھیور کی طرف ماہ صفر ۱۳۳۵ ہیں۔ مرکیا اورا ہے بھائی مشی اکبریلی صاحب میجر ریاست جھوٹی شلع گورکھیور کے پاس دورہ میں تشریف لے کئے دو تمین دن مختلف مقامات پر قیام رہا کیونکہ منتی صاحب دورہ میں تھے۔ اسی دورہ میں منتی صاحب نے قصبہ شاہیور شلع گورکھیور کا کوج کیا۔ حضرت والا بھی اسی مقام پر پہنچے۔ اتفا قائج حد کا دن اسی مقام پر آگیا قیام حصرت والا کا قصبہ سے قریب ایک میل کے فاصلہ پر تھا۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کیلئے قصبہ میں تخریف کے تعدید میں کیا میں معام سے بیاج چھا کہ آج بولا ہوگا۔ یانہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں کیا کہ میکنا ہوں۔ حضرت کی رائے بیاج چھا کہ آج بعد نماز جمعہ وعظ ہوگا۔ یانہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں کیا کہ میکنا ہوں۔ حضرت کی رائے بر ہے بال اتنا مجھے معلوم ہے کہ اب تک کہیں وعظ نہیں فرمایا ہے۔

سورتی ہی ورخواست کی گئی تھی تو اس دیا تھا کہ میں نے بیستم استراحت کیلئے کیا

ہوئے اور پکار آر کہا کہ آپ لوگوں کو اگر شوق وعظ کا ہوتو مولا ناصاحب ہے عرض کیا جائے ۔ اہم جامع مجد کھڑے

ہوئے اور پکار آر کہا کہ آپ لوگوں کو اگر شوق وعظ کا ہوتو مولا ناصاحب ہے عرض کیا جائے ۔ اہیر چند

آ دمیوں نے کیے بعد دیگر ہے شوق ظاہر کیا ۔ اور رفت رفت سب نمازیوں نے انقاق کیا کہ ہاں وعظ ضرور

ہونا چاہئے قاضی صاحب نے کہا حضرت بھی بیان فرماد ہی ۔ فرمایا ہیں اس سے معدور ہول کیونکہ

ہونا چاہئے تاضی صاحب نے کہا حضرت بھی بیان فرماد ہی ۔ فرمایا ہیں اس سے معدور ہول کیونکہ

ہونا چاہئے تان سے سیری نہ ہوگی اور زیادہ بیان کا ہیں تحمل نہیں ہوں۔ تاضی صاحب نے گہا ہم بیاطمینان

ولاتے جین ۔ کہ تھوڈ ے سے تھوڈ ابیان بھی ہاری آسل کے لئے کا فی ہے۔ و کیھئے قرآن شریف میں بری

مورتی بھی جین ۔ اورقل ہواللہ بی جا دیا ایس قل ہوائلہ پڑھ دوں تو آپ کا فی سے میں بری سے مراقی ہوائلہ بی میں اور سے دل

اس پرحسرت والا بیان پرآ ماوہ ہو گئے اور بیان سے پہلے فر مایا کہ میر اارادہ اس فریس بیان کا بالکل نہ تھا۔ گراس وفت الیسے بیرا یہ سے فر مائش کی گئی ہے۔ جس کا مجھ پر بڑا اثر ہواایسا کہ اصرار کرنے سے ہرگز نہ ہوتا وہ بیاکہ دعظ کی مقدار کومیری رائے پرچھوڑ دیا گیا ہے بیترک اصرار میرسے او پراصرار سے حسن العزيز ----- جلد حبارم

زیادہ مور موا ۔ البندا بیان کرتا ہوں احتر اس سے تعجب کر دہاتھا کہ قاضی صاحب نے درخواست کی ۔ اور اول دوجارا دمیوں نے اس سے اتفاق کیا پھر تمام مجمع نے ۔ اس ترتیب سے متر شخ ہوتا تھا کہ با ہمی متفق تجویز سے البیا ہوا ہے۔ چتا نچے بعد میں معلوم ہوا کہ جتاب مشی اکبر علی صاحب کی سکھائی ہوئی بید بیرتھی کہ اس طرح درخواست اور تا کیڈ کرنا ۔ اور کوئی اصرار نہ کرنا نہ مطلق وعظ پر نہ وعظ کی مقدار پر سو بید بیر کارگر ہوگئی اور وعظ ہوا۔

#### خطبه ماثوره

اصابعد إفاعو ذب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقيمو االصلوة ولا تكونوا من المشركين.

بیآیت کانکڑہ ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ وئم نوالہ نے ایک بات کا تھم کیا ہے اور ایک بات کا تھم کیا ہے اور دونوں سے منع کیا ہے۔ اور دونوں سے منع کیا ہے۔ اور دونوں بات کا تھم کیا ہے۔ اور دونوں بات کا تھا کہ بڑی بات نظے گئی کہ دو ایک دستور العمل ہوگا۔ اور تمام اعمال میں اس کا خیال نمایت نافع ہوگا۔ بیر حاصل ہے میر ےاس وقت کے تمام بیان کا۔

ترجمہ؛ نماز کو قائم کرہ اور شرکین میں ہے مت ہوقائم کرنے کے معنی ہیں درست کرتا۔
اور سید ھے سید ھے بڑھنا اور پابندی کے ساتھ بڑھنا اس کے لئے دوسرا انفظ یہ ہے کہ نماز کے حقوق پورے پورے ادا کرواور ظاہر ہے کہ کسی چیز کی ورتی ای وفت ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے تمام اجزاء ٹھیک ہوں اور جونسبت باہم ان اجزاء میں جو وہ بھی قائم رہے اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو اس کو درست کر تانہیں کہتے ۔ مثلاً کوئی کھانا پکائے تو کھانا اچھا جب بی کہا جائے گا کہ جب سارے اجزاء اس کے والے گئے ہوں اور ان اجزاء کی باہمی نسست بھی ٹھیک ہو۔ حتی کہا گزئمک بھی زیادہ کرویا گیا ہے تو بیٹیس کہا جائے گا کہ حکون اور ان اجزاء کی باہمی نسست بھی ٹھیک ہو۔ حتی کہا گزئمک بھی زیادہ کرویا گیا ہے تو بیٹیس کہا جائے گا کہ

#### ا قامة الصلوة كے معنی

ای طرخ اس تھم کی تغییل کہ نماز کو درست کر وجب بنی ہوگی۔ جبکہ اس کے پورے حقوق ادا کئے جائیں اسوقت کہا جائے گا۔ کہ نماز کو درست کرنے کا ترجمہ عربی میں اقامۃ ہے اورا گراہیا نہ کیا اس کئے جائیں اسوقت کہا جائے گا۔ کہ نماز کو درست کرنے کا ترجمہ عربی میں اقامۃ ہے اورا گراہیا نہ کیا اس

یہ ہیں گے کہ نماز کو بگاڑا۔ اور خراب کیا تو پھر اقیدہ واالمصلوة کے معنی ہوئے کہ نماز پڑھواوراس طرح پڑھوکہ بورے حقوق اوا ہوں نہ کہ الین نماز کہ فقط نام نماز کا لگ جائے اس کونماز ہی نہ کہاجائے گا۔ دیکھو موٹی می ہات ہے کہ ایک حاکم یا آ بچا ایک دوست کے کہ ایک نوکر ہم کولا دواور آ ب اس کے اس تھم کی تعمیل میں کہ چار یا گی ہو اس کے اس تھم کی تعمیل میں کہ چار کہ بیش کریں میرکریں کہ چار یا گی پر ڈال کرایک آ دی لئجا ایا جج جو کسی کام کا نہ ہوفقط جان اس میں ہو لیجا کر پیش کریں اور وہ بوجھے کہ یہ کیا ہے۔ آ ب جواب ویں کہ آ ب کے تھم کی تعمیل کی ہے آ دمی لا یا ہوں تو اس پروہ حاکم کیا برتاؤ کرے گا۔ یاوہ دوست آ ب کا اس فر مائش کی تعمیل سے خوش ہوگا۔ اور کیا جب وہ کیے کہ یہ کیسا آ دی لاگا تھا۔

آ دی آ دمی اولا دکو کہتے ہیں بیاولا د آ دم ہے اور جاندار ہے کون کہد سکتا ہے کہ بید آ دمی نہیں ہے آ ہے گئی ہے ا ہے آ ب کے تھم کی تعمیل بوری کر دی گئی وہ اس کے جواب میں کے گا کہتم اس کو آ دمی کہداوہم نے نام کا آ دی نہیں ما نگا تھا کام کا آ دمی ما نگا تھا۔ہم کو تو اس سے خدمت لینی تھی اور بیدالٹا خود خدمت کا تھا ج ہے۔

صاحبوا یہ بات اس کی ٹھیک ہے یا وہ ضابطہ کا جواب کہ آپ نے آ دمی مانگا تھا آ ومی لا دیا بالکل ظاہر ہے کہ ٹھیک بات اس کی ہے۔ اِس ٹابت ہوا کہ جس چیز کی فرمائش ہواس میں ایک نام کا درجہ ہوتا ہے اور ایک کام کا ۔ نام کا درجہ کوئی منظور نہیں کرتا۔

جر شخص کی غرض ہی ہوتی ہے کہ کام کی چیز ملے ویکھتے بیساری ہے آپ کہیں کہ بادام دے اور وہ نام کے بادام دید ہے بین کہ بادام دید ہوتی آپ کہیں اگر اور وہ نام کے بادام دید ہوتی آپ بادام دید ہوتی آپ بادام دید ہوتی آپ بادام دید ہوتی آپ کہیں آگر وہ آپ کہیں سے کہ بادام مانے تھے میں نے بادام دید ہے تو آپ بہی کہیں سے کہ اصلی مقصود تو کام ہودہ مغزے نگا ہے نام کی بادام کس کام آئیں گے۔

اے صاحبو إ ذراہم كوشرم آئى جائے كدا ہے معاملات بين تو درجد كام كا جا ہے ہيں ۔ اور خدا كے معاملات بين تو درجد كام كا جا ہے ہيں ۔ اور خدا كے معاملات بين مام كوكافى مجھتے ہين ۔ اور اس پراطمینان كر ليتے ہيں كہ ہم نے خدا ئے تعالى كے تام كى احمال كردى ۔ اور اسپر تواب وجز اكى اميدلگائے بيٹھے ہيں۔

### تمازيس باحتياطي

نماز الیی پڑھتے ہیں کہ نہ طہارت کی خبر نہ کپڑے کی خبر ۔ بعض لوگ ایسا جھوٹا کپڑا با نہ ھتے میں کہ رکوع اور بجدہ میں ستر کھل جاتا ہے۔ اگر چوتھائی گھنٹہ بھی کھل گیا تو نماز نہیں ہوئی۔ مگر اس کی کچھ العض اوگ بجدہ میں ہے اتا مرتبیں اٹھاتے جوفاصل بین السجد تین ہوجائے کہ ابول میں لکھا ہے کہ الیسے دونوں تبدے ایک ہی بجدہ کے تعم میں ہیں تو اس صورت میں ایک بجدہ ہوا۔ جب دوسرا بجدہ بی تبییں ہوا تو نماز کیسی ایک بحدہ کر لینے کے بعد چاہئے کہ سیدھا ہیڑے جائے اور سب اعضاء ضہر جا کیں تب دو مرا بجدہ کرے اگر اتنا وقفہ بھی نہ ہوتو اتنا ضرور ہے کہ اتنا سرا ٹھایا جائے کہ اقرب الی القعو دہوجائے۔ گو ایسی نماز مکروہ ہوگی۔ اور ایک نی اور ایجاد ہوئی ہے نماز میں کہ بہت سے اوگوں نے عادت کرلی ہے کہ قومہ الکل بی ندار دکر دیتے ہیں قومہ کی اور ایجاد ہوئی ہے نماز میں کہ بہت سے اوگوں نے عادت کرلی ہے کہ قومہ بالکل بی ندار دکر دیتے ہیں قومہ کیتے ہیں رکوع کے بعد سیدھا گھڑ اہونے کو بیٹماز میں داجب ہے ، بلااس الکل بی ندار دکر دیتے ہیں قومہ بیت بین رکوع کے بعد سیدھا گھڑ اہونے نے کو بیٹماز میں داجب ہوتی ہوتی بھی قومہ کو از اور یا ہے کہ دونوں لفظ وہ کس وقت کہتے ہوں گر کوع بھی ان کا لبا وہ ہوں گر کوع بھی ان کا لبا قومہ کوا ڈادیا ہے بیدونوں لفظ وہ کس وقت کہتے ہوں گر تا بدر کوع میں کہتے ہوں گر کوع بھی ان کا لبا تھیں دیکھا جاتا ہے معلوم نہیں جس کہتے ہوں۔ گر کوع بھی ان کا لبا تھیں دیکھا جاتا ہے معلوم نہیں دیکھا جاتا ہے۔ کو از اور یا جد

بس سوائے اس کے کیا گہا جائے کہ نماز کا ایک جزواڑا ای ویا پہتو خدا کی بتایا ئی ہوئی نمازیل مرحم ہے جب نماز پڑھتے ہی ہوتو اس سے کیا فائدہ کہ پڑھی ہڑھائی ہوئی کو غارت کرو۔ اگراعلی درجہ می مزید میں ہوسکتی تو اولی ورجہ کی تو ہوجائے اس کے اجزاء بنر وربیتو ضرور جب ہیں۔ جس سے کی درجہ بیل تو کہا جا سکے کہ نماز ہے۔ نماز کی صورت تو درست ہوجائے حقیقت نہ ہی ۔ گرہم نے تو صورت کی بھی جا سکے کہ نماز ہے۔ نماز کی صورت تو درست ہوجائے حقیقت نہ ہی ۔ گرہم نے تو صورت کی بھی میں سے بیان ہوگئی ہوئی ہو وہ بھی سے بیان ہوگئی ہوئی اور ہوا ما نگیں اور دو ہزے حقیقت نہ بی جوابھی میں نے بیان کی مثالی تو وہ بھی سے خالی دیدے یا کوئی آ وی منگا کی تا درایک ایک بینی اور دو ہر سے حقیقے مغزے خالی دیدے یا کوئی آ وی منگا کے اور ایک ایا تی بیار کو اس کے سامنے پیش کردیں اب سے مثالین بھی ہماری نماز کی ندر ہیں۔

#### ہاری نماز کی مثال

بلکہ ہماری اس نماز کی مثال اب تو ہے ، وگئی کہ کس سے بادام مائلیں اوروہ بادام کے کو کلے ہاتھ میں رکھد سے یا آ دمی مانگا جائے اوروہ مرگفت میں سے ایک مردہ لاکر پیش کر دے۔ صاحبو ایہ کیا بیہودگی سے کیا ایس نماز سے ہمارا پیچھا تچھوٹ جائے گا۔ ذرا ہم کو تو خیال جا ہے یہ کیما غضب ہے کہ اپنی فرمائش پر تام کی چیز بھی مہیا نہیں کی جاتی حالا نکہ حق تو ا

سے تفاکہ حق تعالی کی فرمائش پروہ چیز پیش کی جاتی جوکام کی بلکہ اعلی سے اعلی ہوتی اگر سے بھی ند ہوتو علی سیل التزل کہا جاتا ہے۔ کہ اس چیز تو ہوتی جواپئی فرمائش پر پیش کی جا سے کام کی چیز تو وہ ہوتی ہے۔ جس میں روح ہونماز کی روح کیا چیز ہے اس کا بیان آیت میں اس طرح ہے۔ اقع المصلو ہ لذکوی لیعنی نماز کو درست کر و میری یا و کے واسطے خدا تعالی کا تصور قلب میں جمانا اور اس کو یا در کھنا نماز کی روح سے اس سے تو ہم کوسوں دور میں کام کی نماز تو بہی تھی۔ جس میں حق تعالی کی طرف ہی دھیان ہوتا ہے اگر میسر تہیں تو گاش نام ہی کی نماز ہوتی کر دھت خدا کیا تجب ہے۔ اس وقت قبول کر لیتی۔ گر جب کداس کے اجز او ضرور رہیں تو اس پر تو نماز کا نام بھی نہیں لگ سکنا۔ صاحبو یا عمل کی صورت تو درست کر لو۔

# مجھی صورت کی بھی قدر ہوجاتی ہے

#### حضرت ابوذ رُكَا قصهٌ

حضرت ابو ذرغفاری ایک صحابی بین انہوں نے اسلام کا جرچا سناتو اپنے گاؤں ہے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا تا کہ حضورہ اللہ کے حالات کی تفتیش کریں تا کہ تن کی تحقیق ہوجائے انہوں نے والیس جاکر بجو حالات بیان کئے مگر ان ہے ان کی شہوئی با لاخر خود مکد آئے ۔ مگر حضور اللہ ہے میں ند سکے ۔ کیونکہ اس وقت میں حضورہ اللہ تک بہنجنا بہے مشکل تھا۔

بج بچاملام کا اور مسلمانوں کا دخمن تھا۔ یہ پردیسی آ دمی کوئی ان کا ٹھیکا نہ بھی مکہ میں نہ تھا۔

کہاں ٹھیرتے اور کھانے چنے کا آ رام ہوتا۔ گرز مزم شریف بجیب دولت ہے۔ انہوں نے ایک مہید یہ کہاں ٹھیر رہ بھوک گئی تو ای کوئی لینے بہ بیاس گئی تو ای کوئی لینے ایک روایت میں ہے کہا بوذ د
اس پر گذر کی جب بھوک گئی تو ای کوئی لینے جب بیاس گئی تو ای کوئی لینے ایک روایت میں ہے کہا بوذ د
ایسے موئے ہوگئے کہ بیٹ میں بٹ پڑگئے۔ مدت کے بعد حضرت علی نے ان سے پوچھاتم بیباں کیسے
شمیر ہے ہو۔ انہوں نے اپنا سمارا قصدان سے خفیہ کہد یا حضرت علی نے کہا کہ چلو حضو وہ انہوں نے اپنا سمارا قصدان سے خفیہ کہد یا حضرت علی نے کہا کہ چلو حضو وہ بھی تا ہے۔

بیٹھادوں فکر زمانہ خوف کا ہے۔ اس طرح چلو کہ کوئی میر نہ پہنچا نے کہتم میرے ساتھ چل رہے ہو میں آگ وہ تھوڑ کے فاصلے پرچلونگا اور تم میرے چھے آ تا۔ اور اس پریھی آگر کوئی شخص مل گیا تو بین پیٹا ہ کرنے
کے بہائے راستہ کے کنار سے میٹھ جاؤں گاتم گذر ہے بچلے جانا۔ یہ تا بت نہ ہو کہتم میر سے ساتھ ہو ۔ ودرنہ
تہارے واسط بھی براہوگا اور میر سے واسطے بھی سے وہ وقت تھا کہ صلمان کے ساتھ ہو تا بھی بڑم تھا دیہ بھی نے راستہ کے فات تھا۔

میں قدر خطر تاک وقت تھا۔

گردل کی آگ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو جا ہے۔ اس کو جا ہا کہ ہیں امید ہے کہ جرت کی اسلمان ہو گئے ۔ حضور اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تم اپنے گاؤں کو چلے جاؤ ہمیں امید ہے کہ جرت کی اجازت ہوجائے گئی تب وہاں آجا نا اور اپنے اسلام کو یہاں ظاہر نہ کرنا۔ ایوؤر ٹے عرض کیا کہ حضرت کفر کو تو ہمیشہ ظاہر کیا اسلام کو کیا چھپاؤں گا یہاں بھے لینا چاہیے کہ بین کالفت امر نہیں ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے نہی شفقہ تھی اس خیال ہے کہ مبادا کوئی مخالف کچھ ایڈ انہ چہنچا دے اس صورت میں تقیل امر نہ کرنا مخالفت نہیں ہے بلکہ مل علی العزیمت ہے (اور اس کے بیقصہ بیان کیا گیا ہے۔ ) غرض انہوں نے گوارانہ کیا کہ اخفاء خوا سام کریں اور اظہار کے لئے بھی میغضب کیا کہ وہ صورت اختیار کی جس میں جان کا خطرہ تھا۔ مسجد حرام میں بہنچ و بیں کفار کی جی میغضب کیا کہ وہ صورت اختیار کی جس میں جان کا جزو ہے وہاں مسجد حرام میں بہنچ و بیں کفار کی جی شریف کا جزو ہے وہاں

سب کفار جن تھے آپ نے کیا گیا کہ اپنے ایمان کی افران دیدی۔افران بالمعنی استطلح نہیں بلکہ بمعنی اعلان ایمان کے بے لیتی سب ایمان کے سامنے کھڑے ہو کرعلی الاعلان کلہ عشہادت پڑھا پھر کیا تھا کفار تو مسلمانوں کے خون کے بیاسے متھ سب لیٹ پڑے اور بہت ماراشعر

بجرم عشق نوام میکشند وغو عائیست نو نیز برسر بام آکه خوش نما شانیست اوراس سے بچوتیجب نہ بیجئے کہ ایک شخص دین کے واسطے اتن ہمت کیوں کرے ۔ کہ ایک مخص دین کے واسطے اتن ہمت کیوں کرے ۔ کہ ایک مخلوق کی مجبت میں دیکھا ہوگا کہ کیا کیا ہوجا تا ہے ۔ ایک بازادی خورت کے بیجھے لوگوں کی بعض دفعہ کیا کیا مسلم بنتی میں ۔ اس مار کی قدروی شخص جان سکتا ہے جس کوشش کا مزوآ چکا ہو حضرت ابوذر ٹرنے نہ مل مجلا اس کتا ہے جس کوشش کا مزوآ چکا ہو حضرت ابوذر ٹرنے نہ مل مجلا اس کتا ہے جس کوشش کا مزوآ چکا ہو حضرت ابوذر ٹرنے نہ مل مجلا اس کتا ہے جس نہ تھا کہ کا دمارڈ التے ۔

### حضرت عباس کی قوت اور دحمه لی

#### تعدّ دازواج پراعتراض كاجواب

یہاں سے ملحدوں کے تعدداز دان پر اعتراض کا جواب بھی نکاتا ہے کہ جب حضور اللہ میں آدمیوں کے بیاں سے ملحدوں کے تعدداز دان کو ایک بیوی رکھنے کی اجازت تمام دنیاد بی ہوتاس حساب سے بھی حضور اللہ کو تھیں بیویاں رکھنے کی حضور الفاق کو تھیں بیویاں رکھنے کی حضوا کی تھی تھیں کی جگہ اگر نو ہی رکھی تو اس تعدداز دان پر کیا اختراض ہوسکتا ہے۔ بلکہ حضور الفاق نے بہت کی کی حساب سے ایک تہائی ہے بھی کم بر بس کیا ذراانصاف سے کام لینا جائے ہے اور یوں کوئی بک کرتا بھرے تو اسکا کیا علائ اور بی تعدداز دان جمی ابطور نفس

حسن العزية بارم

پروری شقعا۔ کیونکہ اس کے خلاف پر بہت سے قرائن ہیں۔ ویکھے سوائے حضرت عائشہ کے مب بیواؤں سے عقد کیا اور سب سے اول جوشاوی کی اس وقت حضور علیہ کی عمر بجیس برس کی تھی ہیہ وقت میں شاب کا تھنا۔ اس وقت تو حضور عائیہ کے عمر بجیس برس کی تھی ہیہ وقت میں شاب کا تھنا۔ اس وقت تو کنواری ہے کر باتھا۔ گرحضوں اللہ عنہا ہے کیا۔ ان کی عمر اس وقت جا لیس برس تھی ۔ اور بیوہ تھیں ۔ ویکھئے ہے تنس کتی اور جب تک وہ زندہ رہیں ا کے سامنے اور ایک مارے نامی برس تھی ۔ اور بیوہ تھیں ۔ ویکھئے ہے تنس کتی اور جب تک وہ زندہ رہیں ا کے سامنے اور ایک مارے نامی برس تھی ۔ اور بیوہ تھیں ۔ ویکھئے ہے تنس کتی اور جب تک وہ زندہ رہیں ا کے سامنے اور ایک مارے نامی برس تھی ۔ اور بیوہ تھیں ۔ ویکھئے ہے تنس کتی اور جب تک وہ زندہ رہیں ا

# اس کا جواب که حضورهای کو کنواری لژکیاں نہیں مل سکتی تھیں

یبال سے بیشبہ بھی جاتا رہا کہ تصنور کے بیوہ عورتوں ہے اس واسطے عقد کئے کہ کنواری ملتی كبال آب كوئي كجر كامير ند تصاور شباسطرح رفع جوا كه حضرت خديجه رمني الله عنهاملكة العرب كمهلاتي متھیں ۔انہوں نے خودا بی خواہش ہے حضور کے نکاح کیا تھا۔ جب حضور اللے کی وقعت لوگوں کے داوں میں پیھی کہ ملکۃ العرب نے خود خواہش کی تو غریب غربا کنوار یوں کا ملنا کیامشکل تھا۔ نیز دوسری دلیل اس بے ہودہ بکواس کی تر دید کی کہ کنواری اڑ کیاں مل کہاں سکتی تھیں۔" سورہ ہم بحیدہ" کے یز ہو کر سنانے کا واقعہ ہے وہ اس طرح ہے کہ کفار نے ایک دفعہ اکٹھا ہو کرمشور ہ کیا ان میں ابوجہل بھی تھا کہ بیٹخص جودعوی نبوت کرتے ہیں اس کے فروکر نے کے واشلے بجائے مخالفت کے تدبیر نے کا م ایا جائے تو بہتر ہے وہ میہ ہے کہ ان سے پوچھنا جا ہے کہ میدو توی کس غرض ہے کرتے ہیں۔اگر وہ غرض بلااس دعوی کے پوری کر وی جائے تو عالبًا بیدوی آپ چیوز ویں گے اس طرح نہت مہولت کے ساتھ ہم کو کا میابی ہوجائے گی۔ جِنَانِجِ ان مین ہے ایک شخص نے جو بہت سے اور بلیغ تفا۔اس کا م کا بیڑ ااٹھایا۔اورحضوں اللہ میں حاضر وا۔ اور کہا کہ آپ بدبتلا و بیجئے کہ آپ کواس وعوی سے کیامقصود ہے اگر حسین لڑ کیوں کی خواہش ہے تو وہ جنتی اپ کہیں ہم پہنچا دی جا تھی اور اگر مال مقصود ہے تو جنتا آ ہے کہیں ہم مال جمع کر دیں۔ اوراگرامارت اور سرواری منظور ہے تو ہم سب آج ہے آپ کو اپنا سردار مانے لیتے ہیں۔ حضوران کی باتوں کو خاموثی کے ساتھ ہنتے رہے ۔حضوریافیہ کی عادت تقی کہ جواب میں علدى شركتے تھے۔إول يورى بات من ليتے تھے تب جواب دينے تھے۔ جب وہ جو بھے كہما تھا كهد چكالو حضوط الله نے اس سے فرمایا کہ کے اب جواب سنواور سورہ تم مجدہ کے شروع کی آیتیں شروع کیس حم تنزيل من الوحمن الرحيم آكتك جب حضوتات اسآيت تك ينتي فان اعرضوا فقل الذر

تكم صاعقة عادو ثمود

اوراس کا مطلب میہ ہے کہ اگرتم نہیں مانو گے ہوتا میں ڈرا تا ہوں اس نفراب سے جوعاداور خمود 
پرآیا تھا۔ اس آیت کو شکر وہ کہتا ہے خدا کیلئے ہیں سیجئے۔ اور وہاں سے بھا گا اور نہا بیت برحوای کے ساتھ 
اس جُمع میں پہنچا جہاں ابوجہل موجود تھا۔ اس نے دور سے اس کود کھے کر کہا کہ بید گیا تھا اور چہرہ لئے کر آر ہا 
ہے۔ اور چہرہ لے کر ابوجہل کی فراست اور واٹائی اور عقل مندی میں مشہور تھا وہ بشرہ سے میہ جھ گیا کہ اس 
یر بھی جھا اثر ہوگیا۔

### قر آن شریف کی دلر با کی

کیونکہ قرآن نٹرایف کی ولر بائی کفار بھی جانتے ہتے۔ حتی کہ یہ تجویز ہوا کرتی تھی کہ جس وقت حضور اللہ تھی کہ جس وقت حضور اللہ تھی تھر آن نٹر ایف پڑھا کریں اس وقت گڑیز کیا کرواور علی بچایا کروتا کہ کوئی ہفتے نہ پائے کیونک سنٹے کے بعد ممکن نہیں کہ قران کی طرف کشش نہ ہواس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

وقال الذين كفروا لا تسمعو الهذا القرآن و الغوا فيه لعلكم تغلبون

اور بہاں سے خدا کی قدرت بھی نظر آتی ہے کہ عقامندوں کوا سے گڑھوں میں گراتا ہے کہ قرآن کے اس قدرقائل اور فراست اور دانائی اور تقامندی میں مشہور گرایمان ندلاتے تھے۔ سے میہ ہے کہ ہدایت بلاتو فیق خداوندی کے بیس ہوسکتی ۔ دیکھنے عقلاء یورپ موجد ہیں ایسے سنائع کے جن کی ایجادوں ہے جہرت ہوتی ہے۔

وہ خص جس کو فررای ہمی عقل ہے ہمجے سکتاہے کہ سی اور مسلحت پراس کی بناتھی۔ان مسلحتوں کا بیان کرنا مقصود میں صرف میہ بتلا نامتصود ہے کہا لیے شخص کوشہوت برست کہنا وین تو ہر باد کرنا ہے ہی عقل کے بیجھے مجھی اُٹھ لے کر پھر تا ہے۔ غرض حضور علیہ ہے میں طرح کی قوت تھی۔اور بہ آ ہے کا ذراتی کمال تو بھا ہی۔ خاندان سے ہمی میراث میں مایا تھا۔

بن ہاشم سب تو ی تھے۔حضرت عماس آنہیں میں سے تھے۔حضرت ابوذ رُا کے بیٹنے کے وقت وہ آ گئے انہوں نے سب کو ہٹا یا اسطرح کہ خودان پرالتے پڑا گئے۔ان میں اسلام سے پہلے بھی سیرحم تھا سے عالی خاندان کی دلیل ہے۔

# خاندانی اورغیرخاندانی میں فرق ہوتا ہے

عاندانی اورغیر خاندانی میں بڑا فرق ہوتا ہے منسور اللہ کوخداوند تعالی نے ایسے خانڈی نہیں پیدا کیا تا کہ کسی بڑے ہے ہوئے کوخداوند تعالی نے سب پیدا کیا تا کہ کسی بڑے ہے ہوئے وضور تعالی نے سب انہیاء کو خاندانی بنایا ہے اگر چہ خداے تعالیٰ کے یہاں نسب کا چنداں امتیار نہیں بلکہ کسب کا اعتبار ہے انہیاء کو خاندانی بنایا ہے اگر چہ خداے تعالیٰ کے یہاں نسب کا چنداں امتیار نہیں بلکہ کسب کا اعتبار کیا تا کہ کسی کو بھی اتباع سے جائز ندہ و۔ بغرض حصرت عباس نے ان کسی سب تمراوگوں کے بغرائی کا اعتبار کیا تا کہ کسی کو بھی اتباع سے جائز ندہ و۔ بغرض حضرت عباس نے ان کو اپنی جائز ہوئی جائز شدہ و۔ بغرض کر بچالیا یہ خون ہے ایسے رتگین ہو گئے تھے جسے بت قربانی کے خون سے دیگے جاتے سے اب یہ بہال کوئی سننے کہ سکتا ہے کہ آئ کی مارسے ان کا سب نشا تر گیا ہوگا اور آ نید دان کو بہت نہ رہی بوگ ہے۔ کہ سامنا ظہارا پران کریں گرشعر

انساز د عشق را بہنج سلامت خوشامد سوایے کوئے ملامت انساز د عشق را بہنج اور پھرائی اعلان کے ساتھ کہااشھ دان لا البد الااللہ آئ اس اسے بھی زیادہ غیرائی جمع میں بہنچ اور پھرائی اعلان کے ساتھ کہااشھ دان لا البد الااللہ آئ آئ اس سے بھی زیادہ غیرا نہوں کے ساتھ کفار لیٹ پڑے اور ماور بھی زیادہ مارا غداکی قدرت کہ پھر حصرت عباش آئ گئے پھرانبول نے اک طرح ان کو بمشکل بچایا۔ اس کو کہتے ہیں محبت ماور یہ سالم ہماوا کیا منہ ہے کہ ہم بھی اللہ اور دمول کی مجبت کا مام لیس ۔ پھر بیدا ہے گاؤں چلے گئے یہاں کوئی بید شرکہ سکتا ہے کہ دین تو مشکل اس وقت تھا جیسا کہان شوا ہدے معلوم ہوا۔

پھریہ بات کیے جوئی کہ آبکل دین کی گرانی ہے دین کی گرانی تو اس دفت تھی۔اس کے جواب کے لئے ذرای سائنس دانی کی ضرورت ہے وہ یہ کہ سائنس کا اصول ہے کہ جب سی کامجوب

سامنے ہوتا ہے تو اس کو قوت رہتی ہے وہ ای قوت کی وجہ ہے بہت ہے موانع کو دفع کرسکتا ہے۔ صحابہ کے زیانہ میں یہ بات موجود جیں اس قوت کی وجہ ہے زیانہ میں یہ بات موجود جیں اس قوت کی وجہ ہے موافع کا اثر کم ہوسکتا تھا تو اس وقت حضور اللے تھا۔ کے وجود ہے اس وجہ ہے موافع کا چندا اس اثر نہ ہوتا تھا۔ وور میں اس وقت حضور تی ہوائع کے ایس وجہ ہے موافع کا چندا اس اثر نہ ہوتا تھا۔

دوائی نئر کے موجود ہیں اغیار تو ہا عث نثر کے ہوتے ہیں اپنے بھی دائی نثر ہیں بلکہ کفارے آ جکل صرف مفرر ظاہری بھی نئر کے اور جو کفار مہذب ہیں ان سے ضرد ظاہری بھی نہیں ہے۔ وہ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ مداخلت مذہبی نہ کریں شے اور برتاؤییں بھی ان کے تہذیب ہے، دل آ زاری بھی پیندئیس کرتے وہ کی طرح بھی نئر کی ان کے تہذیب ہے، دل آ زاری بھی پیندئیس کرتے وہ کی طرح بھی نئر کی ان کے تہذیب ہے، دل آ زاری بھی پیندئیس کرتے وہ کی طرح بھی نئر کی ان کے تہذیب ہے، دل آ زاری بھی پیندئیس کرتے وہ کی ا

### اغیار ہے اتناشرہیں جتناا پنول ہے ہے

آ جکل زیادہ گل فی الدین وہ لوگ ہیں جوانحیار نہیں سمجھے جاتے۔وہ اس قدردائی الشرہیں کہ خدائی چنا کے سام کھی جاتے۔وہ اس قدردائی الشرہیں کہ خدائی پناہ کسی کو کھلم کھلا وہ شرکی طرف بلائے نہیں سے مرکتا ہیں اسطرح کی تیار کردی ہیں جو کھلم کھلا بلائے سے بہت زیادہ افرر کھتی ہیں۔ بس وہ ابنا کام کررہی ہیں۔ اس اثر ہے جوام کی آ جکل وہ حالت ہے کہ شرح کو کھی شام کو بچھ کسی کوا ہے ایمان پر بھروسنہیں رہا۔

یں بسی الرجل مؤمنا و یہ بسی کافرا ۔ اور سبب اس زہر میلے اثر کا دین کی نادائقی ہے۔
اور وین سے اس نادائتی کے بہت سے اسباب موجود ہیں مثلاً مید کہ سلمان عام طور سے مغاش کی تعلیم
وغیرہ میں گئے ہوئے ہیں۔ اتنی فرصت ہی نہیں کہ دین کی طرف توجہ کریں بھر نہ ہب کی کیا خبر ۔ اور اس
میں بھی چندال مضا اُقد نہ ہوتا۔ اگر ذہ بن میں سے بات رہتی ۔ کہ ہم دنیا دار ہیں مصیبت نو سے کہ باوجود
میں ہے چندال مضا اُقد نہ ہوتا۔ اگر ذہ بن میں سے بات رہتی ۔ کہ ہم دنیا دار ہیں مصیبت نو سے کہ باوجود
دین ہے میں نہ رہنے کے اپنے آ ب کودیندرا سیجھتے ہیں۔ بلکہ دوسروں کی رہبری کے لئے تیار ہیں ۔ اس
وقت میں مسلمانوں کو مسلمانوں ہی سے زیادہ ضرر بینجی رہا ہے۔ یہ لوگ اس قدر آزاد ہیں جن پر مسلمان

#### ايك ملحد كاقصه

ہارے نواح میں ایک قصید کا واقعہ ہے کہ ایک تعلیم یا فتہ مخص ایک بار کہنے لگے کہ میں محمد

صناحب کی بہت قد رکرتا ہوں اپ بڑے ریفارم تھادر بہت!صلاح قوم کی کی۔ رہی نبوت مودہ صرف ایک مذہبی خیال ہے۔ مسلمانوں نے خوش عقید گی کی وجہ سے مان لیا ہے بتائے ایسے شخص کے گفر میں کیا شبہ ہے یا اسلام ایسی چیز ہے کہ کسی طرح جاہی نبیس سکتا گفر کے عقیدے دل میں رکھواور کلمات گفرز بان سے بکواور اسلام ایسی چیز ہے کہ کسی طرح جاہی نبیس سکتا گفر کے عقیدے دل میں رکھواور کلمات گفرز بان سے بکواور اسلام ہے کہ اس میں فرق ہی نبیس آتا۔

حضرت اسلام خدادند تعالی ہے ایک خاص تعلق کا نام ہے۔اورخداوند تعالی کی ذات سب ہے نام ہے۔اورخداوند تعالی کی ذات سب سے زیادہ بے نیاز ہے اس کوزیر دئی تعلق قائم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں جو ذراسا بھی ہڑا ہے وہ کسی کومند بھی نہیں لگا تا۔ بھر کیسے ہوسکتا ہے کہ خدا وند تعالی ہے کوئی تعلق قطع کرے اور خدا تعالی اس سے ذیردی ، جوڑتے بھریں۔ ،

اگر مرنے کھنے پر بھی بندہ کے تعلق کو ضدا تعالی منظور فر مالیں تو زہے قسمت اور ذہے عنایت ہے سواس تنم کے کلمات کبنے سے یقینا اسلام جاتا رہتا ہے اور فضب بیہ ہے کہ اس فض کے ذکات میں ایک مسلمان مورت ہے نکات کمی طرح قائم نہیں۔ اور جھڑ اجھڑ نیچ بے نکاح ہورہ ہیں تعلیم یا فتہ ہونے کا مسلمان مورت ہے تا ہے نکات کمی طرح قائم نہیں۔ اور جھڑ اجھڑ نیچ بے نکاح ہورہ ہیں تعلیم یا فتہ ہونے کا تام لگ جانے ہے وار ان کا اثر پڑتا ہے بتا ہے کہ اتنا نام لگ جانے ہے واران کا اثر پڑتا ہے بتا ہے کہ اتنا نقصان مسلمانوں کو فیر تو م سے بہنچ سکتا ہے۔ ہر گر نہیں اب مولوی جو اس تعلیم سے منع کرتے ہیں ۔ تو اوگ تعجب سے بوجھتے ہیں کہ صاحب دنیا وی تعلیم میں کیا حرج ہے۔ مگر جو نتائج ظہور میں آ رہے ہیں ان کو بغور و تکھئے

## جدید تعلیم کے متعلق ایک قصہ

بریلی کا ایک لڑکا میرے سامنے لایا گیا۔ کہ اس کو ذرانھیجت کر دیجئے بیر نماز نہیں پڑھتا ہیں فرجو و جو و جو و جو اس نے کہا کہ بی کہد دل میں تو خدا تعالی کے وجو و بی کا قائل نہیں بید کہا کہ بی کہا کہ بی کہد دل میں تو خدا تعالی کے وجو و بی کا قائل نہیں بید کہا اور کہہ کر دویا اور کہنے لگا کہ میرے مال باپ سے مواخذہ ہوگا کہ جھے علم و بین نہیں بیڑھایا اور شرنگ صحیت کی طرف بھی توجہ دلائی۔ شرکھایا اور شرنگ کے کور جھی توجہ دلائی۔ شکور شمنٹ کا لیے کور جھی

یہ لڑکا ایک اسلامی کالج میں پڑھتا تھا۔اب دیکھتے اس کی کیا کیا حالت ہے میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اس کواس کالج سے نکال کر گورنمنٹ کالج میں جیجئے وہاں بیا تنا ٹراب نہ ہوگا جتنا کہ میہاں ہوا۔ کیاا نہا، ہے کہ گورنمنٹ کا لیج کوتر تیجے وین پڑی اس کا لیج پر جومسلمانوں کا کا لیج کہلاتا ہے۔ اور جس پر لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ اس کا لیج کو علاء برا کہتے ہیں ویکھتے سے اثر آپ کے نزد کی برا ہے یا نہیں کہ گورنمنٹ کا لیج کور نہیں جائی ہیں سے اثر نہیں سے گورنمنٹ کا لیج کور نمنٹ کا لیج ہیں سے اثر نہیں ہوتے ہیں جب وہ قوم اجنبی ایک جگہ رہتی ہیں تو دونوں میں مقابلہ رہتا ہے۔ اس مقابلہ میں مذہبی پختگی بڑھ جاتی ہے۔ اور وہاں ایک قوم ہے کوئی ایک دوسرے کا مقابل نہیں ہے۔ اس کے خوب آزادی ہے۔

اور نہ ہی امور کی طرف کسی کو توجہ ہے نہیں حمیت پیدائمیں ہوتی اور وہاں اس قدر خرافا تیں ہوتی ہے۔ ہوتی ہیں کہ بات بات میں کفر کی نوبت آتی ہے۔ اصرار علے المعصیت کے متعلق ایک قصہ

ایک دنعہ چند شریر اور کے اسٹے ہوئے دارہی منڈ واتے تو سب ہی ہیں مگر جہل کوم کب بنایا
ادر محصیت کو کفر تک پہنچایا اسطرے کدایک اڑکا دارہی نہیں منڈ اتا تھا۔ اس کو کہدین کر دارہی منڈ انے پر
راضی کیا ادرایک براسٹایا۔ پھراٹوکوں میں اعلان کیا کہ آج فلال کمرے میں عقیقہ ہوگا۔ جب سب جح ہو
گئے تو ایک باپ بنا اوراس اڑکے کو بیٹا بنایا اوراس کوسب کے بچ میں بٹھا کر دارہی منڈ وا دی اوراس
کے خوب قبقتہ مارے اور براؤن کرکے کھا تا کھایا گیا ہے ایک بہت اولی ترکت ہے مگر اس کی حقیقت
پرخوب قبقتہ مارے اور براؤن کرکے کھا تا کھایا گیا ہے ایک بہت اولی ترکت ہے مگر اس کی حقیقت
پول معلوم ہو کئی ہے کہ گورنمنٹ کے کسی تھم کے ساتھ اس کا نصف معاملہ کر کے ویکھو بغاوت ہوتی ہے
پانہیں پھر حق تعالی کے احکام کے ساتھ ہے بغاوت کیے نہیں ہے۔ اس بغاوت ہی کوشر بعت کی اصطلاح
میں کفر کہتے ہیں عدالت میں اگر کوئی تھم حاکم سنادی اس پر ذراہ نس و سینے کوئی کلم بھی منص سے ندنکا گئے۔
میں کفر کہتے ہیں عدالت میں اگر کوئی تھم حاکم سنادی اس پر ذراہ نس و سینے کوئی کلم بھی منص سے ندنکا گئے۔
جوتو سکو سلمانوں کے ہاتھوں سے پہنچ رہی ہیں اور غیر تو موں سے یہ نقصان نہیں چہنچ ۔ غرض وہ لاکا شہر نمان کا کیمی قائل تھا اور دسول
گرد نمنٹ کا کی میں داخل ہوا ایک سال کے بعداس کی حالت سے موئی کہ خدا کا بھی قائل تھا اور دسول
گاہمی قائل تھا۔ اور نماز کا یا بند تھا۔

بچوں کونکم معاش میں منہمک نہ کرنا جا ہے

یات میہ ہے کہ لوگ بچوں کو ابتداء ہے فکر معاش میں اس طرح ڈالتے میں کہ بالکل اس میں

# موجودہ تعلیم ضرف عافل ہی کرنیوالی ہیں بلکہ دین کو ہر با د وغارت کرنے والی ہے

تعلیم معاش پر ہماری اول تو یکی شکایت تھی کہ اس بیں انہا کہ افراط کے درجہ پر پہنچ گیا ہے۔

جس سے وین سے بے خبری ہوگئی ہے۔ اور دوہری شکایت یہ ہے کہ وہ صرف وین سے خفلت ہے اور دین کو بگا

بی نہیں بلکہ دین سے شالف بنائے والا بھی ہے۔ غرض ہر چہار طرف سے وین سے خفلت ہے اور دین کو بگا

ر نے کے سامان جمع ہیں۔ جب یہ حالت ہے کہ دین کے محدا سباب تو موجود نہیں اور وین کے تکالف اسباب سوجود ہیں تو یہ زمانہ دین گارائی کا زمانہ ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ گرائی کے زمانہ ہیں تھوڑی چیز بھی اسباب سوجود ہیں تو یہ زمانہ دین گارائی کا زمانہ ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ گرائی کے زمانہ ہیں تھوڑی چیز بھی ہیت جی جات ہوں تین کی گرائی اس حدیث اسباب سوجود ہیں تو ہیں تو ہی گارائی کا زمانہ ہے اور ایک تعالی کے یہاں بہت ہے یہ سنمون اس حدیث اسباب سوجود ہیں کو ہیں نے ابھی بیان کیا تھا کہ فر مایا حضور تھی تھی کے کہ اب زمانہ وہ ہے کہ آگر کوئی مامور ہیکا وموال ہیں دسے یہ حصہ بھی بھی کی کرے تو ہلاک ہو جائے اور ایک زمانہ وہ تے گا کہ آگر کوئی مامور ہیکا وموال کے حصہ بھی بھی ان کیا وہ نہا ہو ہا ہے اور ایک زمانہ وہ تا نہ وہ کا اور اس مضمون کا فی طور سے بیان ہو چکا اور اس مضمون کی کر سے تو ہلاک ہو جائے اور ایک زمانہ وہ سے بیان ہو چکا اور اس مضمون کی گا ہوں تھی بھی بھی بھی ان میں جو چکا ہور اس مضمون کی تھی بھی بھی بھی بھی ان کیا تھا کہ اس صدیت کا مضمون کا فی طور سے بیان ہو چکا اور اس مضمون کی

44

تائيدائيداور حديث سينهى ہوتى ہے وہ سے بنم ياتى زمان القابض على الدين كالقابض غيالجمرا و كما قال و كي ليجئة آجكل كوئى شريعت پرغمل جا ہتا ہے تو ضرور ركاونين بيدا ہوتى ہيں عقائد سے تو كوئى ہنا نہيں سكتا ئيونكه عقيد وفعل قلب ہے وہاں اعمال ميں دوكا ثين ہيں۔

### اضلاح معاملات زیادہ مشکل ہے

خصوصاً معاملات میں کہ بچاس میں ایک ہمی معاملات میں عابل بالدین نگلنا مشکل ہے اور معاملات میں رکاوٹیم اعمال ہے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے کھل پچر بھی شخص واجد کا نعل ہے آ وی تنہا این اختیار ہے کرسکتا ہے اور معاملات وہ اعمال ہیں کہ جن کا تعلق ووسر ہے ہوتا ہے جب تک کہ وونوں باہمت اور کچے نہ ہوں معاملہ کی اصلاح کسے ہوندات عام طور ہے بگڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایک شخص اصلاح معاملہ کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا لیکائیس ہوتا۔ اور آیز وی جمعے ہوائی کوبھی بگاڑ لیتا ہے ۔ بس ای طرح ہے ایک بنائے عام میں بیتلا ہو گئے ہیں۔ اور مرائی میں بیتا ہوگئے ہیں۔ اور مرائی کا شرعیہ پراختراض کرتے ہیں کہ بہت تنگ ہیں۔

# احکام شریعت تنگ نہیں تنگی رواج سے پیدا ہوئی ہے

حالا نکیشنگی خود پندا کرلی ہے۔ جب ایک بات کارواج سنبیل کر چیوڑ دیں تو اس کے کرنے میں تقطی ہوتی جاتی ہے۔ میں تنگی ہوتی جاتی ہے۔

مثلاً ابروان پڑیا کا ہوگیا اب لوگ پرانے زبات ہوگا اور کے کہتے ہیں کہ پہلے رنگ کی بہت تکا یہ ہے۔ تھے جب تکا یہ ہے ہیں کہ پہلے رنگ کی روز تک پڑیا یا جاتا تھا۔ اور بڑے ابتمام کرنے بڑتے تھے جب کیزے دیکے جاتے تھے اب ان کواس طریقہ سے رنگنا وشوار نظر آتا ہے بگراس کی وجہ بینیس کہ واقعی وشوار ہے۔ بلکہ رواج چھوٹ کیا ہے۔ مرف اس وجہ سے وشوار معلوم ہوتا ہے ورنہ پہلے زمانہ میں رنگتے ہی تھے ہی وشواری نہ معلوم ہوتی تھی ۔ غرض جس ایک کام کو عام طور سے آدی کرنے لگیں وہ کیسا ہی مشکل ہوآ میان ہوجاتا ہے۔ اورا گرآسان سے آسان کام کو بھی چھوڑ دیں تو مشکل ہوجاتا ہے۔

### رواج ہے برائی جھپ جاتی ہے

اورجس کام کی عادت ڈال لیس خواہ وہ کیسا ہی براہواس کی برائی نظرے حجیب جاتی ہے۔

جیساایک بادشاہ کا قصہ ہے کہ وزیر نے پیشن گوئی کی کہ کل کوالی بارش ہوگی کے جو خض اس کا پائی ہوے گا وہ پاگل ہوجائے گا۔ بادشاہ سے برتنوں میں پائی بھروا کرر کھالیا اسکلے ون بارش ہوئی تمام اوگوں نے اس کا پائی ہیاسب کے سب پاگل ہوگئے باوشاہ اوروزیر نے جو پائی پہلے سے بھروا کرر کھالیا تھاوہ بیااس لئے وہ جنوں سے تحفوظ رہے۔ اب اوگوں میں جلتے ہوئے شروع ہوئے کہ باوشاہ اوروزیر پاگل ہوگئے ہیں ان کو معزول کرد ینا جا ہے باوشاہ نے وزیر سے کہا کہ اب کیا کرنا جا سے وزیر نے کہا کہ تہ ہر یہی ہے کہ ہم بیرش کیا بارش کا یائی بی لیس۔

خوش باوشاہ اور وزیر نے بھی وہ پانی پی ایا اور جیسے اور پاگل تھے ویہ بی وہ بھی ہوگئے۔ اب لوگوں میں یہ جلے وہ نے کہ باوشاہ اور وزیر اچھے ہوگئے اب ان کو معزول کرنے کی ضرورت نہیں تو جیسے ان پاگلوں نے بادشاہ اور وزیر کو اپنی طرح نہ ونے کی وجہ ہے پاگل سمجھا تھا اس طرح اب بددین اوگ ویت اوگ دیتر ارول پر جنتے ہیں ۔ کیونکہ بدوین کا نداق غالب ہو گیا ہے اس کی برائی و اس ہو جاتی رہی ہے اور وینداری کم رہ گئی ہے۔ اگر کسی ہیں وہ ہے بھی تو ایک نئی می بات معلوم ہوتی ہے۔ ریل کے معاملات میں بعضی وفعہ ستاہدہ ہوا کہ حقوق اوا کرنے والے پرلوگ جنتے ہیں ۔ حالا نکہ اوائے حقوق جملے عقلاء کے مزوک ہیں جو بالا تقاق جنتی ہیں۔ حالا نکہ اوائے حقوق جملے عقلاء کے مزوک ہونے ہیں اور شرعا بھی مستحس ہے اور اس کی ضد بالا تقاق جنتی ہے گرطیا تک میں خیا ت اور جن تلفی کا ماوہ مزوک ہونا ہے۔

#### ایک دیندار کا قصه

اکی ڈیٹی صاحب ہیں جو بہت دیندار ہیں وواینے ایک لڑکے کائکٹ لیتے سے اورگھر والوں سے ایک کُرّ تینی کررہے سے کہ اس کی عمر کیا ہے۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ اس کی اتنی عمر ہے جس پر نکمٹ بورا لگنا جا ہے ۔ آس باس جولوگ کھڑے شے وہ سب ہنس رہے تھے کہ ویکھواس بچ عمر ہے جس پر نکمٹ بورا لگنا جا ہے ۔ آس باس جولوگ کھڑے شے وہ سب ہنس رہے تھے کہ ویکھواس بچ پر آ و حما نکمٹ بھی کھٹی تب بھی کوئی نہ ٹو کماریخو د ہی اپنا ہیں بھینئے ہیں ۔

#### ایک اور دیندار کا قصبه

ایک اور محض فی ۔اے ہیں وہ ریل میں سوار ہوئے دفت کم تھا اسباب تلوا نہ سکے جہاں اترے وہاں انہوں نے کہااسباب تول او۔ بایونے ویکھا اور کہا جاؤ لے جاؤ۔ انہوں نے کہانہیں اسباب

اب انہيں فکر ہوئی کہ آخر میں کیا گروں میں محصول وے رہا ہوں اور بیاوگ نہیں لیے گروں میں محصول و ب رہا ہوں اور بیاوگ نہیں لیے گروں ان ان کا ارشاد ہے وہن یعن اللہ بجعل لد مخر جانور اسمح میں آگیا۔ بس مساب کیا کہ کتنا محصول واجب ہے وہنی آئی آئم کا ایک فکٹ کیبی اشیشن کا لئے کہ چھاڑ دیا۔ اس طرح کرا بیادا ہو گیا۔ بیضد اکا خوف تھا۔ لیکن اس واقعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ طبائع میں بالکل انقلاب ما ہیت ہوگیا ہے اور بیا گرچ ۔ میں براہے لیکن اس کے عام ہو جانے ہوائی کے روائ انظروں سے اٹھ جاتی ہے۔ بلکہ بجائے برائی کے روائ عام ہوگیا ہے جس سے اس کی بھائی فی وہنوں میں آگئی ہے۔ بھرا سے نعل بڑمل کیے ہو۔ جس کے مقابل کی جمائی وہنوں میں آگئی ہے۔ بھرا سے نعل بڑمل کیے ہو۔ جس کے مقابل کی جمائی وہنوں میں موجود ہے بیدوشوار میاں ہیں جس کی وجہ سے دین پر قائم دینے والے کو چنگاری کے باتھ میں لینے کے ساتھ مدین میں تشمیر دی گئی ہے۔

#### ز مانٹمل کا ثواب بھی زیادہ ہے

لین جسطر نظم اس وقت میں دخوار ہے ای طرق (میں بشارت سنا تا ہوں آ ب کو گھ)

اس وقت ممل کا تواب بھی زیادہ ہے فرماتے ہیں حضور اللہ کے کہ ایسے وقت میں ایک ممل کرنے والے کو اور اس بھی زیادہ ہے فرماتے ہیں حضور اللہ کے بچاس کا (ان کے بچاس ہوں گئے ہوں کا ملے گا۔ صحاب نے سوال کیا ان میں کے بچاس کا (ان کے بچاس ہوں گئے ہوں گے ہوں گے ) جواب میں حضور اللہ فرماتے ہیں کرتم میں کے بچاس کا ویکھئے کتنی بڑی بات ہے اس حدیث کے بموجب اس وقت ایک ممل کا تواب حضرت الویکر کے بچاس ممل وقت ایک ممل کا تواب حضرت الویکر کے بچاس ممل کے برابر ماتا ہے کہ تو بروں ہے سے اور بات ہے کہ ان کا ایک ہی حصر ہمارے بچاس سے کیفا بڑھا ہوں۔

صحابہ کے اعمال ہم سے ضرور ہو ھے ہونے ہیں ان کا ایک اور ہمار سے سوچھی ہرا برنیس ہو سکتے

حدیث میں موجود ہے لیو انسفق احد کم مثل الاحد ذهبا مابلغ مد احد هم و لا نصیفه او کے حما قال لیمنی آئر کوئی احد بہاڑ کے برابر بھی سوتا خیرات کردیگا تو سحائی کے ایک مد (مدوبلی کے تول کے انتہار سے تقریباً کی سیر کا بوتا ہے ) یا اس کے نصف کے برابر بھی نہ ہوگا۔ بھارے انتمال کیے بھی بول سے لیکن آن میں وہ چیز نہیں جو سحابہ کے انتمال میں تھی ان میں روح مجری ہوئی تھی اور بھارے انتمال میں صرف صورت سے اور تھی جو سے انتہال میں تھی ان میں روح مجری ہوئی تھی اور بھارے انتمال میں صرف صورت سے اور تھی کے میں روح نہیں ہے۔

خیر ا بیجا س تو بین گوده بیجاس ایک کے بھی برابر نہ ہوں ہم صحابہ جیسے تو بن نبیس کتے تا ہم ان کی نقل تو کر سکتے ہیں ہماری نماز نقل بھی بوتی تو قدر سے ویکھی جاتی گر پچھ بھی نبیس ہے۔ ہم اوگوں نے مماز کو نفادت ہی کردیا ہے نہ اس میں روت ہے نہ صورت راگر پڑھتے ہیں تب بھی کسی کام کی نبیس ہوتی ر جہ جائے کہ پڑھیں بھی نہیں ہوتی رائے جی اقید مدو اللہ صلو فایعنی نماز کو درست کر جوائے کہ پڑھیں بھی نہیں فرمایا۔ بلکہ درست کر کے اداکر نے کا تھم فرمایا گیا ہے۔

# نماز کی درستی اوائے حق نماز ہے

ورست کرنا کیا معنی ۔ درست کرنا ہے ہے کہ اس کے حققی ق ادا کئے جا تیں ۔ سوان حقق ق بیں سے ایک ہے بھی ہے کہ اسپر پابندی ہو بیس نے اس واسطے اس بیان کو چیمٹر اس بیات میں نماز کی پابندی نہیں ہے اول تو پرختے ہی بیس تو گنڈ ہے دار ، اورا گرکوئی پابند بھی ہے تو بہت ہے بہت سے کہ دفت کے اندرادا کر لیتے ہیں ۔ جماعت کی پابندی نہیں کر نے حالا نکہ یہ سب ضروری ہا تیں بہت سے کہ دفت کے اندرادا کر لیتے ہیں ۔ جماعت کی پابندی نہیں کر نے حالا نکہ یہ سب ضروری ہا تیں ہیں اورا گرکوئی اس کا بھی پابند ہے تو صرف اس کی ذات تک وہ پابندی محدود ہے گھر بیس دوس وں کو بی ادرا گرکوئی اس کا بھی پابند ہے تو صرف اس کی ذات تک وہ پابندی محدود ہے گھر بیس دوس وں کو بیاندی محدود ہے گھر بیس دوس وں کو

صاحبو!خودہمی پابندی کرواورعورتوں اور بچوں کوہمی پڑھوا دُان کا سوال بھی تم ہے ہوگا۔ سب سے یا بندی کے ساتھ پڑھوا وُکسی کی نماز بھی گنڈ ہے دار نہ ہو۔

حکایت۔ ہمازے یبال ایک مولانا بیٹنی محمد صاحب تھے ایک دفعہ چاند ہوا گاؤں کے لوگ ان کے ممانے گوائی و جیما کرنماز بھی پڑھتے ہو۔ کہا ایک دفعہ مولویوں نے ایک فخص سے بوجیما کرنماز بھی پڑھتے ہو۔ کہا ایک دفعہ مولویوں نے بہت غل مجایا تھا اور سب لوگوں نے ایکا کرلیا تھا کہ جوکوئی نماز نہ پڑھے گا اس کے جناز ہی

نماز نہ پڑھی جائے گی۔ جب تو ہم نے نماز پڑھی تھی۔ پھر تو ہماری توبہ ہے دیبات ہیں یکی حالت ہے (توبہ توبہ ) بعض اوگ نماز کو منحوں سیجھتے ہیں فیرایسوں نے تواگر کسی کے دیاؤے نماز پڑھ بھی لی تو نماز ہوں میں ان کا شار نہیں۔ کیونکہ ول میں نماز کے قائل تک شیس ۔ میرا خطاب اس دفت ان لوگوں سے جو نماز کے قائل ہیں اور اس کو اچھا سیجھتے ہیں۔ ان کو تو چاہے کہ نماز کو نماز کی طرح پڑھیں۔ لیمن ایک تو یہ کے دنماز کو نماز کا میں مور تی خوال میں مور تی خوال دے۔ بعض لوگ عمر کی نماز اس دفت پڑھتے ہیں کہ جب سب کاموں ہے نمٹ جا نمیں سور تی ذوب رہا ہے۔ اور سے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ کچھ تو سستی اور لا پروائی ہے اور کچھ ہے کہ سے خیال ہوتا ہے کہ انجمی پھر مغرب کی نماز پڑھنا ہے دو ، دو ، دف وقع کا میں کاحر بن کون کرے۔ ایک دفعہ بی کہ سے خیال ہوتا ہے کہ انجمی پھر مغرب کی نماز پڑھنا ہے دو ، دو ، دفعہ کام

صاحبوا مونی می یات ہے کہ دونوں نمازوں ہیں جتنی درگئی ہے دونوں کو تنے کرے بیٹھوتب اور دونوں کو تنے کرے بیٹھوتب اور دونوں کو سال باخی باخی باخی باخی منٹ دونوں میں گئتے ہیں تو اگر دونوں کو الگ الگ ایٹ ایٹ ایٹ ایٹ وقت تو اگر دونوں کو الگ الگ ایٹ ایٹ ایٹ وقت برج برج ہوگا ۔ گر ہوگا تو وی دس منت کا تو اگر کام کو چھوڑ کر وقت برج برج ہوگا ۔ گر ہوگا تو وی دس منت کا تو اگر کام کو چھوڑ کر وقت برخ ماز پر ھو گئے ہوئے باخی منٹ کر کے دو وقعہ ہرتی ہوگا ۔ گر ہوگا تو وی دس منت کا تو اگر کام کو چھوڑ کر وقت برخ ماز پر ھاو کے ۔ تو نماز بھی ٹھیک ہوجائے گیا ور ہرتی بھی تو آ دھا آ دھا ہونا ہے ۔ ای طرح آ ایک فی ہے کہ دو، دو رکوع ہم دہ ٹھی کر و ۔ نیز جو تیج واذ کار نماز میں پڑھی جاتی ہیں ۔ وہ سب کسی کو سالو نیز قرآ ان شریف بھی بڑھو ۔ جو رو بچوں کو بھی پڑھا و اس کے اور اگر شین ، قاف نہ نظام نے اور کر تی تعالی نے ہو دین کے بھی ساتھ کھوٹ کر و ۔ اور اگر شین ، قاف نہ نظام کی اس کے باز پرس ہوگی ۔ پھرجن پر قد رت ہے ان میں ہے جو کوئی نماز نہ بڑھا اس کے باز پرس ہوگی ۔ پھرجن پر قد رت ہاں میں ہے جو کوئی نماز نہ بڑھا اس کے باز پرس ہوگی ۔ پھرجن پر قد رت ہاں میں ہو جائے گام ان کو سکھا نے ہود ین کے بھی سکھا و ۔ ور مائی سرام مقرق کی اور مشائی ہو جائے گا۔ جو کوئی نماز نہ بڑ سے اس پرختی کر و کوئی سرام تھوٹی کر و ۔ مشائی ہو کوئی سرام تھوٹی کر و ۔ مشائی ہو کوئی سرام تھوٹی کر و ۔ مشائی ہو کی نے ماتھ کھاٹا نہ کھاؤ دا کیک ہی دفید میں خقل سیدھی ہو جائے گا۔

نمازنه پڑھنے پرسز امقرر کرنا

اور میں خود اس شخص ہے کہتا ہوں کہ نماز براوری والوں کا یا محلّہ والوب کا تو کام نہیں۔ خدا

تعالی کا کام ہے اس کا ادا کر ناضروری ہے۔ جس شخص کی نماز فوت ہوتی ہواس کو چاہئے کہ خود اپنے اوپر سے سزامقمر رکر لے کہ جس دان نماز قضا ہو جائے کھا نا نہ کھائے آیک وقت یا چندوفت ایسا کرے آپ ہوش درست ہو جائیں شے۔ادرنفس قابو میں آ جائے گا۔

ادر میہ وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دفت نہ کھانے سے یا چندوفت نہ کھانے سے مریگائیں ہے بات طبأ ثابت ہے کہ آ دمی کی گئی دن تک فاقد کرنے سے مزئیں سکتا پخرش ہمت کرئے کام کرویہ

اور بے ہمت تو لقمہ بھی منہ میں نہیں جاتا ہے تو بیان ہوا اقیموا الصلو ف کا اور اس میں فانف ارادہ طول ہو گیا۔ خیراس سے بھی کے افغے بی ہوگا اِن شا واللہ۔ آئے فرماتے ہیں و الاسکونو احسن المسمنسو کیس ۔ جس کا ترجمہ ہیں ہے کہ شرکین میں سے مت ہواس میں فور کرنے کی ہیات ہے کہ نماز کے میں جو از کیا ہے۔ کہ نماز کے میں جو از کیا ہے۔

### بے نمازی کی تثبیہ مشرک ہے

اس میں ایک نکت ہے وہ سے کہ مشرکین عرب جج کرتے ہتے ۔ گرفاز ند پر سے ہتے۔ پنانچ بخ کرنے والوں کو ندرو کتے ہتے۔ اور نماز پر ھنے والوں کو ہونے تکلیفیں بہنچاتے ہتے سووہ وہ جج کے تو خلاف نہ ہتے ۔ لیکن نماز کے بالکل خلاف ہتے ۔ اس لئے جج نہ کرنے پر صدیت ہیں بہودی یا نصرانی ہو کرمرنے کی وعید کی گئی ہے اور یہاں آیت میں بے نمازی کرمزے پر صدیت ہیں بہودی یا نصرانی ہو کرمزے کی وعید کی گئی ہے اور یہاں آیت میں بے نمازی کوشٹرک سے تشید دی گئی اور کو بیدونوں فرقے ہیں کا فر لیکن بہود ونساری ہے مشرک اور زیادہ ہرے ہیں ۔ کوشٹرک سے تشید دی گئی اور کو بیدونوں فرقے ہیں کا فر لیکن بہود ونساری ہو مشرک اور زیادہ ہرے ہیں ۔ کوئک بہود ونساری موحد تو ہیں گوان کی تو حید کار آ جداور کافی نہیں اور عدم منظرت میں دونوں ہرا ہر جیں تو نہاز کا ترک کرنا دوسرے عہادات کے ترک سے زیادہ ہرا ہوا لیس مطلب سے ہوا کہ ایسا کوئی کا م یہ کرنا ویر ایسا کوئی کا م یہ کرنا ویر کے ماتھ مشابہت ہوا ہا ہے کہ آیت میں اقید بھو اللصلو فی پر کیوں نہیں اکتفا کیا تو جا ہے جس میں کفار کے ماتھ مشابہت ہوا ہا ہے کہ آیت میں اقید بھو اللصلو فی پر کیوں نہیں اکتفا کیا تو اس میں مکت ہے ۔ جب فرمایا کہ نماز پر ھواور شرک نہ بوتو اس کوئی تو حید برخص کو توجو ہے ۔ اور تو حید کی صدم بغوض ہے۔ جب فرمایا کہ نماز پر ھواور شرک نہ بوتو اس کا تعافی ہے ۔ حب فرمایا کہ نماز پر ھواور شرک نہ بوتو اس کا تعافی ہوگا۔

یہ ایہا ہے جیسے کہ کہاجائے کے اطاعت اختیار کرواور ہاغی نہ بنوتو اس کے معنی بہی ہوتے ہیں کہا طاعت اختیار کرتا بغاوت ہے بچنا ہے اور ترک عبادت بغاوت ہے۔ ایسے ہی ٹماز پڑھنا تثرک ہے بچنا ہے۔ اور نہ پڑھنا مشرک بنتا ہے۔ گواہل کے بیمعنی نہیں کہ نماز نہ پڑھنے ہے آ وی کافر ومشرک ہوجاتا ہے۔ لیونکہ بیمقید واہل سنت کے خلاف ہے۔ بلکہ عنی نیہ بن کہ بیمل مشرکوں کا ساہے۔

#### من ترك الصلوة متعمد أكم معني

بھے صدیت میں وارد ہے۔ من توک البصلوة متعمد أفقد كفواى عملاً یعنی کام كافروں كاسا كيا بھے كہتے ہیں كوفلانا بتمارہ وگیا۔ اس كے بيمعنی ہيں كواتى بتمارہ وگیا۔ بلكہ مطلب يہ ہوتا ہے كہ وہ بتماروں كے ہے كام كرنے لگاتو نماز نہ بڑھنے والے كوشرك فرمانا بمعنی فقی آتو نہیں ہے گرجس معنی میں بھی ہو۔ لفظ نہایت موش ہے شرك ہے براكو كی نہیں۔ اس واسطے اللہ تعالی نے نفر ساتھ و لا تكونوا من المسلوكين ہيں جھی بڑھادیا۔ كيونكہ ورائے كے اقید موال سے والد ما تا كيونكہ عملوم ہوئى كہ شرك بنا ترك نماز ہے مرف نماز كے تاكم ہوئى كہ شرك بنا ترك نماز ہے۔ بہت زیادہ براہے۔

کیونکہ بیا یک قاعدہ ہے کہ جب ایک چیز کودوسری چیز ہے۔تشیبہ دی جاتی ہے۔تو وجہ شبہ مشہر ہہ میں زیادہ ہوتی ہے۔خواہ زیادتی کسی حیثیت ہے ہومثلا کہتے کہ زید شیر ہے بینی ایسا بہادر ہے جیسا شیرتواس میں ضرور ہے کہ بہادری شیر میں زیادہ ہے ایسے ہی جب ترک نماز کومشرک بننے سے تشبید دی گئی ہے۔ مشرک کی برائی

توبہ بات مسلم ہوئی کہ شرک ترک نماز ہے بھی زیادہ برا ہے۔ تو شرک س قدر بری جیز ہوئی · دیبات میں شرک بھی کثرت ہے ہے۔

خصوصاً عورتوں میں شرک کا اثر بہت ہے۔ مسلمانوں کے گھرول میں میہ بلا ہے کہ دیوی اور سیتا کو پوجتی ہیں۔ اور اس کو تقرف چیز بھتی ہیں۔ اور سیتا کو پوجتی ہیں۔ اور سیتا کو پوجتی ہیں ۔ اور سیتا کی پوجا کرتی ہیں میں کی کا خراقات ہے۔ جیسے اور مرض ہیں ایسے ہی چیک بھی ہے۔ اور مرضوں کو کیوں نہیں پوجتے اور مسلمان کے نزد کی تو کوئی باارادہ اور موٹر چیز بھی خواہ وہ گتنی ہی بڑی باتصرف کیوں نہ ہو۔ یو جنے کے قابل نہیں ہوگئی۔

ملمان کے زویک تو بوجے کے قابل بس ایک خدا ہے ای کا اس کوخوف ہوسکتا ہے۔

اورای سے امداد جا وسکتا ہے اس کے سوااور کوئی چیز مسلمان کی نظر میں قابل خوف اور قابل استعانت نہیں تنام و نیا فدا نعالی کے سامنے ایسی ہی بندی ہے جیسے ہم میں پھر ہم کواپنے جیسے عاجزوں کا گنیا خوف مگر جہالت نے بااہ مارر کھی ہے ۔ فرضی چیزوں کی بوجا کرتے ہیں ہندؤں کے متدروں پر چڑ ہماوے جڑھا تے ہیں۔اور ہیں مسلمان۔

### دن وغيره كامنحوس مجھنااورشگون ليٺا<sup>.</sup>

اورشرک کے اور بھی شعبے ہیں۔ مثلاً لبعض لوگ سی دن کومنحوس سیجھتے ہیں یا اور کسی چیز کومنحوس سیجھتے ہیں یا اور کسی چیز کومنحوس سیجھتے ہیں۔ بعض لوگ شگون لینے ہیں۔ اور اجھن سیجھتے ہیں کہ شہید لینتے بھرتے ہیں۔ کوئی بیار پڑتا ہے تو کہتے ہیں فیہید مرد آگئے اورائے چڑھا ہے چڑھا تے بھران شہید مرد صاحب سے غیب کی ہاتمیں بوجھتے ہیں۔

#### شهبيدمر دول كالبثنا

اول تو یمی غلط ہے کہ شہید لیٹتے پھرتے ہیں۔ شہیدوں کوفع آخرت کے سامنے اس کی کیا ضرورت ہے کہ دنیا میں آئیں اور آئیں بھی کا ہے کے لئے لوگوں کوستانے کیلئے۔

جنہوں نے اللہ اور رسول کے تکم پر گرونیں کو ادیں ہیں وہ اس گناہ کے مرتکب ہوں ہے۔کہ خلق خدا کوستاتے بھریں میڈتو صرت کا اللہ اور رسول کے تکم کے خلاف ہے اور معمولی گناہ ہیں ہے۔ بلکہ بہت بخت گناہ ہے کیونکہ حق العبد ہے جوتو بہرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔

ان کی نبعت بے خیال جنہوں نے اللہ کے لئے گردنیں کو انیں ہیں کس قد دلغو خیال ہے۔
اوران کو عالم الغیب بچھٹا بید وسری غلطی ہے کیاشہید ہوجانے سے غیب کا علم ہوجا تا ہے۔ لاحسول ولا
قو قالا باللہ شریعت نے ان باتوں کوروکیا ہے شہیدوں کالیٹنا جس کو کہتے ہیں۔ صرف بیشیطانی اثر ہے
وہ بھی شہید بنآ ہے اور بھی کوئی مشہورنام لے دیتا ہے کہ ہیں شنخ سدد ہوں یا فلا نا ہوں مسلمان کو برا ایکا ہونا
عیا ہے شیاطین کا کیا ڈریہ سب شرک کی ہا تنس ہیں۔ مردادر عورت سب آسیس جتال ہیں۔

صاحبوا ہمارے حالات کس قدرا ہتر ہیں۔ دین کا کوئی جز وہمی باتی نہیں عقائد کی توبیہ حالت اور آعمال کو دیکھئے کہ جوفعل اول اعمال ہے۔ یعنی نماز علی العموم وہ بھی متر وک ہے۔ مسلمانوں کی بستی ہے اور مشکل ہے دو جارنمازی نکلتے ہیں ہرکام میں تکم اکثر پر ہوتا ہے سلمان آ و سے ہے زیادہ نمازی ہوئے تو کہا جا ساتا تھا کہ سلمان نماز پڑھتے ہیں۔ نیکن او ھے ہے کم بھی نمازی نہیں فیصدی دو جار بھی مشکل سے نمازی نکلتے ہیں تو بردئے تا غدہ فدکورہ لینی للا کثر تکم الکل یہ کہنا تھے ہوگا۔ کہ سلمان بے نماز ہیں نمازی اتو سے اس کی طالت ہے ہوگا۔ کہ سلمان بے نماز ہیں نمازی اتو سے جات کی حالت ہوئی ایک عمل روزہ ہے اس کی حالت ہے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس کی طرف ہے بعض جگنہ اس قدر جہالت ہے کہ بعض عورتوں نے سنا بھی نہیں کے روزہ بھی سلمانوں کے یہاں کوئی چیز ہے۔ جب ان ورزم رہ کے اعمال کی ہے حالت ہے تو ان انجابی اسمام کی نسبت کیا کہا جائے جن کا کوئی معین وقت نہیں ان روزم رہ کے اعمال کی ہے حالت ہے تو ان انجابی اسمام کی نسبت کیا کہا جائے جن کا کوئی معین وقت نہیں جسے ذکو ہ اور بچ انجال کی ہے حالت ہے۔

#### معاشرت بھی جزودین ہے

اورایک جزودین کا معاشرت ہے اس میں تو نصرف جہالت ہے بلکہ شرق معاشرت کے مقالم میں آباد میں ایک دوسری معاشرت کھلاموجود ہے چوکا دیتے ہیں ۔

#### ببندواني برتن اورلباس وغيربه كااستعال

پیتل کے وہ برتن جو بہندؤوں کے ساتھ مخضوص ہیں۔ مسلمان رکھتے ہیں جیسے اوٹیا وغیرہ عور تیں اپنیل کے وہ برتن جو بہندؤوں کے ساتھ مخضوص ہیں۔ مسلمان رکھتے ہیں جیسے اوٹیا وغیرہ عور تیں اپنیل کھے رہتے ہیں شاد کی بیا ہوں میں مہندؤوں میں اختصاء جو ستر میں داخل بین کھے رہتے ہیں شاد کی بیا ہوں ہیں ہے۔ ہندؤوں کی رسمیں کرتے ہیں بہندے کنگا باند ھناوغیرہ تمام معاشرت بالکل ہندؤوں جیسی ہے۔

#### دهوتی با ندهنا

وحوتی با ندھتے ہیں۔ بعض وحوتی باندھنے والے نماز کے وقت وحوتی کو ہیجھے سے کھول لیتے ہیں اور بہتے ہیں کہ اب اقر بہجے حرج نہیں رہا میں کہتا ہوں اس سے بیتو معلوم ہوا کہ باندھنے والے خود بھی وجوتی کو براجانتے ہیں جب ہی تو نماز کے وقت اس کے کھو لئے کو ضروری ہمجھتے ہیں۔ ورنہ کھو لئے کی صروری ہمجھتے ہیں۔ ورنہ کھو لئے کی صرورت ہے۔
کیا ضرورت ہے۔

یر صاحبو! جب براجائے ہیں تو بجائے دھوتی کے نگی اور پانجامہ پینو گھیت کیا رکے کام سب ہاری طرف جس کے میں تو بجائے دھوتی کے دھوتی کے ماری طرف اکثر لوگ گنگی اور پانجامہ بہنتے ہیں۔ دھوتی بہت کم لوگ ہاری طرف اکثر لوگ گنگی اور پانجامہ بہنتے ہیں۔ دھوتی بہت کم لوگ ہا تہ ہیں۔ بس دواج اور سم ہے میں کہتا ہوں یا تدھے ہیں اس کی جتنی ضرور تمیں بتلائی جاتی ہیں ووسب خیالات ہیں۔ بس رواج اور رسم ہے میں کہتا ہوں

بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم نے تو گٹرت سے ہندؤوں کی رسمین اختیار کررکھی ہیں بھا ا بندؤں نے ہمی کوئی اسے ہم ہاری کی ہیں ہوا ہندؤں نے ہمی کوئی خانس رسم ہماری کی ہیں ہے کہ ہندؤں میں ہے کوئی خانس شخص مسلمانوں کی کوئی عادت اختیار کرے۔ گر ساری قوم میں کوئی دسم ہماری نہیں پھیلی اور ہمارے بنہاں ان کی رسمین ساری قوم میں موجود ہیں۔ طالانک مشرکیین کی کوئی بات بھی نہیں لیما جا ہے۔

ہمارے اسلام بین اپنی عادات اور تعلیمات بہت کافی اور سب ہے انجھی موجود ہیں۔ پھر کیا منرورت ہے کہ ہم دوسرون کی معاشرت لیتے پھریں۔ اور معاشرت دین ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے وہ بھی وین کا ایک جزو ہے کیونگ دین کے پانچ جزوبیں۔ عقائد عبادات معاملات معاشرت اخلاق یا نچوں جزوکس کے اندر ایورے ہول تب اس کودیندار کہیں ہے۔

د کیھے حسین وہ مختص ہے جس کا چہرہ بھی ٹھیک ہوآ تکھیں بھی ٹھیک ہول قد بھی ٹھیک ہول ہو تہ بھی ٹھیک ہوا اگر ایک ہات میں بھی کی مواور ذرا سابھی عیب ہوتو حسین نہ کہا جائے گا۔ مثلاً سارا جسم ٹھیک ہو لیکن کا یا ہوتو اس کو حسین نہیں کہا جائے گا اور آ جکل مسلمانوں کی حالت سے ہے کہ یا نجوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہیں اور حسین جننے کو یتار ہیں۔

اورا آربعض افرادیس اجزائے دین ہیں جھی تو سارے اجزا نہیں ایک دوکو لے کر ہاتی کو چھوڑ
دیا ہے اور بچھتے ہیں کہ ہم کامل ہو گئے۔ یا در کھوکامل وہ ہے جو سب اجزاء کو لے سب جیز مسلمانوں کی ہوں ہوں کوئی چیز مشابہ کفار شہو صدیث میں آیا ہے کہ میری امت میں تہر فرتے ہوجا نی مسلمانوں کی ہوں ہوں کوئی چیز مشابہ کفار شہو صدیث میں آیا ہے کہ میری امت میں تہر فرتے ہوجا نی مشلم سے استحاب کے سوائے ایک کے بوجھا گیا کہ وہ ایک کوئیا ہے ارشاد فر مایا وہ ، وہ ہے کہ جو میر ہوتو او بہی فعا آیا کہ میں مسلم نو ہو ہو تو او بہی فعا آیا کہ وہ ایک کوئیا ہے کیا مطلب کہ وہ اجزائے خمسہ میں تشیح ہوتے وا بہی فعا آیک کے اور اجباع تو کی عام ہے تو او تو گئی ہوجس سے کہ قاعدہ کلیے تا بت ہو بس اجاز سے کے موران اجباع تو بی اجباز سے کے موران کی کی احت ہو بس اجاز سے کے موران کی کا احت ہو بس اجاز سے کے موران کی کا احت کی کہ موجس سے کہ قاعدہ کلیے تا بت ہو بس اجاز سے کے موران کی کا احت کے موران کی کا احت کی کا احت کی کا احت کی کا احت کی کا کرنا بھی قول کی کا احت کے موران کی کا احت کے دیں کی کی کی کوئی کا احت کی کی کا احت کے دیا کرفت کی کا کرنا بھی قول کی کا احت کے دیا کرفت کی کا کرنا بھی قول کی کا احت کے دیا کرفت کی کرنا ہوں کوئی کا احت کے دیا کرفت کی کرنا ہوں کا کہ کوئی کا احت کے دیا کرفت کی کا کرنا ہوں کوئی کا احت کے دیا کرفت کی کوئی کا کرنا ہوں کوئی کا احت کے دیا کرفت کی کرنا ہوں کوئی کا احت کی کا کوئی کا احت کے دیا کرفت کی کا کرنا ہوں کوئی کا احت کی کی کوئی کی کوئی کا کرنا ہوں کوئی کی کہ کوئی کی کوئی کوئی کوئی کی کرنا ہوں کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کوئی کرنا ہو کرنا ہو

### اس شبہ کا جواب کہ علماء میں بور بے تبعینہیں

میرے اس جملہ سے بیاعتراض اٹھ گیا جومکن ہے کہ کئی کو ہوتا کہ مولوی لوگ بھی ہورے تنج منہیں مثلاً انجکن بہنتے ہیں۔ حالا نکہ حضور سے یا سحانی سے انجکن پہنینا ٹا ہت نہیں اصل یہ ہے کہ عادات میں اصل اباحت ہے۔ جود شع شریعت میں ممنوع نہ ہو (تشبہ بھی مما نعت کی علت ہے۔) تو اس میں پہی ح تنبیر تو یہ بھی اتباع ہی ہوا کہ تم بعث نے جس چیز کونع کیاا س کوا ختیار کر لیا جائے۔

مثلاً شریعت نے کئی اور پاجامہ کی صدمقرر کردی ہے کہ نخنوں سے نیچا نہ ہوتو نخنے کھلا پاجامہ خواہ کسی وضع کا ہوتشہ بالکفارند ہوشریعت جائز رکھتی ہے تو جواز کی حدیث رہنا بھی قولا انتاع ہے۔ اگر بالکل حضور کے موافق ہو کہ سنن عاویہ میں ہے ہی کوئی سنت نہ چھوڑ ہے تو ہوان اللہ گرہنم میں اتی جست نہیں اللہ علی ہوئے ہیں جنہوں نے سرمواتا کے سے قدم باہر نہیں رکھا۔

#### ایک بزرگ کاانباع سنت

ایک ہزرگ نے صرف اس مجد سے خربوز ہنیں کھایا کہ حضور سرور عالم ایستے کی کیفیت قطع کسی معدیث میں نہیں کھی کے بیفیت قطع کسی عدیث میں نہیں کمی سحاب نے بے جھنا جو کا آٹا کھایا صرف چھونک مار کر بھوی اڑا ویتے تھے اور گیہوں کا آٹا دوتا تو اس کی روٹی ہے سالن کے کھاتے۔ کیونکہ گیہوں خودسالن ہے۔

#### حضرت خواجه نقشبندي كااتباع سنت اوراوب

حضرت خواج تشتیند نے آیک مرتبہ خدام سے فر مایا کہ صحابہ جو کے آئے کی روٹی بغیر چھانے بوئے کہ جو کا آٹا ہو بوٹ کھایا کرتے تھے اس سنت پر بھی ممل کرٹا جائے ہے۔ اس طرح روٹی پکائی جائے کہ جو کا آٹا ہو اوراس کو چھانا نہ جائے چہانے چہانی طرح روٹی پکائی مگی اس کے کھانے سے سب کے بیٹ میں درو ہوا آپ نے فرمایا کہ ہم سے بردی بول کہ ہم نے حضو سلیق کی برابری کا دعوی کیا ہم کو نیچ کے وزجہ میں رہنا جا ہے اور دفقاء سے کہا تو بہ کردو آٹا چھان کر کھایا کرد بوج چھٹا آٹا کھاٹا حالاً حضو شاہد کی برابری کا دعوی کے اس مقدریار کے بات ہے۔

## ذ کراللّٰدا درصحبت ہے ہم حاصل ہوتی ہے

یہ بات ذکر اللہ اور شریت سے عاصل ہوتی ہے کہ آ دی تن تعالی کے معاملات کو بھے لگتا ہے شخ نے وسعیت بھی اخیتا رکی تو کس نیت سے پھر وسعت بھل کرنے میں سنت کے اوب کو بھی ملحوظ رکھا ہم سوال ہوتے تو کہتے اچھا ممکل بالسنت کیا کہ پیٹ میں وروہی ہو گیا۔ گویا ( نعوذ باللہ ) سنت سے وحشت ہوجاتی ہماری حالت رہے کہ جو بات اپنے آپ کو بہند ہوئی اورا تفاق سے شریعت نے بھی اس کا امرکیا آوائی برتو عمل کرلیا اور شرایعت کی تعریف کرنے گئے اور جو بات اپنے آپ کو بہند تہ ہوئی یا اس میں و من الناس من يعبدالله على حوف فان اصابه خيو راطمان به وان اصابته فتنة القلب على و جهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسو ان مبين يا يتى بعض آئى فتنة القلب على و جهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسو ان مبين يا يتى بعض آئى وه بين جوتن تعالى كام مجرت بين رنگر كناره پرد نيخ بين اگران كو بجيات بينيا تب تو مطمئن بوه بين جوتن تعالى كام مجرت بين رنگر كناره پرد نيخ بين اگران كو بجيات بينيا و مطمئن بوه يسم كر جلد يك فرمات بين كدانهول ند دنيا بحلى كلوني اورد بن جي ي

# فرائض ہو چھنے میں صرف میراث حاصل کرنی مقصود ہوتی ہے

آجنگل بیرهالت ہے کہ لوگ فرانفل کے مسئلے بوجھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹری تھم کی طلب ہے۔ عالانکہ مقصود صرف بھی جوتا ہے کہ ہم کومیراث علیت آگران کودور کے رشتہ سے پانچ جلب ہے جالانکہ مقصود صرف بھی جوتا ہے کہ ہم کومیراث علیت آگران کودور کے رشتہ سے پانچ جزار میراث سے لی گئیورا، پورائی کا پورا، پورائی کا پورا، پورائی داری کا پورا، پورائی کا پورائی کا پورا، پورائی کا پورائی کا

اوراً گرانیں ہے معلوم ہوگیا کہ جمیں پچھ نے سلے گا تو سینے ہیں ہیں رہنے ہیجے فر اُئیس ایک است نظر ورت نیس ہم سے توبید مال گیا جتی کے بعض او گول نے فر اُئیس اُنگوا ہے جہ ویکھا کہ ان کا حصر نیس ہے تو کہا ہم نہ ہم سے توبید مال گیا ہے گئی کہ جو اب غیر ورت نہیں رہی ۔ ایک شخص نے جمجھ سے ایک فر اُئیس تو کہا ہم نہ ہم ان کا حصد ندا یا تو کہا ہم اُئیس میں ان کا حصد ندا یا تو پوچھنے گئے کہ میرا حصہ کول ندا یا۔ مجھے تو بردی امید تھی میں نے کہا کہ فلال وارث موجود ہے اس اے ہوت آ ہے کوئیس مل سکتا تو سینے گئے کہ بھراس وارث کو زائھ وسیمان اللہ فلال وارث موجود ہے اس اے ہوت آ ہے کوئیس مل سکتا تو سینے گئے کہ بھراس وارث کو زائھ وسیمان اللہ واقعات میں بڑائی فراش ہو فی اختیاری ہوگئی ہے۔

بیت حالت ہے ہم اوگوں کی کہ ہم و نیا کے نفع اقتصان کود کھتے ہیں اگر دین بھی ساتھ میں آگر دین اور اہل اللہ اگر دیا تو خیر درنہ بھی اس کی پرواہ نہیں تو ہم لوگ وین کو بھی دین ہونے کی نیت سے نہیں لیتے اور اہل اللہ اگر دیا بھی لیتے ہیں تو دین کی نیت سے در کھنے حضرت خواجہ نقشہند نے وسعت بھی اختیار کی تو کس نیت سے ہم اوگ آگر وسعت اختیار کرنے میں بھی نیت کرلیں کہ عز مہت پھل کرنے میں تکلیف ہے۔ اور ہم کو اس کے خواجہ نقشہند نے وسعت اختیار کرنے میں تکلیف ہے۔ اور ہم کو اس کے خواجہ نقشہند نے وسمت بھی تکریف ہے۔ اور ہم کو اس کے خواجہ نقشہند نے وسمت بھی تکریف ہے۔ اور ہم کو اس کے خواجہ کی ایک خواجہ نقشہند نے ویک کی ہمت نہیں تب بھی نفیمت ہے گزا کے حد جواز سے باہر نہ جاتا جا ہے ہے۔ دوسر سے صرف کسی ایک جزود ین کو منتی نہ قرار دے لیں بلکہ تمام اجزائے وین میں بوزا بورا ابتاع کریں ۔ کیونکہ ماانا علیہ میں جزود ین کو منتی نہ قرار دے لیں بلکہ تمام اجزائے وین میں بوزا بورا ابتاع کریں ۔ کیونکہ ماانا علیہ میں

ماکلہ بیموم ہے جوشامل ہے۔ اجزائے خمہ کوعقا ندیمی عبادات میں معاملات میں معاشرت میں اخلاق میں سب میں دین کے پابندر ہیں۔سلام کھانا چینا سوناانھنا بیٹھناسب اسلام کاساہو۔

#### تشبه بالكفاركي ترديد حديث سے

تکھیوجنہ میں لیے نے عنشا بکوعتمہ کہنے ہے منع فر مایا۔ حالا نکہ میر بھی ایک افت تھا۔ گھر چونکہ اہل جا ہلیت اش و بھی جنہ میں کیا ہے تھے اس واسطے پسندنہیں فر مایا تھیہ کے بارے میں بہت اوگوں کی طبیعت میں الجھین ہوتی ہے۔ اکہ اس میں کیا حرج ہے گھر میں اس کا پیتہ آ ہے بی کے برتاؤ میں بنا تا ہوں۔

## تشبہ کی تر دیدعر فی دلیل ہے

و کینے آگراس وقت زمانہ ہترب میں کوئی جرمنی لباس پہنے بااضرورت زبان جرمنی او لے تنفل انرائے اور تقافر کے لئے قو دکام کو کیسانا گوار ہو جب کہ بختہ کوئی چیز نہیں ہے۔ توبینا گورای کیول ہوتی ہے بختر شریعت پر کیااعتراض ہے آگروہ منظرین اور خالفین کی مشاہبت ہے منع کرتی ہے۔ خرص حضور علیہ ان افعاظ کی بھی اجازت نہیں ویتے جن کو کفار استعمال کرتے تھے۔ اس سے وہ الفاظ کو بالکل حرام نہیں ہو جاتے گران کا استعمال ہے اور لجانہ کی تو ہے۔

# حرام اورمکروہ کو تلاش کرنا دلیل عدم محبت ہے

بلکہ بین لینے کے بعد کہ رسول التنظیمی نے اس میمانعت فرمائی ہے۔ پھر ترام اور مکروہ کا سوال کرنا ہی دلیل ہے عدم محبت کی حرام اور کروہ کی تحقیق کیوں ہے جس کواللہ ورسول نے منع کیا اس سے رک جانا چاہئے آجکل اوگوں نے متنظیم انداز میں انجریزی کے الفاظ ایسے زبان پر چڑھائے ہیں کہ کوئی جملہ ان سے خالی نہیں ہوتا۔

بھرعلاء ہے یو جیتے ہیں۔ کہ کیا انگریزی کالفظ بولنا حرام ہے علاء ان کورام تو کہیں نہیں۔ بس ان کو گنجائش ل جاتی ہے کہ جب حرام تو ہے نہیں۔ بھرہم بر کیا اعتراض میں کہتا ہوں بھی بچہری ہیں جا کرعر نی اور فاری کے برائے الفاظ نہ بولے ذرایہ بھی تو سیجئے یہ بھی حرام نہیں۔ اور میں ذمہ لیتا ہوں کہ ایکے بولنے ہے آب برکوئی مقدمہ بھی قائم نہ ہوگا۔ اور کسی تشم کا خطرہ بھی نہیں بلکہ اپ کی لیافت کی دلیل ایکے بولنے ہے آپ برکوئی مقدمہ بھی قائم نہ ہوگا۔ اور کسی تشم کا خطرہ بھی نہیں بلکہ اپ کی لیافت کی دلیل ایکے بولنے ہے کہ دکام اسکواگر چہ نا جائز ای طرح اس کو بے دین قوم کے الفاظ استعال نہ کرنے کیلئے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ درسول نے ان کوخو داستعال نہیں کیا۔ نہ عادض کی وجہ سے ان کو بسند کیا۔ حرام اور مکروہ کیا چیز ہے جیسے مربی وفاری کے الفاظ حکام کے سامنے اس واسطے نہیں ہولے جاتے کہ حکام ان کوخو دنیمیں ہولیتے ہیں۔ مگر آ جنگل اس کانکس ہے کہ جان ، جان کر کفار کے الفاظ ہولتے ہیں۔

### مسجد میں انگریزی بولنا

گان پور میں ایک مرتبہ دولڑ کے مسجد میں نماز پڑھنے آئے ان میں ہے ایک وہ مرے سے
انگریزی میں گفتگو کرنے لگا دوسرے نے کہا کہ بھائی مسجد میں تو انگریزی مت بولو ۔ اس نے کہا کیوں
کیا مسجد میں انگریزی بولنا گناہ ہے بھرانہوں نے ایک ملازم کو مجھے سے دریافت کرنے کے بھیجا میں
نے کہا گناہ تو نہیں مگرادب کے خلاف ضرور ہے اوگ اسکو معمولی بات سمجھتے ہیں۔

گوائی پرفتوی کوئی خدلگایا جائے مگر آخرادب بھی تو کوئی چیز ہے۔ ویکھتے بعض آ داب کے مرک پر عدالت میں ناخوشی ہوتی ہے۔ میرے ایک مطند والے کامقد مه عدالت میں تھاوہ پیشی کے وقت عطر ال کر دیتے گئے۔ مگر پھر بلا کر سمجھایا گیا کہ دیکھو بور پین کے سامنے عطر ال کر بھی مت جاتا۔ موعظر ال کر آ ناکوئی جرم خدتھا۔ چنانچے عدالت نے بھی اس کو جرم قرار نہیں دیا۔ اسکی وجہ کر بھی مت جاتا۔ موعظر ال کر آ ناکوئی جرم خدتھا۔ چنانچے عدالت نے بھی اس کو جرم قرار نہیں دیا۔ اسکی وجہ سے کوئی مقدمہ ان پر قائم نہیں ہوا۔ لیکن فہمائش کی گئی اس وقت کسی نے بید نہ کہا کہ عطر ال کر آ تاکیا جرم ہے۔ بلکہ جبی کہا ہوگا کہ . بچراچھا حضور قصور ہوا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ خدا کا اور خدا کے گھر کا ادب نہ ہواور و بال وہ الفاظ استعمال کئے جائیں جو مخالفین و کھار کے الفاظ ہیں۔

### ادب بڑی اور ضروری چیز ہے

ادب ایک بڑی چیز ہے۔اور ترک ادب کوئی معمولی بات نہیں۔حرام اور مکروہ کا تلاش کرنا۔ بیہ جب ہی ہوسکتا ہے کہ جب ول میں ادب نہ ہو۔اور جب ول میں ادب ہوتا ہے تو تھکم ہفتے ہی آ دمی گردن جھکادیتاہے۔ سحاب کی مہی شان تھی سحابہ نے جھی حرام اور مکروہ نہیں بوجھا۔

جب بعد میں اس متم کے سوالات ہونے لگے تب فقہا و نے احکام کے مراتب کو استنباط کر کے قائم کر دیا نے فرض اور بھے کہ جس بات کی نسبت معلوم ہوجائے کہ بیدین کی ہا ۔ کے قائم کر دیا نے فرض اور جسے کا اور جس کی نسبت معلوم ہوجائے کہ بیدوین کے خلاف ہے اس سے الگ کی ہا ۔ ہے اس کواضین رہیجئے اور جس کی نسبت معلوم ہوجائے کہ بیدوین کے خلاف ہے اس سے الگ رہتے ہیں ہے اسلام کامل اس برکار بند ہوکرو کھیئے پھر کسی بات کی دوسروں سے حاصل کرنے کی کون کی احتیاج رہتی ہے۔

جس کو کسی جیزے انس بوتا ہے دوسری چیز کی طرف میلان ٹین ، وہ جس کو کسی برائے اساای نداق ماسل ہے دہ دوسروں کے افعال کی طرف کیوں مائل ہوگا۔ بلاضرورت کوئی چیز بھی غیر تو منی نہ لیجئے۔ اسوفت بھی کو بالقصد مید بیان کرتا تھا۔ لا تسکو نو اهن المعشو کین سے بیسئلہ بخو فی مستنبط ہوگیا۔ جس جیز میں مشرکین کی مشابہت ہووہ سب اس میں داخل میں سب صاحب رسوم شرکیہ چیوڑ ویں۔ چال چیز میں مشرکین کی مشابہت ہووہ سب اس میں شادی بیاء میں کوئی عادت اور رسم کفار کی نہ رکھیں۔ اور نماز پابندی فی حال میں کھانے پینے میں لباس میں شادی بیاء میں کوئی عادت اور رسم کفار کی نہ رکھیں۔ اور نماز پابندی سے پڑھیں اور خود بھی پڑھیں اور این گھر والوں سے اور اور وں سے بھی پڑھوادیں۔ اب و عاکریں کے حق تعالی تو فیق دیں۔ آ میں تم آ میں ،،

